1027 خَصَلَةَ وَيَ بَكِلِمَاتِ مَ بِنِهَا فَ كُنْبُهُ وَكُالِكُ مُن الْعُالِمِينَ الْعُالِمِينَ الْعُالِمِينَ الْعُ فردوس انتیال علیاصزت نواب سلطان جهال بگیم اج هند جي،سي،اپير،انئ-جي،سي،آنئ،إي جي، بي، اي فراں روائے بھوبال مؤلفہ محرامين زبيرى مارهروى فطيفه ياب مهتمم الريخ بجوبال مطبوعہ عزیزی پریس آگرہ شفتله بجرى مطابق وساواع



andle Miller of the

السالف

مؤلف

## فهرتت تمضاين حراب شلطاني

| صفحہ | مضمون                                                                                                                                                     | تمبثرار |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | وياجه                                                                                                                                                     | 1       |
|      | انتساب                                                                                                                                                    | ۲       |
| j    | تېرىپ                                                                                                                                                     | Ψ       |
| ٣    | ولادت اورتز بهيت تغسليم                                                                                                                                   | ٣       |
| 4    | متابل زندگی                                                                                                                                               | ۵       |
|      | ولا دت صاحبزادی ملبقتیں جہاں گیم سفرکلکتہ اور نتا ہزارہ ویلیز سے ملاقات۔ ولادت                                                                            |         |
|      | ا نواب محد نصرالته دخال - دربار قبصری کی تثرکت به نواب محد عبیدالته رخاں کی دلادت -<br>د اون پرسیمی نیمیدار کی ایک میسیاری از کی دلامیدی کی میسیاری دلادت |         |
|      | صاحبرادی آصف جهال کی ولادت اورسرکارعالیه کی علالت رسترکت دربار کلکته۔<br>صاحبزادیوں کا انتقال - الحفرت اقدس نواب میداللهٔ خاب صاحب بهادرزادالله           |         |
|      | عمرُه ونشرفِهُ کی ولادتِ مصاحبُرادوں کے عقد کی تقریب نواب شاہ جها ں مگیم کی                                                                               |         |
|      | علالت درصلت اوربعض فريكر واقعات - اخرى ويدارا ورتجبز وتحفين كانتظام عبرت                                                                                  |         |
|      | غیرشام اورنگلین رات- دا قعات و سباب کشیدگی-                                                                                                               |         |
| ٣4   | قده به فرمان روانیٔ<br>مزان روانیٔ کامپیلادن - دربار صدارت - فزاب سلطان د ولیکاخطاب - ریاست کی                                                            | 4       |
|      | وال مالت - بواب احتشام الملك كى حالت - وزير دياست كا استعفى اوراصول وذات                                                                                  |         |
|      | میں تبدیلی - ماک مروسی ، دور سے اور اُک کے نتا بئے -                                                                                                      |         |
| الما | انتظامات واصلاحات ملکی                                                                                                                                    | 4       |
|      | مند وبست و مالکداری - ذرائع ترد و اراضی کا انتظام -معانی بقایا-ا مدنی کے                                                                                  |         |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرشار    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | صيغوں كى صلاح - قوانين وعدالت - پوليس اور بل يغتى وحرنتي تداير راك معيار الأر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ۵۱   | اصلاحات فوج إ ورمحار عظيم من لطنت بطانتير كي ماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨          |
|      | بزاسى لىنى وايسارك كاخرلطار شكرىيسيدور جباكولى وابسى -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 04   | ا مورد في المورد | 9          |
|      | المده مين ميوسيلي كا قيام يشفاخانے عابدہ جلارن المسببيل ستوارع يقميرات -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|      | انتظام واك يُعليمات عامّه- وظائف واما وتعليم- مَسِبيَعليم طِبْي تعليم- مُتَبخانُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|      | حمیدید میبوزیم - آثار قدیمیه کی حفاظت -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 49   | تعليم نسوال كي ترقي اور زنا مذا دارات كا اجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>j</b> • |
|      | مريه شلطانيه مغزو وزييرس كامعائية - مريب اسلاميرهميديه -ايك ندار عبسه افتتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|      | مركارعاليه كادبسس مذہبی صنعت وحرفت اناث - دربار اور پارٹی طبی تعلیم وامراد-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|      | العليم دايه گري - الفينت بهوم بينيت جان ايبوليس كے نصابت بيم گرل گائيا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 19   | الرئيسكس آن وميز لينديز كلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>J</b> I |
|      | قومي وملى طلسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 40   | غائش مضبوعات خواتين مهند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14         |
|      | مقامی نمانشس به سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 44   | جديد نظام حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14         |
|      | ا فِي كورط اور جود نشيل كونسل كا قيام - بان كورت ك اقتتاح كى تقريب - الرقر مينالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|      | كي تقرير كا اقتبامس بنانشل حالت -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          |
| )    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|      | در باز عطائمے خطا بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10         |
|      | مسركارعاليه كخضطا بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| صفحہ | مضمون                                                                                          | منبرشار |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 104  | مسلم دينورستى كي حيبيارشپ                                                                      | 74      |
|      | يونيوب شي كے طبسه إ كے اتقتيم سنا دكي صدارت - (١) سنك فاع (٢) مصل فاع-                         |         |
|      | (٣) مسلط في البير من المنظر المن المنتاح - الكيب موزز نظاره - كانو وكيش الميرليس كا            |         |
|      | اقىتاس يحقيقا نىڭمىش كاتىقەر-                                                                  |         |
| 140  | زنانه ترکیات اور کیبی دمعاشری اموری کوششش                                                      | 44      |
|      | على گلاه ميں تر مات نسوال کی امرا و یصدارت شعب بنیکی سنواں مسلم نه نا منکانفرنس کا فتشام تعیاد |         |
|      | نصابتعلیم نوال کی ساعی مسلمان الوکیوں کی خاتی تعلیم کے لئے کتابیں - المانی فقان                |         |
| - 1  | انصاب ایک ببغیام -ایک زنامهٔ کالج کی تحریک مال انڈیالیڈیزالیوی الیشن.                          |         |
|      | شغر بتعليم علس خواتين مهند مسدارت اجلاس ودم يكاررواني اجلاس بربسبه بكارعاليد                   |         |
|      | کا تبصره برال انڈیا نینٹر قائم کرنے کی تر کیب مختلف سماعی اور فیاصیاں -انجن بہبد وی            |         |
| ļ    | إز ركيجان واطفال كے افتتاح میں شركت اور اظہار خیالات يسر كارعالىيكى تقرير كا اقتبار            |         |
|      | سركارعاليه كاايك مضمون -                                                                       |         |
| 199  | معربي تقليدا وزعير عتدل آزادي كي مخالفت                                                        | 44      |
| 7-4  | خواتین کے نام بیغام آئٹریں                                                                     | 49      |
| r. A | اصلاح رسوم                                                                                     | . سو    |
| 711  | السفروسياحت                                                                                    | اس      |
| a    | ا بهندوستان کے سفر: - دہلی سلالکیوکا دربار دہلی -اندور یشمله -الدا باد علی گا                  |         |
| İ    | لا بوريكفنو مني تال يكوالبيار-حيدرآباد-                                                        |         |
| -    | اسفر حرمين التغريفيين -اراده وانتظام سفر اعلانات شابي و تفلينه ورواريكي.                       |         |
| 1    | بحرى سفرينبوع سے مدينه منور ه كور وانگى مدينه طنيبمي د اخله يكيم عظم كور وانگى او              |         |
|      | بددى قبائل كاحلمه محد عظمة بي واخله اور استقبال وقيام امراجعت -                                |         |
| ,    |                                                                                                |         |

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

ت لیورپ :- ( با ۱۰ دّل ) روانگی اور ورمیانی مقامات کی سیرانگلر ورريد مل مين قيام مصروفيتي \_استبول كاسفر اور قنام سركارعا لبيكاا كيب سحرمت بدھانبے طاور قاہر می سیر انگلستان کے اخبارات کی جیب معلوات -(جاس ثنانی) سفر**زانی مِصرفِیتین یخصیل فنزن بطیفه نما**کش اوراسکو**ون کی سیرصاح**زادید في تعليم كانتظام - ياد كارجنگ بربار حراصانا قبورا بل اسلام برفائحه خوایی صاحزا و يون لی کُل فریشی میرکارعالیکا ایک گرانقد دع طب سیسترکا عالیکا خط ملکه الگرز نواک مثابيت جنازه مين شركت بمعامترت أتكستان كاغائر معائمذ -احاطهُ مسحدشا بهماني میں ایڈرسیس اورناز حمعہ - نوسلم خواتین کےساتھ نٹرکت طعام ونماز حمعۂ ماک معظم تبطیز بد کے الطافِ ضروا نہ ارکان خاندان شاہی' قدیم احیاب او رعلما سے لافت ایس - پاسناھے اور پارطیاں برہ۔ رکارعالیہ کی طرف سے پارٹیوں کا اتنظام- ملک عظم قيصر بهند كامت كريد مرُاجعت -مذسب واخلاق 441 مطالعهٔ قرآن اورمل - بدیه واحرّام قرآن مطالعب حدیث -ارکان اسلام کی اینک ناز- روزه - زکوهٔ سرنج میستحبات و نوافل اورا دعیه و اورا دنما زعید اوراس کانظاره عقيدت مجضور يهول اكرم للعم- مهينه طبيبه ميں رباط وباغ اور ديگير مصارف خير و فراشی استنول می تبرکات کی زیارت و صحابه و صحابیات اور بزرگان سلف سے عفندت اوران کے حالات کامطالعہ یبعیت وتصوت مواخذ کی عاقبت کاخیال مدقات وخيرات يصبرورضا منربه يتعلق علم معلومات عصبيت نربى سايك معركته الآرا خط- احترام علما ر نِشكرگذاری یشفقت و رافت - فیاضی اوراس کے صول. عفو و درگزر - آزادی را کے کی قدر - آنکسار - ٹواضع وحفظ مراتب - رعب سباتقسی اصول حفظان صحت وبإبندي وقت راوصاف عسكري محنت مرستعدي-

ىد دېښندبۇنسىغى تىنىعث وتا يىعن كاموضوع. تعریض سے احتراز شن و روسسن خط۔ ۳۴ مصروفیات عمرانی :- انتفام باگیر-خطایت وحسن بیان: - مولانات می رائے-سم اسم 714 يتول محانيني كي الول و فعلام فانه داري - اَ رائش محل وكم المنشست، با غات سے دلجبیٰ۔وست کاری مصوری۔ شاعی ویوسیقی۔تربت تعليم ادلاد- زنا رتعليم وتربيت كانمو ند- خاندا في تقريبات - ايك ميخلمت ا درنشا مدار تقريب ۳۷ برده اورترک پرده اسوس لم ۳۳ علالت- ما حتِ أنحرى كانتظارا ورحياتِ انسا ني كالمفهوم-تصوف كي طرت توجه عمل چراحی اورملت - تدفین -فهرست بمولفات ومفنفات حفور مركارعاليه فردوس أستعيال ۲/ چندتاترات سر شینسی رید الگزیندا هیلی صاحبه برکسلنسی لار دولنگذن: ریزیم نیفی صنامه سرم صحت نامه کتابت

دبيباحيه

على احضرت فردوس آسفياں ہر بائ نس فواب سلطان جہاں بہم تاج بهند جی سی، آئی، ای بجی سی، الیس، آئی، جی بی، ای سابق فراں روائے بھوپال نورانٹ مرقد ف اپنی فات ستودہ صفات افلاقی فضائل جینات ، اصول فرماندہی وحکومت کالی خصوصیا ہے متنی اور تنوعات زندگی کے تام اعتبارات و کاظائے ایک ایسی خصیت جلیلہ کھتی تھیں جو اکسیں لِلله بمستنکیں ان یجمع العدالم فی واحدِ

کیمصداق بھی ،

اکھوں نے تہترسال کی عمیں آئندہ سل اور تا درخ عالم کے لئے اپنی پاکیزہ زندگی کا ایک پائیلا نقتی چور کو کرستا 19 عمیں دائی اجل کو لبیک کہا، ان کی حیات طبتہ بے شک وشہ لینے فتلف ادوار سواخ ووا قعات، سیرت وعادات اور شرف انسانیت کے اعتبار سے ہرانسان کے لئے دلیپ مبتی ہوز، بصیرت افزا، وصلہ آفزی، اور باکھوں طبقات امرا و والیان المک کیلئے دلیل راہ اور شمع ہوا سے ہی صنفی کے اظ سے اس کا ہر مرحلہ اور ہر نمزل ہر درجہ اور ہر مرتبہ کی عور توں کیلئے قابل اتباع اور اسوہ حسنہ ہے، جس کو صفحات قرطاس پرنایاں کرنا المک کا ایک ضروری اور قوم وللت الله کا ایک منتم بالت ان فرض ہے۔

مؤلّف سوانح اپنی خُوش نصیبی سے مختاط میں دفتر تاریخ کامہمم مقرر ہوا۔ جو اگر حب م فردوس آشیاں کی تصنیف و تالیف کے اہتمام کا دفتر تھا، گراس میں ملکی وقومی اور نفی معاملات کے متعلق بھی بعض مہمات امور کا موا دجع رہتا تھا، راقم کو لینے فرائض حدمت اور اس توسل سے اکثر و بیشتر فردوس اسٹیاں کے اصول حکومت ، طرز فواں روائی اور حبذ بات وخیا لات کے علم اور مطالعہ ومشاہدہ کا بھی کم و بیش موقع ملتا تھا، نیز تاریخ بھویال کے اور اق وتستاً فوقتاً

## نظرے گذرتے رہتے تھے۔

سلسالیصنیف دتالیونیس کے اندر نجارہ کی گرسب کے دوختالریاحین (سفریا محان) سفریا محان) " ترک سلطانی" "گوہراقبال" (جواقبل و العد فراں روائی کے حالات واقعا برس کے اندر نجارہ کا العد فراں روائی کے حالات واقعا برس کے میں اسلامی کی سومحمریا کا بھی مرتب اور برس کے بیاست قدی " والدین ماجدین اورجد ہ الحالی کی سومحمریا کی محمد مرتب اور شاج بوئیں ' بیبلے سفرور پ سالٹ کے حالات ہر افی نسمید دہ شلطان شاہ بانو برسی مراب واقع اور بالقابها وزادت مجد ہانے " سیاحت سلطانی " کے نام سے شابع و فرائے دراقم نے ان مواقع اور است مراب کا اور است مراب کا اور است مواقع کی اور بیالی کا اور ادر حصر دول کا دول کا تذکرہ ہے۔ اور حصر دول کا تذکرہ ہے۔

سے ہے کہ "کل امر مرحوں باوقاتھ،" اگرچہ فردوس آخیاں کی مغتادوسہ سالہ زندگی کے طول وعرض اور مختلف ادوار حیات کے تناسب یہ کتاب ایک اجمالی تذکرہ سے زیادہ میٹیت نہیں کھتی، تا ہم اُس کے مطالعہ سے ابتدائی حالاً نظم دستی کا کی خوبی اورکامیا بی سیرت داخلاق اورسفی خصوصیات کا ایک برطی صدتک اندازه بوسکتا

ہے۔ اورسب سے زیا دہ اس امتیا زکا کہ ایسی بیل العت درخا تون نے ایسے عصر تدن بی جس بر بہر صبح لا ند مبدیت و دھرست کا نیار نگ جڑھتا رہتا ہے' اور استے مختلف مراحل زندگی میں جس بین اپنی سفاح میڈیت کے مدارج سے بھی سی قدر تجاوز ناگزیر رہا ہے' اپنی اسلامی شان کو کیسے شاندار' احس اور اللی طریقہ بر برقرار دکھا' اور اپنی ذات گرامی کو اسلام کی سے تعلیم کاکس مت رہ احجا منو ذین اکر بیش کیا'

تس خرکتاب بین مرحوم ومعفور نواب حتشام الملک عالی جاه (نواب کنسٹ ) کے مالات بھی شال کئے گئے ہیں اور یہ وہ مستندوالات ہیں جوخو دفروس است بیاں نے "ترک سلطانی "اور" کو ہا تبال "
میں تحریر فرمائے ہیں جن کے بغیر تیقیناً یہ کتاب تشندر ہتی -

مؤلف ان تام صحاب دخواتین کاجن کے توریکر دو حالات اس کتاب میں شال ہیں بصدق ال شکرگذار ہے ،جن میں دبرالانشا میر دبرقاضی ولی محگر مب سے زیادہ ستحق مشکریہ ہیں ججنوں نے ایسے سفزوں کے حالات جن میں وہ عیت شاہد میں سخے ، اس کتاب کے لئے نہایت تفصیل وقا بلیت سے تریکے دفتہ تاریخ کے رفقا کا بھی شکریہ واجب ہے ، بالخصوص سید محمد ایس سفت نیقر مشکریہ واجب ہے ، بالخصوص سید محمد ایس سفت نیقر مشتی فتی اس کتاب کی ترتیب و تسوید میں آت

ناظرین کوبعض مواقع بربیان مالات میں کھی بجشش وجذبہ نظراً کے گاجیس سے کہ اصولاً تاریخ وسوانخ کومغرا دخالی ہونا جا جیئے گرمستشنات کو نظر انداز ہنیں گیا جاسکتا۔ اوّل تو واقعات وحالات ہی دلوں میں جوسٹس وجذبہ بیدا کرتے ہیں اور بھیرجب اُن لکہنے والو کوسالہا سال ذاتی طور پرمطالعہ ومث ہرہ کے مواقع حاصل ہوسے ہوں تو یقیدناً بیمالت نظرانداز کرنے کے قابل ہی ہوتی ہے۔ گرمولف کو بیا ذعا بھی ہے کہ واقعات وحالات میں مبالغہ اورغلوسے

رھے سے قاب ہی ہوی ہے مطلق کام نہیں لیا گیا ئے نذرعقبدت

کنیز درگه رحان کمین تخت سلطانی به مجتمع بریت باشوکت و شان جهال بانی ملا خوانی شکاف سورت زیبائے النائی بمردانه محامد افتخار صنع نسوانی خدیو کشور بجو پال سلطان جهال بگیم خدیو کشور بجو پال سلطان جهال بگیم برادج عزقواقبال و حبلالت نیرتابان برائے ملکت آ مدسرا یا جمت یزدان

به وج عرقوا قبال وحبلالت نیرتابان برکیفے ملکت اُ مدسراِ بارحمتِ یزدان دل درستن بقوم وملک تلت بود بجری اس خمطینیتش عفو وعطا ورافت احسال میشن زیدهٔ عالم تعالیٰ شایهٔ ذات کر میش زیدهٔ عالم

ازين ونيابسوك خرت فرمود والصلت جهان كشت غرق لحبه دروغم وحسرت سلام برروانش أزمن برور و و فعمت والالعالمين با دانصيبش و فروجنت طفيل شافع محتر و مصطفع اصلعم

مخمامین زبری ماربری علیگاهه اکتوبرسشطای

مه فردوس آستان كانام أمتُ الرحل بعي مقا-١٠



فردوس هکان علیا حضرت نواب سلطان جهان بیگم جی سی ایس آئی، جی سی آئی، سی آئی، سی آئی، سابق فرمان روائے بهو بال و چانسلو علی گرد مسلم یونیورسٹی

## لمستم الله المهمان المجتديم

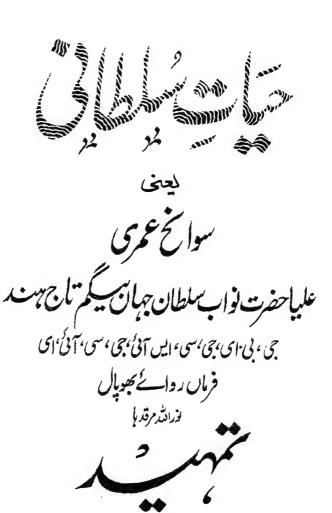

خاندان فرماں روایان بھوبال کی تاریخ ایک افغان سردار دوست محیفاں بہا در دلیہ بڑنگ سے بھر فرماں ہوا در دلیہ بڑنگ سے بھر والدی بھر بھر ہے الفوں نے اسپے ندربازو الشراعت و تدریز سے محد مرتب بھوبال کی بنیا دقائم کی اور کالاکاری تک اس کو متقل و تکم کر کے دائی جا کہ دائی جا کہ دائی جا کہ دائی جا کہ دائی ہوبال کی بنیا دقائم کی اور کالاکاری جا کہ دائی ہوبال کی بنیا دقائم کی اور کالاکاری تاک اس کو متقل و تکم کر کے دائی جا کہ بال کی بنیا میں نوبت بوبت نواب یا در سے دفال نوا فیض محرمت ال ان کے بعدان بی کی نسل میں نوبت بوبت نواب یا در سے دفال نوا فیض محرمت ال ان کے بعدان بی کی نسل میں نوبت بوبت نواب یا در سے دفال نوافیض محرمت ال

واب مرحوم کی جمیت کے میان کان است اور لیٹیکل افسروں کے متورہ سے لواب قارسیکی مخادریاست قرار دی گئیں اور یہ امر طے پایا کہ نواب جہا گئیر کی جس سے شادی ہوگی وہ نواب بحوبال قرار دیا جائے گئیر کی شادی لواب جہا گئیر کی خان سے ہوئی جو نواب نظر محد خان کے بھتے ہے ۔ ہم جو لائی مشادی کے بعد وہ نواب بجوبال قرار بائے۔ ہم جو لائی مشادی کے بعد وہ نواب بجوبال قرار بائے۔ ہم جو لائی مشادی کو نواب شاہجال بگیم بیدا ہوئیں الیکن کچے دن بعد نواب جہا گئیر محد خان اور نواب سکن در کی کے تعلقات میں نوت گواری ذری میں اور خائی مسرتیں برباد ہوگئیں تا آئکہ ہم جو برسکت کا اور نواب جہائی محد خان کا انتقال ہوگیا اگر جو نواب شاہجال بھی کو نواب سکن ترکی کے لئے تھی دہ ان کی نسبت بھی قائم رہی مختار ریاست (ریحیث) خاندان کے ایک امر نواب فوجدار محیوال مقرب مقرد ہو سے مشر نواب کو دواب کن دیکھی کے لئے تھی دہ ان کی نسبت بھی قائم رہی مختار ریاست (ریحیث) خاندان کے ایک امر نواب فوجدار محیوال مقرد ہو سے مگر نواب کن دیکھی نے اعتراض واحتجاج کیا اور بالا خرجو دی سے سے کہا کا میں خود بحین با مقرد ہو سے مگر نواب کن دیکھی نے اعتراض واحتجاج کیا اور بالا خرجو دی سے سے کہا کا میں خود بحین بیا تو دار دی گئیں۔ مقرد ہو سے مگر نواب کن دیکھی ہوگیا گیا ہور بالا خرجو دی سے سے کہا کا میں خود بحین بالیا میں خود کونیا کی خواب کی گئیں۔ مقرد ہو سے مگر نواب کا دوبالا کی خود کی کیا اور بالا خرجو دی سے سے کہا کا میں خود کی کیا ہور دی گئیں۔ مقرد ہو سے مگر نواب کی کیا ہور دی گئیں۔ مقرد ہو سے کا میں کیا ہور کیا گئیں۔ مقرد ہو سے کا میں کیا کیا کو دوبالا کو جو کیا ہور کیا گئیں۔ مقرد ہو سے کیا ہور کیا گئیں۔ مقرد ہو سے کیا ہور کیا گئیں ۔

رسان ین اب اعنوں نے دلائل و براہین کی قوت سے آئندہ کے لئے یہ سطے کرایا کہ نواب شاہجہاں گیم میسے فرمال رواہوں گی اس کے بعد جولائی سھ شاری میں آئن کی شادی (نواب امرا و الدولہ بختی باقی محرخال نفرت جنگ سے سالا رافواج بحویال سے کی گئی۔



نواب سكفدر بيكم حلد نشين

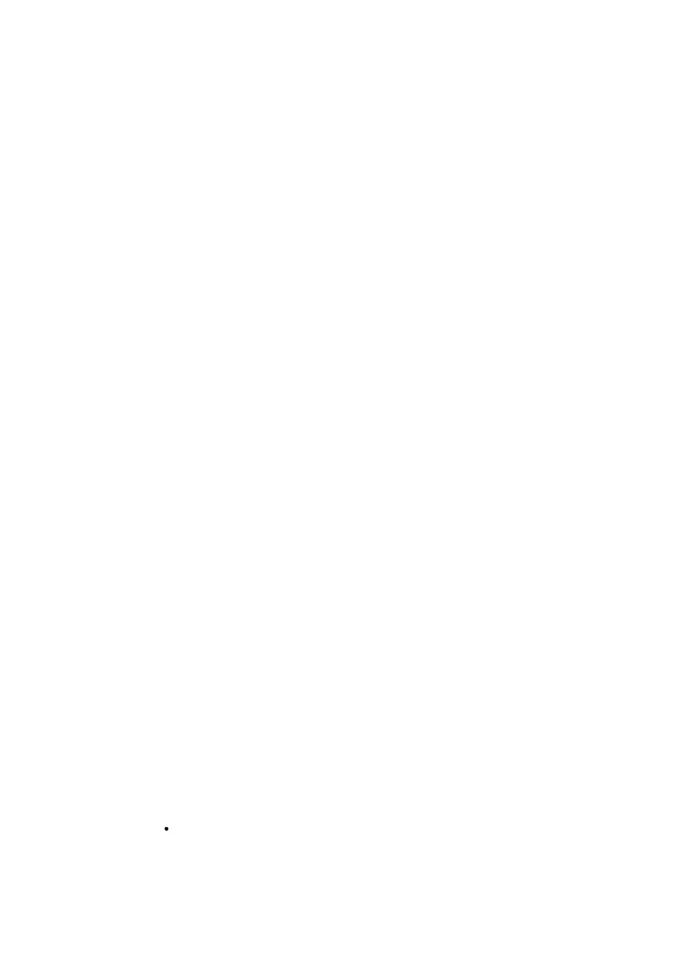

ولادت اورزسب تغسيم

ا دار دیقعدہ سلاکالی مطابق ہر حوالئ مشھ شاء کو دارا تریاست بھویال کے ایوان مونی محل میں سرکا رعالیہ کی ولادتِ باست اور نے مطابق ہر حوالئ مشھ شاء اور سلطان جہاں بگیم نام رکھاگیا۔
اس تقریب میں عامد رعایا کے بھوال مواتین واراکین اور تمام ملاز مان ریاست کی دعوتیں ہوئیں خلعت عطاکے کئے ، عزبا اور تحقین کو انعام اور جوڑے مرتمت ہوئے اور بھی حینے تک اسس تقریب کی

وطوم وصام رسى -

اشکاس کے سوائے وحالات نے اِس امرکو بابید اہت ٹابت کر دیا ہے کہ جو انسان دنیا کامٹہور ٹریٹنج فس بننے والا ہوتا ہے اس کے لئے ابتداہی سے ایسے اسباب جمع ہوجاتے ہیں جواس کی ٹہرٹ عظرت کے قفی قوتوں کے نشو دنما ہیں معاون ہوتے ہیں بچنا نجیم کا رفالیہ کی تعلیم و تربیت کے لئے بذاخیاص نواب سکندر تکم کی آباد گئی جن کی فراست بیدار مغزی است تقابال تدبرہ و دنیداری اور اعلیٰ تا لیمتوکل اعتران ہندوستان کے ہرا کی مؤرّخ اور لطانت برطانیہ کے ہرا کی مرتزکو ہے مجلمان اسباب کے ایک عظیم اِن اسبب عقابی کی برورش این خال

سله ریاست کے مشرق جانب ایک علاقہ ہے جوریاست بھویال میں تنامل ہے۔

گرانی میں کی غذا اور سوای و اباس حتی کہ مقابات ہُوا خوری کا تعین کرکے ایک نظام مل مقت در کیا وہ جس طرح خود علما روز ہا دسے عقیدت کو تھیں اسی طرح اور سی کے دل میں بھی اس عقیدت کو دائے کرنا جا ہتی تقین جن کرا تیں اور دو النے بھی ہے اس عقیدت کو دائے کرنا جا ہتی تھیں جا ہو تیں جام معمولات اور خاص تھے سے میں اسی کے مواقع پر سرکا رعالہ ہے کہ اور خاص تھا ہے ہے النا ہیں کے جوڑے بھی تتب ادکر اسے جاتے وہ جس طرح انا بت الی اللہ کی تعلیم وی تقین اس کی مثال کے لئے ذیل میں اُن چند خطوط کا اقتباس درج کیا جا تا ہے والحول نے ساتھ کیا گرمہ سے سرکا رعالہ کو کھے گئے :۔

(۱) ہوتھیں میری یاد آیاکرے تو متر و منوکر کے اور جا فار مرخ دنگ کی جوز عفوان نے ہی کرتم کو دی سیے
جیدا کر فاز برط کا کروار دوعا مائٹے کرو کہ المتر میری آفان جان کا جی کرا کے جلدی نے وصلے وسے "
(۲) گرمنظر میں ہمی اور سے لئے میں نے بہت و عائیں انگری ہیں اللہ د تعالیٰ ان ب وُعا وُں کو تبول کرے "
(۲) ہمی دوز سے کم معظم میں آئے ہیں اور عروف نے واب ہم طواف کو جاتے ہیں طواف کے وقت
جواسود کے نزویک کھوے بوکر یفت برط بیتے ہیں اور مجرطواف کرتے ہیں اس نیت کوئم حفظ کو افتا رہم م

"ٱتَّنْهُمَّ إِنِّ أَرِئِدُ طواف بَنْتِ أَثَ الْحَرُامِ فَيَسِّرُهُ لِي وَتَقَبَّلُ فَمِنِي سَبْعَسَتُ ﴿ اَسَنُواطِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ عَزُ وَجَلَّ بِسِمِ اللَّهِ ٱللَّهُ ٱلْدَبُ ةُ "

(۲) بُهِنَّ السَّهُ بَعِيْرِنَانَ السِينَ الْمُوهُ طُواف رَحَيَّ بِينَ الْمُدُوانِيَ الْمُدُوانِيَ الْمُدُوانِي الْمُدُوانِي الْمُدُوانِي الْمُدُولِينَ بِي اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّ

ابلِ خاندان کے مانحہ ملوک وموقت اور بزرگانِ خاندان کا حفظ مراتب تربیت کاجزو لازم بھتا۔ عیدین وغیرہ کے موقع بربزرگوں کے سلام اور نذرین گذار نے کے لئے علیمی جاتیں۔

اله مودى جال الدين فال مروم ما المبهم رياست الجنير كي برست تطابق سقط اورسركا دعاليه ال كو الجنيز الأكبني تقير -



ا-رار دوله ، نواب باقي محمد حان بهادر نصرت جنگ





نواب شاهجهان بيگم حدد مكان

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

نواب سکندر سیم عمواً باتوں باتول میں بنایت دانشن نصائح کرتی تقیں اگرسی بات سے منح کرتیں قراری مجت اور نرمی سیم عمواتیں اورجب کھی اس کے خلاف علی ہو اتو بجائے تبغید و تاریب کے دولئے جاتیں۔

بر بات بی عمواً بجوں کو بھیوار میں بجر نے اور پانی سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے اسی طرح سر کا رعالیہ بھی کھیلا کرتمیں نواب سکندر بیگم نے ایک دفعہ منع کیا اُنھوں نے نہانا اور بھر کھیلیں تو وہ خفا ہوگئیں اوراس وقت کک خفار ہیں جب مک کر سرکار عالیہ نے معافی نہ فائی اور معافی بھی بحریری اور لطور اقرار نامہ کے تھی جوائی کے اسم ساد نے لکھوالی ۔

سرگار عالیہ کی ارد نی کے لئے ریاست کی فوج سے سوار وبیاد سے مقرد سے لیکن خاص طور پر شرفا کے لڑکوں کا ایک گار دبھی مرتب کیا گیا ۔

اگرچە ذائب كندرىگم تقريبات بىن بېشىدرادگى كى رائق تىر كىپ بېزىن كىكن مركارعالىيكو لوك تزك اختشام كے ساتھ لے جاتين اوراس كى بے انہما يا بندى كھتى -

اُن تقریبوں میں ساون کی بھی ایک تقریب تھی باغ فرصت افزا میں ایک خاص حلسہ ہوتا تھا جس میں سرکارعالیہ کی ہم بن سہیلیاں اور مززخاندانوں کی لڑکیاں جم ہوتیں درخق میں جم و لے الحطاقے اور تفریحی مثنا غل جاری رہتے شام کوسرکارعالیہ اپنی ہجولیوں کو کھلو نے عطا کرتیں اور جوڑے بہنا تیں۔ بعض مواقع بررعا یائے وہات کے بہتے محل میں اللائے جاتے توسرکارعالیہ کے ہاتھوں ان کوشیری

کھلوٹے نقیبہ کرائے جاتے۔ جب عرکی ہارنج منزلیں طے ہوگئیں تو ۱۰ جا دی الاول مائے کا ھے ۔۳ر نومبر کا آٹا ہے کو تھ یہ ہے۔

جب عمری با خی منزلین طے ہوگئیں تو ۱۰ جادی الاول افکالیہ = ۳ رنومبر کالٹ ای کو تقویب بھائند ہوئی اُور کی کی دور شروع ہوا لواس کن رہی نے تعلیم کے ہرجزیہ وکلیہ کو دست کم کیا اورخود ہی لیلیم کاخاکہ بنایا اُدو 'فارسی 'انگریزی کے منتخب اسا تذہ مقرد کئے دستکاری کی تعلیم کیلئے ہوشیار مغلانیاں مامور کی گئیں سنت ہواری اورنٹ نہ بازی کے لئے باکمال تعلیم دینے والے معین ہوئے عرف تعلیم کا جہاں میقصد مقاکہ اُن اوصاف کی کمیل ہوجائے ہوا کے جوایا حکمران کے لئے ضروری ہیں وہاں اس مقصد سے ہمان میقصد مقاکہ اُن اوصاف کی کمیل ہوجائے ہوایا جو جمع ہوں جو اُلفن منزلی ہیں ہر درجہ اور چرفیثیت ہمان می فالی نہ ہواکہ صنوان کی میں اُسی کے ساتھ اصولِ مذہب کی عظمت اور فرائنس مذہب کی باسرائی کی عور توں کے لئے ضروری ہیں اُسی کے ساتھ اصولِ مذہب کی عظمت اور فرائنس مذہب کی باسرائی نواب سکندر بھی اگریزی سے ۱۰ فیدت کی وجہ سے خود ارتعلیم کی ترقی کا اندازہ نہیں کرکئی تھیں۔
اس واسطے انفول نے بیالتزام کی تقالد ہورہیں اجباب کوامتحان دِلواتیں اور اُن سے اطینان کرتیں۔
اِسٹ اُن تعلیم کو بی بی سال گذرے سے کہ ساار جب سے ۱۳۸ کا میں ہے۔ ۳ راکتو بر موسی کے سال گذرے سے کو اسلام میں جبی تغیر اگیا اور نیا نظام توائم ہوا بینا خبیر سرکارعالیہ افریا نظام توائم ہوا بینا خبیر سرکارعالیہ سے خود تحریز مرفول ایسے کہ :-

التعبیم کا جو نف مبعیتن تف سیس دوجی و بریمی ہوگئی خوش خطی کی مثق بالکل جاتی رہی اگر حبر قرآن مجمید گیارہ مال کی عربی خریمی ہوگئی خوش خطی کی مثل بالدین خانصا حب بہا در مدارالمهام ایک گفت ترجمد ، ویفنیر بڑجائے سے مولوی محرّا قیب صاحب بھی ایک گفت التعلیم ف رسی دیستے تھے دوگھنٹ تعلیم فارسی دیستے تھے دوگھنٹ تعلیم فارسی ہوتے ہوئی ہوئی میں صدورا حکام کے ساتھ میری دو لکاری میں صدورا حکام کے ساتھ میری دو لکاری میں صدورا حکام کے ساتھ میری کے ساتھ میری کی فاض حکم تھا "

اینے کا غذات جن کی نسبت رہ بکاری مرمینی کاحکم دیاجاتا نائب میر شنی بیش کرتے اور جا تھا کا سرکار خالات بیش کے جاتے سرکار خالات بالم میرک اللہ بیش کے جاتے سے اس موقع برسرک دعالیے اللہ اللہ میرک سنتہ ذہن تین بونے کے سلنے خوجی موجود ترہیں۔
سرکار خالات بین والب کندر سکم کے انتقال کے بعد حب نواب شاہر ہماں سکم (خلاکال)
فران روائے ریاست ہوئیں توسرکار عالیہ باقاعدہ ولی جار گیئیں دہ سے صدر شنی وولی جدی اوا فران روائے ریاست ہوئیں توسرکار عالیہ باقاعدہ ولی جار گیئیں دہ سے صدر شنی وولی جدی اوا کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کا بھویال میں صب ضالبطہ دریا دہ معمول کے مطابق تھر ہوا بھول کے مطابق تھر ہوا ہو گوئی کو ایک کا بھویال میں ایک موزوں تقریر فرانی کے ساتھ ہوا ہے جا کہ مقابل میں گی کہ ایک یا زوہ سالہ شہزادی نے کسی دریا رعابی باس طرح متابات کی مقابل میں گی کہ ایک یا ذوہ سالہ شہزادی نے کسی دریا رعابی باس طرح متابات کی کہ ایک کا تقریر نشرہ نہایت شاندا والیقہ برگی کئی بھویال ایجنبی کے اکثر امرا اور سے متابات میں ہوئی ۔ ایکین واخوان ریاست اور توسلین ورعایا نے ملک کی دھوتیں ہوئیں ، بوئیں اصحاب و جو سکھ گئے ۔ اراکین واخوان ریاست اور توسلین ورعایا نے ملک کی دھوتیں ہوئیں ،

ك وابشابجان بكم-

گاؤں کے محصیاؤں، متاجروں، جاگیرداروں اور اہل سیف واہل قلم اور متوسلین کو خلعت عطا کئے گئے عضا کے سکتے مطابحہ م غرض ایک ماہ کا ک اس جشن کا سلسلہ قائم رہا۔ معمل میں مربعہ میں میں مربعہ کی مسلسلہ میں مربعہ کی مسلسلہ میں مربعہ کی مسلسلہ کا میں مربعہ کی مسلسلہ کا مسلسلہ کے مسلسلہ کا مسلسلہ کے مسلسلہ کا مسلسلہ کا مسلسلہ کا مسلسلہ کی کے مسلسلہ کا مسلسلہ کا مسلسلہ کی مسلسلہ کی مسلسلہ کی مسلسلہ کی مسلسلہ کے مسلسلہ کی مسلسلہ کے مسلسلہ کی مسلسلہ کی مسلسلہ کی مسلسلہ کے مسلسلہ کے مسلسلہ کی مسلسلہ کے مسل

سرکا رخانشیں کومرکارعالیوکی متابل زندگی کا بھی بہت خیال تھا ' بھویال میں دونسلوں سے خاندانی بیجیدگیوں کی ایک صورت ہوگئی تھی نیز ایسے الاکے جواس رست نہ کے اہل ہوسکتے تھے ضروری صفات من متراسط اس لئے بھویال سے باہر بہت عزر وصیت کے ساتھ ستندہ اعمار بھام اُزرنواب احرعلی خاں صاحب بہا در کومنتخب کیا جرجلال آبا دنبلع منطفؤ نگر سکے ایک معزز وممتاز افغانی خانران کے نورِنظر سکتے اوران کاسلسائہ نسب خاندان بھویال سے ملتا تھا۔اسی زمانہ میں مرکارخالہ شین ان کولمیم و زمیت کی غُرض سے بھویال نے ائیں لیکن کوئی رہم وغیرہ نہیں گی گئی اُن کے انتقال کے بعیراوپیا کا بھی آئے لیکن کوئی عاجلانہ فیصلہ نہیں کیا گیا جب سرکا بِعالىپ کی عمر شا دی کے قابل ہوگئی تو اس وقت (سركارخلدمكال) نواب شاہج ال بي في في اداكين دياست معتمرين مت ديم سے بيم مشوره کیا اوران لرطکوں کے نام بھی جن کے بیام آئے کھے پیش 'بوے کیکین براتفاق وکمٹرٹ رائے ممرکار خلاستی کی تجویز مناسب وموزول قرار مانی اب آخری مرحد سرکار مالیه کی منظوری کا باقی مختایه مرحلاس طریقے سے انجام پذیر ہواکہ وہ کل نام جن کے تعلق غور کیا گیا تھا سرکا رہائیے کے سامنے بیش کئے گئے کہ ان میں سے ب کومناسب او منظور کریں اسینے دیخط اور اپنی ممراس نام پرٹبت کردیں سرکارعالبیانے اسى نام برجهرو و تخط شبت كردسيئ إس كاررواني كي تميل كي بعد بزرنيه خريطروا نسرب كوطلاع دى كئى منزاكينسى والسرائے نے اہميت معامله كے لحاظ سے الحين أو يز جنرل سنرل انديا كوبدايت كى كەبذات خاص اِس تجيز كى سركار عالىيەسى تقىدىق كى باك نِيا كَيْراس مقصد كے ليے صاحب موصوت بجويال آسئے۔

ایک مشرقی بالحضوں مندوستانی شهزادی سے اور دہ بھی آئ سے ستر برس بیلے ایساسوال د جواب جس قدراہم اور نازک ہوسکتا تھا ناظرین خود انداز ہ کرسکتے ہیں ۔

سركار عاليه في الناك والمم موقع برعهده برآ موف كم متعلق إس طرح ترير كيا بهدك.

"اگرچان سوال کا: بانی جواب وینا مجری نوجها سب ورواج کے جوہندوستان میں ہے جہائیت گران تخا مگرز کار خلد رکا سے مجوکو فہائش کردی محق کہ اور بین معاشرت اور سلمانوں کے مربہی قوالا کی دوسے کوئی مثر مرکی بات نہیں ہے کہ آدی صرف خاصی بنی خواہش کا اظہار کرے اِسلے میں نے جواب دیا کہ" واقعی میں نے اپنی خوشی سے یا دواشت زیج بٹ یو اپنی جہر و وحظ اثبت کئے ہیں۔ صاحب عمد ورج نے مجھ سے انگریزی میں کہا کہ اگر آپ کی مضی ہو تو اس یا دواشت کو صفور والسرائے کی حذرت میں مجبوروں ؟

اس كاجواب بين صرف بلفيظ اليسس" دك كرفانوش بوكئى -

ساحب موصوف ففرا يأكه كجيدا وركهناسي ؟

میں نیاسلگفتگودومری جانب بجیراکہ بجزاس کے اور کھے نہیں کہ آپ میراسلام لاروهما حب اوراُن

كى دخرصا حبركى خدمت بن تحريد كر دييجي كا يُ

ان مرصل کے مطیحوٹ کے بعثدگنی وغیرہ کی رئیس کے گئیں حب رواج ریاست دو کھا سے ایک اقرار نام بھی نیا گیا جس بڑھائدین ریاست اور دلٹنکل اخیاط کے دختے بھو ابدان جہادت بنت کرائے گئے ایک سال جاراہ ہے بعد ۲۳ رذی الحج سلام کا ایھ = یکی م وری هے می اور وثننہ کونہا بیت دھوم اور ست ابانہ ترک واحت تنام کے ساتھ بیٹم بارک عقد ہوا۔ دو کہ ور روبید پر جل صت اربا یا اور ریاست کی جانب سے دولھا کو "نظیر الدولہ سلطان دول" کا خطاب دیا گیا نیز جالیس ہزار روبید کی جاگیے عطاکی گئی 4 لاکھ ۳۳ ہزار موبید برالاندی جھے سویا بی خیار موبید برادر دوبید برالاندی سے جھ سویا بی خیار موبید برادر دوبید برالاندی سے جھ سویا بی خیار سے مقرد تھی بیست و دولئ کرہی۔

ر میں جب رہ میں ہے۔ تقریبے تمام امور لواب امیرالماک والاجا ہولوی سید صدیق حن خاں کی سرکت ومشاورت زن در بریں ریم

سے انجام بزرہبوسے۔

 اس وقت مک تمام خاندان سے عزیز ان تعلقات ہنا یت گفتہ سے سیکن اس تقریب میں خاندان اور ملک کی سے متاز ومجوب ترین ہتی نواب قدسسی بگیم شریک دھیں تقریباً ایک سال سے اُن کے اور سرکار

( بفتيره استثير )

ا دُرِتِبِحِ عالم اوصاحب تصنیف و تالیف سختے اُن کے جدا مجرسیدا و لادعلی خان بدیا در نور گیامی کی دولتِ آصفیا و ارمیر کبیر نواب ابوالفتح خاص من الا مرا کے اقر بامیں سے سختے سرکا رضائت سے کے مدر حکومت میں بجوبال وار د موسئے اور مختلف عمد ول بیامور رہے اوراس زمانہ میں دفتر انشاد سکر طریق ) میں ختی روبھاری دسکر طری ) اورامیر دبیر دخانی کے خطاب سے متا زستھے۔

مودی بیمال الدین خال مدارالهمام ریاست حجنوں نے اپنی خدمات و و فا داری اور اوصاف و قابلیت سے خاندان
ریاست میں اپنی غیرفانی خزت وجب قائم کرلی تقی ان کے معاون و مربی سقے اور الفوں نے اپنی بیوہ دختر زکریم کی عقد
میں آت کروریا تھا۔ مدارالہا مصاحب کی اولا دمیں صرف اطلیا ں بہی تقیس اور داما دوں میں سبب زیادہ قابل میں داما و
سفتے اسسائے ان کی بوری توجہ کا مرکز بن سکتے سفتے عوض بے اصفو مشمئلات ہے ۔ مربئی ملحظ یو گوان سے سمر کا رضادی کا عقد ہوگیا ریاست کی حرف سے خلات اور
کا عقد ہوگیا ریاست میں کو زمنٹ کی طرف سے خلات اور
داب امیرالملک والا جاد کا خطاب عطان ہوں۔

اں مقد کے وقت سرکارعالیہ کی عمر ۱۳ سال کی تھی او جب اُن کی شادی ہوئی تو ییز ۱ عات استف شدید ہو گئے ستھے کہ اس تقریب میں نواب قد سید بگی شریک بنیں گئیں۔اور بھر تقریباً کل تعلقات مقطع ہو گئے ۔

نواب قدسسیرگیرے دل میں سرکار نالبیہ کے ستقبل کی طون سے بھی خطرات بیدا ہو گئے ستھے اور وہ بریشاں ہے گلیرئتیں اِس سئے سرکارعالیہ کی شا دی کے بعدا کینسی میں برگڑ رکیہ گئی کہ :-

" نُوابِ للطان جُبال بلكم كوميري حَكِيسَلِيم كم إجاستُ ؛ ويصِّوبت اولا و فرزند نرمينه والى ريامت مو اور وختر

خاد کا سے ابین رخب بیدا ہو کی تھی اس کئے وہ اس تقریب میں رعونییں کی گئیں اور جب اعفول کے شفقت سے جو رہوکر اپنے محل رتھ و بہت محمل رتھ و اور دولوں اور دولوں اور دولوں اور دولوں اور دولوں اور دولوں کی تو مان جواب درے دیا گیا کہ :-

ملکی إگزارسش كياگياكداب طرورت ايب رموم كه اداكرن كی حضور كونيس ب يصفور كي دُعا كافي ب خدائ تعالى ف اين حفال دكرم سے ذاب سلطان جهان بگيم كوسب كچه ديا ہے دهكى حن كى مقال ج محاصة مندنيس "

سركار ماليكَ ليرك المفاجى كيشيدگى ويخش كم كليف كاباعث نطقى ممروه مجور صن تقيل-

ت صاحبراوی ت صاحبراوی بیدا بوئین سر کا خلایک ناست مرت بخوشی کے ساتھ طروری مرتم انجام نیکے بھی کے نام ال مبکم میں کھا اورخو دہی پرورٹس و تربیت مشروع کی -

> -ىرەانشە ۋارىءاپۇ"

میری جا سین فراردی جائے۔

ہمری کی نیتر بند کو گئی نیتر بند کو گئی نیتر بند کا گر باہمی کمشیدگی نے سندیوسورت اختیار کر لی او تعلقات منقطع کر سنے گئے آئینی ور نظینی ہیں جاگئے کی نین بنداز کی کی خواد کا بات کی گئی اوران کے اختیارات ہیں ہستا نمازی کی میرونت کی نین کا بات کی گئی اوران کے اختیارات ہیں ہستا نمازی کی میرونت کی ہم میرونت کی ہم اور میں اور استان کے میرونت کی ہم میران کے میرونت کی اور فوار کا اور میں اور استان اور میں اور استان اور میں اور استان کے میرونت کی ہم میرین ہتقال کیا۔

اس کے بعد دہ تقویداً ایک ان نمو و میں اور میں ہو میرونت کی بہاں جمعہ کے دن دولما گولہن اور استرا اوا قربا کی دعوت کی جانی ہوت و میں استان کی جانی ہے دیکھی جانے ہیں۔

کی جانی ہے اور جو است اور بحقے دیکھی جانے ہیں۔

مترکت کی اس موقع پڑنہزاد کہ مہروح نے دوران گفتگویں سرکارعالیہ سے میر دل جیب جلم فرمایا کہ:-"اس و مت ہم اور آپ ایک ہی درجہ رہیں آپ اپنی ریاست میں کراؤن نیسس ہیں اور پر بطان کھٹیہ میں کراؤن نیس ہوں "

ولاوت نواب هم المسلم الشرخال المراد المساحة ا

اس وقت تک بنطا ہمریجز سرکار قدسیکی کے اور سب کے تعلقات تنگفتہ سے لیکن اب سرکا جلد کان کے مزاج میں نواب والا جاہ کا اور رہوخ بہت بڑھ چکا کھا اور وہ اسپنے اقتدار واستبدا دکی جا و بے جانگات کرتے رہتے سختے اس موقع برجکہ سرکار عالمید کی ڈیوٹر ھی بھی متوسلید ٹی ملاز میں بہند وقیس سرکر رہبے سختے نواب صاحب نے نہایت ہی نامناسب اور اہانت آمیز طریقہ جاہدے عام میں ان لوگوں کے کا سنے اور بند وقوں کے سرکرنے کی مانعت کے لئے زبانی حکم جیجا اور اس کی عمیل پر بیغتی اصرار کیا۔

نواب سلطان ولا الني بادل نا خواست تعميل كى اور بذر لعيه عريض كر كار خلاكان كواس دا قعر كى اطلاع

دى مگرجاب مين خودان مي کو تهديدگی گئی -اسی طرح نواب قدسسيدگير کوهجی تخريری مالغت کی گئی اورايسی ملخ مراسلت مهونی که دونون مين نهايت مي ناگواری بيدا هوگئی - کير باوجود نواب قدسسيدگيم كيسخت اصرار سكر مجمی اس امر کی اجازت ىذ دی گئی کړمرکارعاليدکی وه اسپنے محل پر دعوت کريں -

ہے بیجی ایک عبیب اتفاق ہے کہ جس سال تہزادہ و مار تخت نیٹن ہوئے اس سال سرکارعالیمند آرکے ریاست ہوئیں۔ سلمہ ملاحظ ہومراسلت مندر جربصفحات تزک سلطانی ۱۲۰ تا ۱۳۲ دربار صحیح کی تمرکت کی میرکارفائید میعیت سرکارخادمکان شهوردر با قیصری منعقدهٔ دلمی درباری منعقدهٔ دلمی محرب درباری مرابع می میرکت کے ایئے تفریف کے سکے تفریف کے میرک میرک کے سکے تفریف کے میرک میرک کے سکے تفریف کے میرک میرک کے سکے تفریف کے میرک کے سکے تفریف کے میرک کے میرک کی میرک کے میرک کی میرک کی میرک کی میرک کے میرک کی میرک کے میرک کی کارک کی میرک کی میرک کی میرک کی میرک کی کی میرک کی کارک کی کارک کی میرک کی میرک کی کارک کی کارک کی میرک کی کارک ک

لواب حَرْعببدالله خاس كى ولادت المرزى تعدد مشكلاه مطابق مر نومبر مُكْمُلاع كونواب الموابق مرز مُكْمُلاع كونواب المرابع المراب

صاحبرادی آصف جمال کی اصف جمال کو الاحت مطابق مراگست منشار کو صاحب ذادی اصف جمال کی ولادت ہوئی۔ اس درادت کے بعدمرکارعالیہ خت علیل ہوگئیں تن مہینة یں درادت کے بعدمرکارعالیہ خت علیل ہوگئیں تن مہینة یں

سر ادب کے بعد کرار مار میں کا وسی کی اور ادب کے بعد مرکار عالد و مسابق کی بھی کا بھی بھی اور میرات میں ار انظر محست ہوئی سرکار فیار میرکی نے سرکار عالمیہ کوشلعت بھیجا اور ساتھ ہی سرکار خلد مکان اواب صدیق حرفال مرکار عالمیہ' اور نواب سلطان دوخا اور سب بچل کو ایک ایک لاکھ روبیہ نعت رہی مقالیکن سب

اس کے بعد مراہ منعقد کا کلکتہ کے دربار منعقد کا کلکتہ کے مراہم ہیں ہرکارعا کیسہ نے مترکت دربار کلکتہ کے مراہم ہیں ہرکارعا کیسہ نے مترکت دربار کلکتہ کے مراہم ہیں ہوئیں لیکن ای سفر میں مرکار خلد نکال کی وہ نار آئی ہوئی ہے۔ ہوسال سے دل ہی دل میں متی صاف صاف ظاہر ہونے کی جو روز بروز بڑھتی گئی اور کھرا خروقت ایک تامل رہی ۔

صاحبرادیوں کا انتقال کچیم صدی سے سرکا رعالیانے ایک سخت مجوری کی وجرسے اپنے

ے اسے اسی موقع برفاب صدیق حسن فار کوید اعزاز حاسل ہواکہ او فرکی سلامی قلموسرکار اگریزی میں مقرد کی گئی لیکن اس کے بعد جو واقعات بیٹ سے اُن کے تعجم واعلط نیتجہ کے طور پرسٹسٹ کا میں خطاب و سلامی کا اعزاز سر و بوا اور فرامیاب گوسٹ نیٹین کر دسیئے سکتے ۔ ہی ہاں رکھ لیا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ بیار ہوگئیں اور بالآخر ۱۲ سال ۱۹ ماہ کی عمومی و رہیج الثانی ہے بہراہے روز حمعہ کو ایک جہینہ محالیف مرض اُ تھاکرانتقال کیا بشدائد مرض کے زمانہ بیںسب کارعالہ یہ نے ہر حینہ کوسٹسٹ کی اورخود تاج محل جاکر عاجزی اورمنَّت کی لیکن سسے کارخلد مکارکسی طرح تشریف لائیل ورمینہ کوسکین دیں لیکن وہ راضی نہ ہوئیں۔

بنوزبلفیس جهان بگیم کاصدمه تا زه تفاکه نفریاً و نفائی سال کی سخت علالت کے بعب رصاحبزا وی سخصی جهان بگیم کاصدمه تا ده تفاکه نفریس کی اور سخصی جهان بگیم سنده ۱۲۰ یوم رسات کی اور ان دو نور غمناک مواقع رسر کارغالیه ان کی سلی سے حروم رہیں ۔

۸ ررزیج الاول سلالالی یه ۹ رونمبرسم ۱۹۵۹ اردز بچشنبه وقت ۷ بیجے صبح علا خضرت اقدیس کی ولادت باسعاوت ہوئی ۔ اگر حیر

اعلىحضرتيا قدس نواب حميدالله خال صاحب بها در زا دالله غررهٔ ویشرفهٔ کی ولادت

ریا سنے کوئی رہم نہیں گئی نگسی خوشی کا نظہار ہوا اور یہ سر کارخلد کا ل تشریفِ لائی لیکن سر کا رعالیہ کو کسکین کلب حاصل ہوئی جیسا کہ خود تحریر فر ما با ہے :۔

'آس مولود معود کی ولادت سے مجمع بے انہتا مسرت ہونی کیونکہ صاحزادی صف جہاں بگر کے انہتا مسرت ہونی کیونکہ صاحزادی صف جہاں بگر کے انہتا کا مسلم سے تقال کے بعد میری طبیعت ہروقت مگلین اوراُ داسس بیتی تقی اس نعم البدل کے ملنے سے تقیم میں اورافسردگی جاتی رہی ۔ وہاُ داسی اورافسردگی جاتی رہی ۔

خدا وندکریم نے جرب بڑائسلی دینے والا ہے گو یامیسے خم زدہ ول کی تسلی کے لئے اپنے فیض وکرم کا فرث ترجیج برا سبی دیا۔ برفوائ للہ کُرُّ مِثْلُ حَظِ اللهُ اللَّهُ مُنْ مِن مِ کو صاحبرادی بلقیں جہاں بگیم واصف جہاں بگیم کا بدل کا بل سمجھا۔ اس میں شک بنیں کہ خدا وند کر رمے کا مضل اور اُس کی حَتِیں ختلف صور توں میں طرح طرح سے جوہ گر ہوتی برب جشار میں بنیں اسکتیں ؟

صماحتراد ول کے عقد کی تقریب کی عرب اداب نصرالتُدخان اور الب جزل مجرعبیدالتُدخان کشاری مساحتراد ول کے عقد کی تقریب کی عمر بر ۲۲ سال کی ہوگئیں تو سرکارعالیہ کوان کی دی کی فکر مہد کی اور ۲۷ سال کی ہوگئیں دواہا کی بھانجوں سے کی فکر مہد کی اور باطان دواہا کی بھانجوں سے استصواب کرکے اور باطان دواہا کی بھانجوں سے اسبت کی ۔اِس مدفع بریسرکارعالہ نے انتہائی کوسٹ ش اور نہا بت عاجزا ماطور برمعانی تصور کی دروات

كركے اصراركيا كەسركارخلدىمكان يەتقرىب اپنے التقون سے انجام در كىكىن كاميا بى نەم دى اورمجبوراً بتالىخ

بهنظ بهر ما دغور رسم عقد کردی گئی۔ بواب شاہجهان بیگم کی علالت و جیلت و بعض میروا قعات

ان کے پاس جانے نے سے ضروری خوری کے بوری اندون البال انگی جو البال انگی جو البی حالت میں المت جو سے نیادہ ضبط و میں نہ ہوری کے باوری کا دران دوں سے ہیں ہے۔ کھٹک رہی تھی۔

میں ضطر اِنہ تا ہے محل کو روانہ ہوئی سمجھے باو میں کا درستہ کوسوں و درستام مونا تقایفوا خدا کرکے میں صحیح محل میں قدم رہ کہنے کی فوجت آئی۔ اس سے بینیتر میں صرف ایک مرتبر ساحبراوی بلغتیں جہاں کی کے زیاد کا لمات میں سرکار خلاکا کو سیانے آئی تھی۔ یا اب ان کی عمیا دت و خدرت کیلئے آئی کی سیخت کوئی کا اس سے بینیتر میں صرف ایک مونا متعلی ہوئی کے زیاد کی کا دورت کیا ہوئی کہ میں اس سے بینیتر میں صرف ایک ہوئی ایک سے کہ کہ میں میں کوئی میاست تہ بتالے والا بھی نہ تقاریب جانے گئی سیخت میں خون کے جو ش اور و بینے کا دورت کی میاب نہ اور کھی اور کھی ابرائی جی برائی جی ابوا و دریا سے بھی بھی ہوئی میں کہ کوئی سے بھی بھی ہوئی میں کہ برائی جا بوا و دریا سے کھی ہوئی کہ کہی ہوئی کہ میں کہری ہوئی ہوئی کہ کہی ہوئی کہ کہی ہوئی کہ کہی ہوئی کہی کہری ہوئی ہوئی کہی کہیں ہوئی ہوئی کہی کہری ہوئی ہوئی کہی کہری ہوئی ہوئی کہی کہری ہوئی ہوئی ہوئی کہی کہری ہوئی کہی کہری ہوئی ہوئی کہا کہ ہوئی اور دیوار حرست بن کو کھوئی رہوئی کی میابری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہی کہری ہوئی ہوئی ہوئی کہ کہری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ ہوئی اور دیوار حرست بن کو کھوئی کے خواس میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ کھائے کہ ہوئی نے کہری ہوئی کو میں اس وقت ذرا اندھی ایک کی نظامہ میں جہوئی کہ نہ کہائی میں میں ہوئی ہوئی ہوئی کہری کی میاب نظامہ کی نظامہ کو میں اس وقت ذرا اندھی ایک کی نظامہ کی کہائی میں میں بہری ہوئی کہری کو میں اس وقت ذرا اندھی ایک کی نظامہ کی کہری کو میں اس وقت ذرا اندھی ایک کی کی کو کھوئی کہائی میں کہری کو کھوئی کہ کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کہری کو کھوئی کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کو کھوئی کھوئی کھوئی کو کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کو کھوئی کھ

خاموش رہی کیونکہ مجے خیال بھا کہ بلیقیں جہاں بیگم زا ذکی طرح اب بھی خفانہ ہوں اور شکی سے زخم کو نقصان نہنچے جس سے جھے جی بحرکرائن کی زیارت کرنے کامو تع بھی نہلے۔

اُنفوں فی پیمرکہ ایک تا کہ کون ہو ؟ کیوں نیں بولتیں ؟ ٹیں نے پیمرٹی جاب نہ دیا۔ آسخر کا رجب
کئی مرتبہ استفسار کیا توان کی ایک خواص نے جو وال حاضر تھی میرا نام بریا اور میں نے نہا یہ طبخ ری
سے درت بست موض کیا کوئر کو رمری خواص نے جو ایک " لیکن جس اندیشے سے میں خامون بہی تھی۔ دہ بیش آگیا۔ اُس صادق المہد خاتوں محترم نے تعلینی طبی ہوئی خشکی سے فرما یا کہ" تم اس وقت چلی جا کو۔
بیش آگیا۔ اُس صادق المہد خاتوں محترم نے تعلینی طبی ہوئی خشکی سے فرما یا کہ" تم اس وقت چلی جا کو۔
ہمارے بعد آجانا "لیکن میں بھری رموں کو نگر سے نے کیوں کرو ہاں سے ٹبی میں خامون کھڑی دہی۔ مگر بھر بداصرار کہا تو جو بہت نہ ہوئی کہ میں بھری رموں کہو نکہ مجھے ان کی حالت کا بخر بہتھا اور میں اس راز کی ہوے واقعت تھی۔ جانی تھی کرمیری موجو دگی اُن کی تعلیف کی زیادتی کا باعث ہوگی۔ آخر دوسے رکم سے میں واقعت تھی۔ جانی تو میں اپنے باغ کو جلی جائوں جائی گئی کیکن ایک خواص نے اگر کہا کہ مرکز کا فراتی ہیں کہ تم اگر نہیں جا دگی تو میں اپنے باغ کو جلی جائوں گئی کہ بھر دائیا جتم گریاں بجروح و ل پرایک اور تا زہ زخم لے کرمیں صدرمنزل کو والیں آئی ۔

اسرکارخلد مکان کامرض روز بروز کلدلحه برخه برخست آئیا اور بالآحن بر ۲۸ مضر مواسله می رحلت مطابق ۱۹ مرحان کامرض روز بروز کلدلحه برخه برخست آئیا اور بالآحن رودی مطابق ۱۹ مرحان کامرض روزیات (مولوی عبد الجابرخان صاحب مرحوم) اطلاع کی غرض سے ایوان صدرمنزل برحاضر موسئے سرکار عالیہ فراً ہی عبد الجبار خان میں کی حس مالت میں گئیں اور جب طرح وہ دن گذرا اور رات بسر مودی کو وہ سے رکا بعالیہ کے بی الفاظ میں بیکٹی کہ :-

"میں اس دن صبح ہی سے غیر مولی طور پر پر نیان متی ہے ہم جریز پر اواسی جیائی ہوئی نظراً تی محتی کہ اس سائے مخطیم کی صدامیہ کے کانوں میں بھی ہے۔ اور انکھوں سے سائے مخطیم کی صدامیہ کی کانوں میں بھی ہے۔ اور انکھوں سے سائے مخطیم کی صدامیہ کی کانوں میں تارج محل کو روانہ ہوئی فل میں حسر تناک خیالات کا ہجوم ہوگیا۔ مر ہر بول کا گذرا ہوا زمانہ یا وایا۔ قویتِ تعقیلہ نے میری زندگی کے اس مصر کو سبس میں جاہیل القدر ماں کی حبت و شفقت کی مسرت مجہنے نصیب متی ۔ دائمی فرقت سے بدل دیا۔ اور میری ماں کو ایک فیان نین بالمیز و صورت میں مجبنے سامنے لاکھڑا کردیا۔ گرجینم زدن میں وہ باک صورت تصور کی نظوں سے طائب ہوگئی اور بجائے اس کے ۲۷ برموں کا رفح دہ زمانہ ایک خونتاک صورت میں نووار ہوالیہ کی فائل ہوگئی اور بجائے اس کے ۲۷ برموں کا رفح دہ زمانہ ایک خونتاک صورت میں نووار ہوالیہ کی فائل ہوگئی اور بجائے اس کے ۲۷ برموں کا رفح دہ زمانہ ایک خونتاک صورت میں نووار ہوالیہ کی فائل ہوگئی اور بجائے اس کے ۲۷ برموں کا رفح دہ زمانہ ایک خونتاک صورت میں نووار ہوالیہ کین

آن احدى و بعن نقش برآب كى الرح مت كيا يجزين وآسان براك سنة واسط و الدرب خباق والله كان احدى و بعن المن الله الم كانتفة المحمول كرما من كليج كيا او نظراً ياكد كُلُّ نَتَى هَالِكُ بِرَا وَجَهَا لَهُ الْحَكُمُ وَالْمَيْكِ وَ مَنْ حَجَعُونَ وَ مِن عَلَى مِن وَبْلَ هُولُ وَ وَمِعُلْ صِي مِوقَت جَبُلِ بَيْلِ رَبِي مِن هُوكَ المكان علم ا

آخری دیدارا ورتجیز این اس کردین بنجی جہاں سرکا دخلامکان کام دیناوی اقتداد کومت احری دیدارا ورتجیز این اس کردیم بیشنے کے لئے بنی آئیس بند کئے ہوئے خاب شیر وکھنین کا انتظام اس می موحین ذمیر کے انتظام میں موحین ذمیر کے اور آخری منزل طاکر نے کیلئے مجیس دخصت احرار کیا سعف اور نہیں ہیں اور آخری منزل طاکر نے کیلئے مجیس دخصت ہوئے کا انتظار کردی ہیں ہیں نے باتی اور با اور آخری منزل طاکر نے کیلئے مجیس دخصت میں اور اس کے اور من کے بنجے جنت کی نہزی بئید رہی تھیں، در تک کم کنکی باندھ ہوئے اس جبرہ مبارک کو دیجیتی دی جس کی دیارت کی جو وی کے سب اکثر تام تمام دن اور تام تمام را تیں اس جبرہ مبارک کو دیجیتی اور اب دوبارہ جرد دز قیامت کے دیجینے کی امید در مقی

جی جا ہتا تھا کہ قدموں کو اِ تقوں سے نہ جھوٹوں اور آئیس سے مبارک سے نہ ہٹا کولیکن کی طرح مکن نہ تھا اور کیونکہ مرسکتا تھا۔ اخر بجہ پر کھنین کا اُسْطَام کیا اور جو لوگ جزع فرغ کررہے تھے اُن کوسنع کیا البتہ تو اب کیلئے میں نے سورہ بقر اور کا کھی لمیت بڑ ہنے کی تاکید کی اور خود انتظام تجبیز یو تکفین میں صورف ہوگئی۔ مرتب ہورہ بقر اور روالا کھ مرتب کل مطلب بڑھا گیا ہم بج کے ہمنٹ پر بعد فراغ عن کا کون خیارہ تاج کل سے جانب باغ نشاط افر اروا نہ ہوا یوبازہ پر فرشکگان جست الہی کا رایے تھا اور ضائے الہٰی کا فریرس رہا تھا ہے۔

عرت خیر شام افزیکین رات استے ابسی بیمنوری کوار بنا باعث انتخار جانے کے دورو کے اور کو کی استیار جانے کے ابسی جھنوری کوار بنا باعث انتخار جانے کے ابسی جھنوری کی مقال بین بین استال جواگ

ك مديث قرى بي كرا كُخِلَنَّتُ خُرَّتَ اَحْدُامٍ الْمَرْ الْمَرْ الْمُرَامِ الْمَرْ الْمُرَامِ

میری فرضی بائیوں کا بیان کرنا اور مجوبر اہما مات لگاتا داجات سے جانتے سکتے اب تولیفیں کرنا اور مجوبیں وُنیا بھرکی خوبیوں کا شارفرض سیجھتے ہیں غرض ایک لمحد کے اندر ہی دوسرا دُور دَور و قنا وَ تِلْکُ الْاَیَّامُّ نُذُ اور کُھا مَبِیْنَ السَّنَا میں ۔

لیکن اُس دن خرکومت کاخیال تھا اور نہ فواں روائی کا دولہ۔ ۲۷ برس کے بے انہتار بخ وغم ایک ایک کرکے سامنے آرہے تھے۔

جن باتوں کو بھو نے ہوئے برس گذر تھ بھیں فردا فردا تا زہ ہوتی جاتی تھیں دہ امیدیہ جسر کار خلامی کا بورہی تھیں کو اس دن تاہے محل خلامی کے ساتھ وداع ہورہی تھیں گواس دن تاہے محل کے اندراد ربا ہر ہمیتنہ سے زیادہ آدمی سقے مگر دونق نہ تھی جو کا عالم تھا اورا نسردگی جیائی ہوئی تھی جہتے۔

تاج محل تیار ہوا تھا یہ چھا موقع تھا کہ ہیں اتنی دیز تک وہاں قیام پذیر رہی ۔ پہلا موقع صاحب زادی بلقیں جہاں کی کے نشرہ سور کہ بقر کا تھا۔

مگرمیتنی حالت جی میں سرکا رعالیہ کی نثا ندار زندگی کے ۲۷-۲۷ سال گذرہے وہ اسباب کا نیتجہ تھی اُن کے معلوم کرنے کے لئے ہم کواس زمانہ کے جیند اہم واقعات پرنظر ڈالنی ہوگی ۔ اسلے شاح میں سرکچ خامہ کاس نے نواب صدیق حسس خاں صاحب (والا جاہ ) کے ساتھ

ے حقیقت بیہے کہ اس کتاب کے جن متعد دابواب میں اس کثیر کی کا تذکرہ ہے ان میں وہ سوز و گدار بھرا ہوا ہے کہ کوئی شخص گرم آنسوؤں او بِسُرد آ ہوں کے بیزائن کومطالعہ نہیں کرسکتا۔

سنه مؤلف مواخ ف ان واقوات کے سکھنے میں جسب ذیل کتابوں سے استناد کیا ہے۔ ارتزک مُلطائی ۔

١ يجويال آفيس مطبوع مششط مولفه مركار خلد كال (اردد المايشن)

عقد تانی نیان کو وسیع اختیارات حکومت دینے اور اوٹلیکل ڈیپاڈمنٹ نے وصله افزائی کی رفتہ رفتہ سے اور اوٹلیکل ڈیپاڈمنٹ نے وصله افزائی کی رفتہ رفتہ است یہ اختیارات والیان ملک کے ہم مرتبہ ہوجائے کی خواہش وکومٹ کی بنیاو قرار پائے مگر اس محت کہ اور بالخصوص اواب قدیمی کی محت ناگوار ہوا، نواب اللجاء سے خاندان ریاست ، روا داری اور اخلاق و حکمت علی کی حکم خونت سے ختی ، نفرت و حقارت اور خال و ایانہ افتدار کی نوو و خالئ کی اختیار کیا۔

ا فراب قدر سیبگیرا و ربعض اعزائے ریاست کے رخلاف سحنت کا ، روائیاں نفر دع کی گئیں اُن کے جذر تو سیاست کے رخلاف سحنت کا ، روائیاں نفر دع کی گئیں اُن کے جذر تو سیاست معتبرین خاص معتب ہوئے ۔ ان کے اقتدار و اختیارات کم کرنے کی کوشش کے ساتھ سرکارجٹ اید مکال کو فرضی با توں پر اسس درج برہم ونا راص کرادیا گھیا کہ تعلقات خاندانی تاک منقلہ یہ سیار

ے است علام میاں میں محدخاں برعتاب ہوا وہ ترک وطن رجود برد سے اور اُن کی حاکیر ضبط کی گئی۔ میاں میں حد خاص برعتاب ہوا وہ ترک وطن رجود برد سے اور اُن کے استان میں استعالیہ میں اور اُن سے استی منہ ستھ ملکم اِن صد اُن میں باہمی ناگواری اور نفزت متی ۔

ب سرکارعالیہ کے سوتیلے بھائیوں مجید محدفاں اور لطبیف محد خاں کے سابھ حقارت کابرتا وُتھا اور اس امر کی کوششش تھی کرسر کا رعالیہ اور نواب سلطان دولھا بھی اُن سے تعلقات منقطع کرلیں۔

بقيه طاستير

سالر في الفيب عه ١١٦٥ -٢- ابقاء المنن بالقاء المحن عن الله المحتاج المحاصرة عن فالفعاصب مرحم ه- وصيت نامه الوالوفا ترمن مجرسات المحاصرة 
٧- الرصديقي مسلكاني مولفارسينلي من ماحب-

سله ان میں خاص طور رہانجی ریاض الدین اور فقی یمول آنا بل الذکر ہیں یمیاں جی صاحب فواب مکندر بگیم کے اُت ادسے ایم فتی صاحب ریاسے اس قدیم خاندان علی کے رکن سے جس مین ضب افتا ورا تأجلا آتا تھا۔ سله نواب قدسیدگیم کے بھیتیجے اور ایک مزز جاگیردار سختے۔ سله ابقار المنن بالقار المن صفحہ ۱۰۸ یرب بھوپال میں ایک خاص افر رکھتے ستھے اور پالک کوان کے ساتھ گہری ہمدر دی تھی ' نواب قدسیہ بیگم کا منصرت تام طبقاتِ رعایا برایک خاص افر تھا بلکہ لوٹٹریکل عہدہ داروں کے دلوں بھی ان کی تظمیلے نقوش فرسم ستھے۔

واکب والاجاه اور ملمان کے سواد عظم میں عقائد کا اختلاف بھی سندید مذہبی تعصب کی کئی ہیں دونا جو کہا ساتھ ہی تعض انتظال ہے حکومت اور بالخصوص بندو بست مالگذاری کے متعلق ایک عام شکایت پیدا ہوگئی جس کی دمیتہ دوانی ائینسی کے اُن الانموں نے کی جوریاست کے مالگذار سنتے اور تقتضائے پیدا ہوگئی جس کی دمیتہ دوانی ائینسی کے اُن الانموں نے کی جوریاست کے مالگذار سنتے اور تقتضائے صالات کے لیا فاصل ان عام امور کی ذمیر داری نواب صدیق حسن خال پر بھی -ابتدا مرسم کارخلد کا ل و در لیعہ شکایتی خطوط دی اُن اور خوارات کو ذریعہ بنایا اور بالآخر دریائیسی میں رجھی کیا گیا ۔

منیکن ان برتوکچهزیاده اعتنانهیس کیا گیا البته لزاب والاجاه کی شهرتِ و بالبت اورایک قدیم طلبه جهاد کی اشاعت بر پولٹیکل عبده داروں نے توحیر کی۔

اس زماز میں جزال ولی سنول انوایا میں ایجنٹ گورز جزل سقے جن کو پہلے ہی سے نواب قدسیگیم کے معاملہ میں نواب صاحب سے بدگمانی تھتی -الحوٰل نے اس خطبہ کی طرف گورمنٹ آف انوا یا کومتوجہ کیا گر لارڈرین نے زبانی ہدایت ونہائٹ کا ایا کیا اور کرنل بنزین انجارے رزیڈنٹ کے سلنے

ك بجوبال أفيس -

سله ماترصدىقى ـ

سلام سلخت کو کھتو ڑا ہی ہومہ گذر انتھا کہ طاکہ اور کہ نہ نہاں کتاب انڈین سلمان "نے انگریزی کام کی دہنیت برایک خاص افر ڈالا تھا۔ اس کتاب میں گوزشت کو سلمانوں کی طرف سے ہو نتیار وخر دار رہنے کی ملقین کی کئی اور بالخفیوں دہائیت اور بنیاوت کو متراد خدالفاظ سمجا یا گیا تھا۔ بنگالیس وہا بیوں کے مقد مات کا سلسلہ جاری تھا۔ گور نمنٹ کے افسر دہا بیوں کی مقد مات کا سلسلہ جاری تھا۔ گور نمنٹ کے افسر دہا بیوں کی تامن جو جو میں سرگرم سمتھ یون سینمواہ جو ڈاکھ برنے کے دہن برسانے بیداکر دیا تھا۔ بہت سی دار دگیر کے بعد تقریباً من مرسسید اور بعض علمالی کو مشتوں سے دفع ہوا۔

( ماخوذ ازحاتِ جاويد)

وه حاک کر دیا گیالیکن اس کے بعد ایک طرن تو نواب صاحبے روا داری اور کمت علی اختیار کرنے کی جگراور زیاد و نختی اور خوص است کام لیا بلکه اس نوبت یان کے انتقامی حذبات میں توج بیدا ہوگیا مخالفین کی ایذارسانی پر دلیردوکرانتقامی تدابیر بشروع کیں مگر معلوم ہوتا ہے کداس موقع پر مسرکار خلد محال نے حتی الامرین اع اض بمي كيا جِنائي لواب والاجاه و د لكيفي إن كر : \_

" اگر مرا دست دسی خشندای کنج روال را با ندکِ فرصت راست می توال کرد"

ان واقعات کے تعلق نواب دالاجاہ نے اپنی کتاب الریض انصیب ہیں لکھا ہے کہ جہ

معر*یں عض مدت چارسال ک*دریات راا دحوف: لمکا بان ومتوسلان گوہر بگیم حبّر 'ه فاسده وحیهُ سساعیه این الکهٔ شکایتِ مظالم دعدوانات برزبان آمد-زمرهٔ مضدین را دگست ارت جنبید - مالِ مفت دلِ سبے رحم میا بخیال و رسولال وکوچک ابدالان ایشاں انهمّا : فرصت کردہ وموقع اغذو حربرست . آورده د نزارع آمستانه را با کاشانهٔ رایستغینیت بار دهتم ده کردند ایخپر کر دند وخوره ندانخپرخوند وردند الخير دندو دادندائير دادند وباطل محض راحق بحت نمو دندسسه ستضبها رقبيب حبذ مكوسط توجاكند اوتهم بروز ما بنيتن يتحت داكند

برضميرمنيررياست ذره ازامضى نييت ولكن سك

دريادلان چوموج گهرآرميده اند يين رجبي زجنبن هرشس بي زنند این قدر با تضرورت د کنجس محام راخلاب واقعه فهانیدند و باهم سنگر بخی با افزو دند اماعاقبت

چوں ایں حمام نمکال طبینت وفتنه انگیزان بهایم مریت بیج راسبے بسپر مدعائے خود دربارہ اين بيح كاره نيا فقند درين نزويكي سسهيها رسال نزدحكام بالأدست به وما بيت وامتال ايل لفاظ برنام كردن ،خوامستند وتهمت ترغيب غنو وانندآن شهرت دا در تجربه صدر عالى قدنيست إيريت ودولت عواً وينبت ابي بيام است ومولت خصوصاً برقاضي برعدم نبوت اين تسم ا فتر آت و

ك ميان جي رياض الدين - كمعنى ربول

دوسرى طون تاراض گردومين برابراضا فه بهور بالتفا اورعوم وخواص كےجذبات خالفت اِثْنَعَال بذير عقد اس زيانة مين سرليبل گريفن سنطرل انظيا محنبي مين مامور بهوسئة ان كی نظرست بهلی كارروانی گذر تنجی محتی ابعض دیگر کتابون برنجی توجه و لائی گئی اور مخالفین كی طرف سے نها بیت منظم اور مضبوط طرابیقے سے

تقبيرهاست )

خذعبیلات شدورنه نزدیک بودکه دست بخور بے گنا ہے زنگین سازند وساز مرعا برائے علی و الاشهاد بنولدند - ( الروض الخضیب صفحه ۲۰۱۷ ) ساحب ما ترصد بقی کلیتے ہیں کہ:-

سله تواب صاحب کوجی بعوبال اور اہل بعوبال کے ساتھ ایک فاص کدوکا وش اور نفزت وحقارت می جوابتلا سے انہا کہ قائم ہی جنائخ جا بجا اپنی تصانیف میں بھی ہنا ہے سے نیف انفاظ میں اس کو فلا ہر کیا ہے مثلاً ایک حکمہ سکیتے ہیں کہ:۔

"ابدون ميرا دوستهرب جواس آيت كامعداق سے سسا اُونيك مُر دَارُالفَ أُسِقِينَ يدده جُرسب جهان علم مُرَ مِا تاسب عالم مُردارس زياده خوار رست ابل مونت وصلاح تو بهاں شايد بيلي سے بيدائيس موسئ " (ابقادالمن بالقاد المحصفر سما) سے ہوں ہوئیں جن کی بجینبی سے بھی تائید ہوتی تھتی اس مرتبہ خودواب والاجاہ کے خاص ادمی بھی خلافت گروہ میں شامل سکتے۔ مخالف گروہ میں شامل سکتے۔ بر سرکارخلد کاں کاجب عقد ِ ثانی ہوا ہے تومرکا رعالیہ کی عمر ۱۳ سال کی تھی اوران ہی کے

۱ - سرکارخلد کان کاجب عقد نانی ہوا ہے تیسر کارعالیہ کی عمر ۱۳ سال کی تھی اوران ہی گے دا مار شفقت میں رہمی تقیس یمٹ دی کے بعد بھی قربیب ہی کے محل میں قیام مقاجس میں صرف ایک دیوار حائل تھی اُن کو اور لواب شلطان دولھا کوان حالات و واقعب سے جرم کے شایح کے لعب

(بقتيهامشير)

علی مرابیل گریفن ماه ای میں اندور بی تعین ہوئے آور دورال بعد در جو برال کے لئے رضت رہلے گئے کئے ہو ان میں انبتالی ضدی اور برا اور مرال کے قرب رہ اگر برہ اور دورال بھر انبتالی ضدی اور بندور تائی والیان ملک کے ساتھ ہوت تعقب بھی رہمتے تھے، جانج اس تصعب کا اندازہ اُن کے اُس کیجے سے ہوتا ہے جو انھوں نے جون مو کہ ان میں مندوشانی ریاستوں اوران کے فرماں دواؤں کے متعلق است دل کے اُس کیجے سے ہوتا ہے جو انھوں نے جون مو کہ کہ الیان ملک کے انس کیجے سے ہوتا ہے والیوں میں مندوشانی ریاستوں اوران کے فرماں دواؤں کے متعلق مندوشاتی ریاستوں اوران کے فرمان دواؤں کے متعلق مندوشاتی میں مندوشاتی ریاستوں اوران کے فرمان دواؤں پرزیادہ تھی اور بڑی ملز آہنگی کے ساتھ جدر آباد کو بولی اور جو ای اور جو اور کی میں مندوشات کے ساتھ مسلمان فرماں دواؤں پرزیادہ تھی اور بڑی ملز آہنگی کے ساتھ جدر آباد اور سلمانوں کے عام ملد کے متعلق فرائے من الداک مولوی سیدو میدی علی در سابق سلم بڑی کے ساتھ ہواب لکھ کو گورٹنٹ کی بردی سے تعریکی اندون کے کئیرالاشا عب میگر میں گائیلی تعریکی کی میں شابع کرایا۔

ایک کو کی نظام و آئر بری سکم کو کہ کا کہ کا دور سے اور کا کی ) نے اسی زماندیں بنیایت تا بلیت کے ساتھ جواب لکھ کر لذین کے کئیرالاشا عب میگر دی گائیلی تا میں شابع کرایا۔

ایک کا نیان کے کئیرالاشا عب میگر دی گائیلی تا میں شابع کرایا۔

اس کے ماعت میں بھی ایک برہی حقیقت ہے کہ گور نمنظ آف انوایا کے بولٹی کل ویرا پرنٹ کا وہ حقہ جس کاتلق والیا ان ایک سے بڑاس درج غیراً کہنی ہے کہ کو زمنط آف انوایا کے بولٹی کی درج غیراً کہنی ہے کہ کوئی نظیر منطنت برطانیہ کے اسنے وسیے محکور ہیں نمیں ٹاسکتی ۔

اکٹر و بریشتہ معلطنت یا گورنمنٹ آف انوا بیان ایک کے تعلقت ات کی خوشگوا ہی ان کی خوت و جہرت اور مرتبہ و وقار کیا قیام محض بولٹی کل ایک بین میں اور جبر بی متعدد مرتبہ و وقار کیا قیام محض بولٹی کل ایک میں میں بین کے بیاتی ہیں ۔

مثالیں بڑی سی بڑی اور جبری کل میں جبری ریاستوں میں پائی جباتی ہیں ۔

سله ان خاص آ دمیول کے تعلق خود نواب دالا جاہ لکیتے ہیں کہ:-

بُن ك سائة من فطريقة مروت ورمايت وقدر داني واضا فه تنخواه وترقى عهده جات واختيارات

یکل اعتراضات مقے جو ختلف اوت ت میں وار دکئے گئے جن کا جواب نواب مشلطان الم نے جمعیت بنهایت ۱ دب واکساراورمعذرت کے ہی ساتھ بیش کیا اور تین جارسال کے اندر کیل لم

تجفی صمر ہوگیا۔

کُلاث آیاء تک سرکارعالیہ سے بھی کمی تھی کی وئی شکایت نہتی اور نہ سرکار خلد مکاں اور لواب الاجا کو کو ٹی وجب ملال ہیدا ہوئی تھی البتہ کھی تھی بعض معمولی اور سب زئی باتیں ایسی ہوجاتی تقدیج ناگواری کا باعث ہوسکتی تقیس مگرسسہ رکارعالیہ اور نواب ساطان دولہ کے ضبط و تخل سے ان کاکوئی الڑ

(بقيره استير)

کابرتا دُکیا تھا اُن پر سے ہُرُض نے بمقد اربحیان وسلوک خیر کے عداوت وسکت برکم با ذھی۔
دخن اس فلتند کا علا دہ متوسلانِ قدیم کے ابن سے ان لوگوں کے بھی بربا ہوا تھا جن کو بیں نے
حفیض مذلت سے اورج عزت پر بینچا دیا تھا اور بحر وکارگذار وسٹ ریف القوم وصاحب علم و مُبر بمجھ کو اس حکی کی درست برمامور کیا تھا جن کو اب کی حکم کو کئی کر بندیں ملتی ہے ان سے بمقالم مواسات
کر اس حکم کی خدمت برمامور کیا تھا جن کو اب کی حکم کو کئی کر بندیں ملتی ہے ان سے بمقالم مواسات
کے بیمعا دات نظا ہر ہموسے " د ابقا والمن بالقار المحن صفحات ۱۰۲ و ۱۰۹)
سا کہ اس حالت کے متعلق مرکار عالم لیکھتی ہیں کہ :۔

"زندگیشل شاہی قید دیوں کے بنا دی گئی ان کئے بہرہ مت ایم ہوا اور بغیرا جازت میرو تقنسر تک منوع کی گئی میروشکار ملکد آزادی کی ہر رفتار میں روک توک ہونے لگی ....

.....

ایک سال چاره ای طریق سے بسر ہوگئے " (تزکر سُطانی صفر ۱۸۸) سلا ماخذ از نقشہ بجو پال آفیرس ۱۲نبوتا البتراسی زمان میں محل کے حلقین اس بات کاراز دارا نہ جرچا ہوئے لگا کہ سے کی رخلد سکال اور بواب و ناجا ہ کارا دہ ہے کہ لیفتیں جہاں گیم (هر حومه) کی شادی سے باخش سے کی جائے اس اطلاع سے سرکارعالیہ اور نواب سلطان دولھا دونوں متر ددہو گئے تا آنکہ ایک هر شرج دسم کارخلام کال نے سکا کا الله سے مہم طور پر اپنامنشا نظا ہر کہ یا او بسر کا رعالیہ کو خاندانی وملکی مصالے کے اعتبار سے انکاری کرنا پڑا۔ اس دوران میں سرکارعالیہ کومانعت کی گئی کہ دہ اجینے دوھیالی اعز ہ ادر سے نیلے جائیوں سے نمایس جن برکھے الزامات بھی فائم کئے گئے۔

سرکارعالیہ نے جیدا کے فطری حجت کا تقاضا ہونا چاہئے اور اپیی صورت میں کہ اب دہنے این ہوار خلام کال کے بعد اُن سے زیادہ کوئی قریبی بست نہ دارنہ تقا ان الزامات کی ترویدا وراُن بیسسر کار خلام کال کے خفکی کومعمولی خفکی سمجھالیکن خاندان کی بہی معمولی با تیں نہایت اس بنادی کئیں اور فیت وفست سرکا خلام کال کے مزاج میں بریمی بڑھتی گئی گراس وقت تک تعلقت ت میں کوئی ایسی ناگواری بیدا نہوئی تھی جو قابل کے افراجوتی جے گدا نیا زست کہ ای عمل صاحبزادی بلقیس جہاں گئی کی تقریب نشرہ میں سرکارعالیہ اور نواب سے لطان وولہ کو سرکار خلائے اور نواب سلطان دولھا کو نواب والا جا ہ سے مردانہ جائے۔ تقریب میں مراسم انجام دیئے اور نواب سلطان دولھا کو

اس تقریب کے دو نیسنے بعد مارچ معاشداع میں بقام کلکہ جو دربارعطا سے متعذ جات ہونے دالا تھا اس میں سرکارخلد کال مدعو کی گئیں اور سفر کی تیاریاں ہونے اللہ تعالیٰ میں معالیٰ میں معالیٰ میں سنتھا۔ اور نواب سلطان دولھا بھی ہمراہیوں میں سنتھ لیکن عمول کے خلاف سرکارعالیہ کا نام فہرست میں نہتھا۔

ك نواب صديق حن خال كيفيو في صاحبزاد سـ

سله اس دانعه كم متعلق خود سركار خار كال تريفراتي بي:-

<sup>&</sup>quot;بمقدمه شادی ادلادِخو د وقتِ ذکرکے بیکها کئی کی اولا دیکی کا دور نبیں سیے حالانکہ سلطان کی اولاد کیکی اولاد کیکی اولاد کیکی سے حالانکہ سلطان کی اولاد کا سیسے رہا تھ میں دے دیا ہے جب مضد لوگوں سے ملئے کو منع کیا ان سے منا موقو ف ندکیا ندا ہے ہوئی کے حالیوں سے راہ ورسم ترک کی بلکہ ان کی طرفدار مرکزی (جو پال آڈس) ان سے منا موقو ف ندکیا ندا ہے ہوئی (جو پال آڈس)

اور بنطام کوئی و جھی ذھی اس بنا، ہر کار عالمیہ کو کچی تکوک پیدا ہوئے اور الحفوں نے جس طرح کہ ہیں اسے مواقع برسا کے جاتی اس برقع بر بھی ساتھ جیلنے پر اصرار کیا دوسری طرن جب پولٹیکل ایجنٹ نے فیست میں سرکار عالمیہ کا نام نہ دیجیا تو سرکار خلدر کال کو توجب دلائی اور بالآخر ہمراہ جا ناصت را رہایا۔
لیکن روائگی سے قبل ہی اس بیمی ونا راضی میں غیر عمولی اضافہ محس ہونے لگا اور کلکہ بینچنے پر صل واقعہ بھی معلوم ہوگیا۔
ماہ معلوم ہوگیا۔

سله و نواب والاحباه برنگن اعزاز کے متمنی سکتے اور سسر کا یضادیر کا راس تمنا کے حصول میں سعی بلیغ در پیر

فراتی تحتیں۔

ختارئی ریاست اور فرمال روائی کی قائم مقامی کی ناکام کوسٹسٹوں کے بعداب یہ کوسٹسٹی گئی کوسٹسٹی کی کوسٹسٹی کی کوسٹسٹی کی کوسٹسٹی کوسرکاری طور پرولی جہد ریاست سے نواب صاحب کا مافوق مرتبہ قارد دیریاجائے اوراس سفرمیں ہیں مقصد میٹن ہما دخاطر تھا جائے اس مرتبہ الآقات آبار، و تائی کے جربہ وگرام خارن و میار ممنسٹ کی صراحت ہوگر آئے اُن میں معول مت دیم کے خلاف لڑاب والا جا وارسرکارعائی کی ترتب بنشست کی صراحت کی حراحت متی جس میں نواب صاحب کی کرس کا بغیر میٹھ کی بیری جسم کا رخاد کا اس کے بعد مقالیکن جب ملاقات ثانی گذر ااور وہ حب رواج و معول ا جنے بغیر میٹھ کئیں جسم کا رخاد کا اس کے بیس پروگرام مجبح اگیا جس بین ترتب بنشسست بھی بھتی توسم کا مرحق میں اوراحضوں سف کا ان کے بیس پروگرام محبیجا گیا جس بین ترتب بنشسست بھی بھتی توسم کا مردان کی لاعلمی ظاہر کرسٹ بیر بیش کی ۔

ایک احتجاجی درخواسٹ میں کا خارست میں بیش کی ۔

یر اس وقت تک سرکارعالب، کی طرف سے کوئی ایسی بات مذہبوئی تقی کہ جس بر کوئی حرف گیرے ہی ہوسکتی مگر کلکتہ کا یہ واقع بسر کارخلد مکال کی غیر معمولی ناراضی کا سبب بن گیا جس نے ایک نایاں اور شحکم

سله سرکاد فلد کاسف مهنداه میں نواب والاجاه بهادرکواپنا قائم مقام بناکر بزرائل بائین کے استقبال اور مترکتِ دریا کے سلے مبدئی اور کلکتہ روانہ کرنا تجویز کی بڑے لیکن انگر کے نے استجویز کو متفورہ نیا۔

مناورہ دیا۔

ر ما ترصد نیتی صفہ دوم )

سند ترک سلطانی صفحہ ۲۰۲ دیجو پال افرس –

صورت اختیار کرلی۔

مراجت کے بعد سرکارعالیہ سے معامترتی تعلقات کو نقطاع ستروع ہوا : فتری وسرکاری تورفی میں دفتہ فیت دفظات ولی عبد "حذف ہونے لگا اورجب سرکارعالیہ سے توجہ دلائی تو اظہار ناراضی کے ماتھ آئیدہ جانتینی کے حقوق سے محرومی اوراختیارات تبہینت کرنے کی جبکی دی گئی -

مرگار غالبی کی سالگره کی تقریب اورسلامی بند کر دی گئی اور حوار دلی روزاند محل برجها ضررح تقی ' موقوف ہاگئی ۔

ان کوبعض ایسے مطالبات کے داخل کرنے کاحکم دیا گیا جن ٹی کچو کے جواز کی نتبت عب زر تھا۔
اور کچچ کی نشدت صاب فہمی کی ہست دعائتی بند وبست جدید کے سلسادیس اضا ہٹ بند وبست جاگیر
داخل خزانۂ ریاست کیا گیا اور وہ اضافہ سرکاری طور ریاس طرح وصول ہوا کہ اضافہ سے تبل کی آمدنی
مجھ ہرکارعالیہ اور لؤاب سلطان دولہ کی ڈیوڑھی ہیں وضول نہ ہو کی بعض ملازمان ڈیوڑھی سے عزل تھے بسب براعتراضات ہوئے اور عہدہ دارانِ ریاست کی طرف سے آن کے لعبض ملازموں پرمعت دمات قائم کئے گئے۔

کلکتہ کی واہبی کے بعد ہی 'تاج الاقبال' ( ٹاریخ محبوبال ) کا ایس صقیم تب ہوکڑ غربال بھوبال' کے نام سے طبع کیا گیا۔ بیر حصد ایک بیاب خاتمی اور ذکر برتاؤ اولاد و اخوان ریاست اور واقعب اب سفر کلکتہ شریش مقا اور اُس سفی اول پرسسر کارخلد مکال کے دست خطاشت سکتے اور جہ لگی ہوئی تھی۔ لیکن در حقیقت یہ انہتائی توہین آمیز کتاب تھی جس کا مقصد بجز ممبان خاندان کی بدنامی سے اور کچھ نہ تھا جدیسا کہ اُس کے نام سے ہی ظاہر ہے اور مض اُس کے عواقب و نتائج سے محفوظ رہنے کے

سله ببوپال افیرس -

سه بحويال افيرس -

لئے سرکا خدم کال کے بتخطاد مہرسے اُن کو ذمہ دار منا دیا گیا تھا۔

مراب فرار مالات بیخی که ولی عبد ریاست کے متعلق نازیبا کارروائیوں کا سلسله جاری مقا در بیاب کے سائھ سختی ادر بیزاری میں روز بروز اضافتہ ہور ہاستا۔

مرلین گریفن بینی بی مرتبحب بجو بال آئے تو اعنوں نے نواب والاجا و سے سروہ ہری اور فار سلطان دولھا سے گرم جونی کا اظہار کیا اور سرکا رہا لیہ سے بھی اُن کے محل پر ملا قات کی ۔ اس کے بعد انتظامات براعتراضات کا سلسلہ نٹر وع ہوگیا اور آخر الامنی معاملات میں وست اندازی کے ساتھ لا بھی بیٹ خبی بکن کر بشر خضی شعا و بیٹ اُن معاملات میں بھی مداخلت کی جن کا تعلق مکا خالیہ اور فواب سلطان دولہ سے تھا بی محض ایجنٹ گورز جزل کے بی محد دواور بے دوک اختیارات کے اور فراب اور فراب سے مان فراز کے منافی تھا اور جس سے ماف طور پر سرکار خلائے اُن کی تو ہی نایاں تھی۔ اور جس سے ماف طور پر سرکار خلائے کی تو ہی نایاں تھی۔

علاوه بریں ان مبنیہ مینٹو بالزامات کے متعلق سرکا رخلد مکاں سے جومراسلت ہوئی وہ نہایت تیز ہوگئی او ۔ایک فرمال روا خاتون کے حفظ مراتب کوھبی نظرا نداز کر دیاگیا ۔

خرص مرابیل گریفن کی جار یا بخ سال کی متواتر مداخلت اور داند و گون کا بینتی ہواکہ گورمنت آف اندایا کی منظوری سے نواب والا جاہ معز ول اورامور دیا ست بن صریح و چرص ریح مداخلت سے ممنوع کئے سکئے اور اُن کے تمام اعز از وخطا بات مسترد ہوئے گرجس شان سے ساتھ بیمز ولی ہوئی اس

> سله علی محبت میں نمیں معاوی کی عداوت میں ۱۲ سله حرب ذیل الزالت ان رقائم کئے گئے۔

(١) نُبْرِيُك عاليه كورده فتين بناكر" مدد دى رئيبه"ك نام سے قام تراختيارات اسپنے إي ميں له لينا۔

رم، جاگیری منبطی۔

۲) سخنی مبندوببت -

(٧) نواب ندمسينكم ورميه عالميه ونواب ولى عهد مي خالفت بيدا كإنا-

ر د ما نتر صدیعی حصه سوم صفحه ۱۲۰)



م دا قعد كلكة كفيل با وجود كير كارضار مكال ك الم يديواب واال جاه كے حلي ترق و يوكئ كي سركار عاليه اور نواب سلطان وولد كے ضبط كى انہتا يہ فئى كدا بخول نے اليم كوئى اليما طرز عمل اختيار نہيں كيا جو نحالفت برتصور كيا جاسكے جنا نجيہ خود سركار خلام كال في اليم خور ليطرمور خرجم إربالي، مشاكلة ميں سرلييل كريفن كولكوا تقاكم: -

اس سي ظاهر سه كدالم الشائدة كاسر كار خلد مكان كوكوني شكايت نائقي جو كيشكايت مشروع مولى وه

سله در صقیقت درت اندازی کے بیرواقعات جن کی تفصیل کے سئے تاریخ بجوبال کے صفیات زیادہ موزوں ہیں ریاست بھویال ہی کے سنے مندل کے ذاتی بھانات اوران کے مخت میں سلطنت کے اقتدار وقت کی خالت کا کوران کا نہایت ہی دل خواش اضافہ ہے۔ وقوت کی خالت کا نہایت ہی دل خواش اضافہ ہے۔

سه ملكاي والمحراء

کلکت ہے ہوئی جب زسر کارعالمیہ نواب والابا ہ کے مقابلہ میں اپنی پوزلیشن کی حفاظت کے۔ لئے مجور مرکئیں ۔

مران انکار و الام کے ساتھ سرکار عالمیہ کوسے زیادہ تردونو ابدو الاجا ہ کے اس ادادے کئی میل کا تھا جو صاحبزادی لمقیس جہاں بیٹیم کی ذات اوران کی آئندہ زندگی کے متعلق وہ ابت اسے کرچکے سے جس بین سرکار خلاکا ل مجی اُن سے تنق اوران کی معین تھیں 'اوردل سے اُن کے لڑکے کے ساتھ اس برشتہ کو جا ہتی تھیں ۔ ساتھ ہی دفتہ صاحبزادی کا والدین کے پاس آناجا ناکم سے لکا اور ہفتے گذرجاتے تھے کہ صورت تو مینی نصیب نہ ہوتی تھی اور جب آتی تھی تھیں تو دہلی کی جیت دہونی اور جب آتی تھی تھیں تو دہلی کی جیت دہونی اور جب آتی تھی تھیں ساتھ ہوتی جا ایک کمی کے دہونی کے جائے تھا نہ کھی والین ۔

اسم المحرور 
ادراس دقت شرعاً دع فاً اس معاملهٔ خاص بین بهاراکوئی تا بانندت وانکار ندبهگا" ہنو زمعا لمدیوغوری کردہی تخیس اوکسی نیچہ بینہ بیچہ تخیس کے صاحبرادی صاحبیتیت بھاریوئیں والریکی ہو د جاکر و بیکنا او نامکن مخاکوئی معتمریا خاص اوری بھی نہیں دیچے سکتا تفاعرض سسے سی قدرات اور ہونے کے بعدایک دن حب وہ سرکارعالیہ کے پاس آئیں تومہر ماوری کے تفاضے اور اس ترودسے اطینان ماسل کرنے کی خوض سے قطعی فیصلہ کرلیا کراب ان کو واپس نرحیا نے دیا جا اے باایر بہر سرکارعالیہ کی حالت انحفیں سے الفاظ میں بیلی کہ :۔

تصاحبزادی صاحبکویں نے صلحتاً رکھ تولیالیکن ان خیالات سے کدیر مرکارسے جدا اور مرکار ان سے خدا ہیں، ان کے دلوں کی کمیا کیفیت ہوگی ہیں ، ہرسے سدمری گرفتار ہوگئی کیجی والدہ اجدہ کے رہے کاخیال ہوتا تھا کہی لیقیں جہاں کیم کو بھیتی تھی کہ کیا حالت ہے۔ دوزانہ سرکار کی بے تابی کی خبرش شن کریں گھنی جاتی تھی لیکن مجود تھی اوراس دہرسے صدمہ کو برداشت کرتی تھی کیونکہ آئذہ جن واقعات کے طہور بنیر بہونے کا خیال تھا اُن کے بُرخوف نتا رہے کے باعث مجھیں ان دل شکن صدات اُٹھانے کی طاقت بیدا ہوگئی "

> سله تزک سلطانی صفحه ۲۴۷ ستله مضهون کرنل دار ده پایر ۱۳ رفر دری هه ۱۹۹۵ ع

اس حد کا فرنت نیشنینه دی اور عنوس نے اس موقع کوننیمت مجو کوسلے وصفائی کی کوسٹ ش کی جس میں ان کواس حد تک کامیابی ہوئی کرسر کارخلد محال کی رضی کے مطابق افرار ٹامہ کامسود ہ مرتب ہوا لیکن ہوڑھ احبرادی صاحب تحقیام کامند زر بحیث مقاقت میل کی نوبت مذالے باقی تھی کہ وہ بھر جھار ہوگئیں اور تھوڑ سے ہی عوصہ میں مرض نے خطراناک صورت اختیار کرلی -

ساحبزادی مُداحبہ کے اس زمانہ علالت میں دو تین موقعے صفائی کے آئے ایک مرتبہ سرکار عالمیہ تا ج محل کئیں کدسرکا حلدمکا ل سے مرتضہ کی حالت وض کریں اورعا جزی کرکے ان کوئے ایک لئین کچھ ایسے حملہ سکئے گئے کہ ان کی علالت کی خطاناک حالت کا بقین ہی مذا نے دیا۔

جن انتخاص في جنس انات كى خطرت كائتر كياسيد وه جائت بين كد شريف عور تول كي طبيقول ش جهار دم دمجت كاما دّه زياده مجوّناسيد و بال ضد سمن برورى اورغيرت كاعضرهى كيجه كم بنيس مؤاا دريسب حالتين سسركار خلد كال مي غير معمولي طور مي تتم م ككي تقيس -

نواب صدیق حن خان صاحب اعتماده اس بوستے نبی ابنی طبیت کادیگ ظاہر کرنا متروع کر دیا سرکار خلد مکاں نے بیلے کھیے باؤں کو معمولی اینجنیف مجھر کو قدم ندکی بیب زیادتی ہوتی گئی اور احتراب نے اس پر قوم کی اور مانع ہوئی توانب صدرت حن خان نے طلاق کی دیمجی دینی اختیار

رس، میں سنے امانت و دیانت عفاف و اخلاق کو اپنا شعار و ذنار کمیا حب طرح که اس کر وار کا برمومن دیند آر کم

کی یہ ایک بجابی تھی جوسر کارخلد مرکاں کے تمام اقتدارات و اختیارات برگری اورخاندانی عزت وشارفت فے رُوحانی صدمات اور دائی کلیفات کو بمقابلهاس صدمه کے جو نواب صدیق حن خان صاحب کی توجی سے ہوتا تھا برواست کیا گراسی کے ساتھ نؤاب صدیق حن خال صاحب نے اس خصر کو ویشفقت مادراند كابوتا بعي مطافى كى محى كوت ش ركهي اور مرايك تدمرجو ممكن عتى وه كى محمركوان كى نظرور مي منصرف نخالف ہی بنایا بلکہ وتنن جان وا برونزا ہت کیا گریجرچھی ما*ں کی محبت بعض وقا*ت ائن تمام *مشار توں ب*یر غالب آجاتی اور سرکار خناد مکار مضطرب موج آتیں ، کیکن غیرت کا خیال اور نواب صدیق حسن خال کی دیمی اس کو یا مال کردیتی -اس کے علاوہ ان کے چارون طرف ایسے لوگوں کا مجمع رمتا تھا جہارے فلان مروقت كونى يذكونى ازه بات كيت رسيقهم برقرم كى تهتين تراش كرق مح مع مركاد خلد مكان فيانس تقيين اورجي نكه اكثر عورتول كي فياضي اولاد واعزه كي تقريبات برزياده ظاهر موتى بياسليم مركار فعاديكان بني تقريبات كي شروع بي سے دلداد وقتين اس ولولدكو و مهار سے اور بها رى اولا د كرساته ونكال نبير سلم تى تعيس لېذاكهجى ميال قدر مخدخال كى بېم الله داوكهجى الفيس كى منب منسوب کرے وہ دوسری تقریبات کرتیں جن کو وہ بجائے میرسے اور صاحبرادی ملبتیں جہاں مگیم كَ يَحْمِتَى تَقْدِينِ اوْرَبِهِي صَلْمَيْكُمْ مِهُ وْرَابِحْنِ خَالِ، وَعَلَى حِن خَالِ أُورَانِ كَ يَحْرِي كَ مُسْتَحِمِتِى تَقْدِينِ اوْرَبِهِي صَلْمَيْكُمْ مِهُ اوْرَابِحْنِ خَالِ، وعَلَى حِن خَالِ أُورانِ كَ يَحْرِيا ت (جونواب صديق حسن خال كي اولا ولحتي ) مُرحبيا كه ميح اور باكل ميهج ذرا لُع سيمعلوم بهواسيه وه إن تقریبات میں بجائے وسٹ دخوم مونے کے مغمم ادراً بدیدہ ہو کر سمینہ فراتیں کہ اور سے بیان

لقيرحا شير

پر بیزگار پر و جب سبے فیصل میراجس طرح خاط ابل بیت پر ناگوار بوا اسی طرح رعایا و برایا پر بینی شار کار میرا مکار مکار و خابان جالاک سفار خائن ،خود غرض بنده دنیا به دا توسب کے نزدیک مقبول مجمرتا اور سردلعز بر سوما کونکیس بیر بات دکھتا ہوں کہ جو اخوان وارکان لصفاتِ ، کور تیقت میں وہ محب براتب زیادہ عزیز وکامیاب ہیں جوباسِ خاط انگا ہے وہ بیرانہیں ہے اور ہج قدر مان کی ہے وہ بیری نیس ہے ( انجاء المنن بالقاء المحن صفحہ ۱۲۰)

مله نواب جها نگیر مختر حناں کے بر نوستے اور سرکار خارکان کے تعیقیے کے صاحبراد سے ستھے۔ علمہ چنا کیوصفیہ سکی کی خادی میں سرکار خارد کان سے ایک لاکھ روسیو چرف کیا۔ (صفحہ ۱۳ مومایا) خوض اسی طرح سرکارغلدمکاں کے لئے بہت اسب بداکر دیئے تھے کہ جن ہیں ان کادل بہاتا اوریم ہوگوں کو فراموش اور کھارنے کاموقع باتھ کتا نواب صدیق حن خال صاحبنی با وجود اپنے آپ کو متشرع ظاہر کرنے اور اد نائے تقویٰ کے اپنی اولاد سکے لئے ان تام رسوم کو جاکن رکھا تھا جن نفع ہوتا 'اور رویہ کھیتا ج تقریبات کہ ابتد لئے زماندیں بھارے لئے خلاف مترع کئیں اب اس زماندیں اپنے لئے عین سنت وفرنس کر بے فیرند مجھے اس پر زمک ہوتا تھا اور تدریج کیونکر میں نتی می کہ یہ بام امور خم کے بہلانے اور خوسش کر نے کا موجب میں اور میں خوش ہوتی ہی کہ سسد کار

چنکه عین بستر مرگ برمحیوسے نہ سلنے کا نواب صدیق حن خال صاحبے عبدلیا مقا اس سلے وہ اور بھی نبود کی بستور قائم رکھنا اپنا مقصیقهم اور بھی نبود کی بستور قائم رکھنا اپنا مقصیقهم قرار دیا بروم اور بروقت بهاری طوف سے کد درت بید اکرنا اور اشتعال دلانا وہ لوگ اپنا در بید خات و فوز عظیم کا سبب جانتے سنے درحقیقت اگر وہ لوگ ایسا نہ کرتے تو اصلی واقعات سرکار پر کھل جانے اور جو بردہ حاکل مقا الحق جا تاجس سے مفسدین کو نقعان بینچتا اور ساری امیدین خاک میں سے مقسدین کو نقعان بینچتا اور ساری امیدین خاک میں سے مقسدین کو نقعان بینچتا اور ساری امیدین خاک میں س جامتی اور جو بارا تھا مسد و دبوج اتا ۔



سله نواب سلطان دوله -

دَورِفرَ مَالُ رَوا بَيُ

اگرچة مركار خلدمكان كى جلت كے بعد فرا بى سركار عالى رئىس فرمان روافئ كايبهلادن فرمان روا بدَّنين لين علاً ٢٩ صفر التاليم (١٧ جون النوائر) سركارعاليهك دورِفِران رداني كيهيلي تاريخ تحقى على الصباح نماز فجرادا كرك اپني والدره ماحيره كيلك رُءا کے مغفرت انگی اور خضوع و خشوع کے ساتھ بارگاہ ایز دی میں التجالی کہ:۔ اسے جکم الحاکمین اس برسے فرض سے اداکرنے کی توفیق دسے عبل کا ا ر تو نے اپنے فضائ

كرم سے ميك رانان پردكا ہے۔

ان دعاؤں سے فارغ ہوکر ضروری کا غزات پر رستخطافر ماسے اور بیندرہ دن تکس امور جهات يرغور كركي عبورهال كيا-

سب يسي يبلك كاغذات وصل باقى الاحظه كئيجن مسيمعلوم بهواكه سال تمام ككل آمدنی اٹٹارہ لاکھ رہ گئی ہے۔ دولاکھ روبیہ یا انہ صرفنہ مشاہرات ہے ۔خزانہ میں صرف جالیں ہزار دمیم اور تشیم شاہرات میں دس بارہ دن کا عرصہ بافئ ہے -

سركار عالىيەنے اس وقت توخزا نروپورھى سيےخزانهُ رياست كو قرض دے كرفته کرادی اور آ کندہ کے لیے ضروری انتظامات کر لئے گئے ۔

| دوم فنة بعد ١٧- ربيع الأول مطلقات (م - جولاني سلنظيم) كوايوان صدر دربارصدارت منزل مي رسى دربارصدارت منعقد مواييك بزاكسينسي وليسرا سينهاك خر لطِدْ شنا یا گیا اس کے بعد ایجنٹ گورز جزل نے تقریم کی جس میں سرکا معالیہ کی ذاتِ سبارک سے بیامپرواب تہ کی تھی کہ :۔

> اله يعل سركارعالياني زمان وليعمدي من تعميركرا يا تقا-عله اصل تقريرانگريزي مي عني جن كامينشى رزيد كني في اُردوتر عبد منايا -





سركار عالية سنه ١٩٠١ ع مين

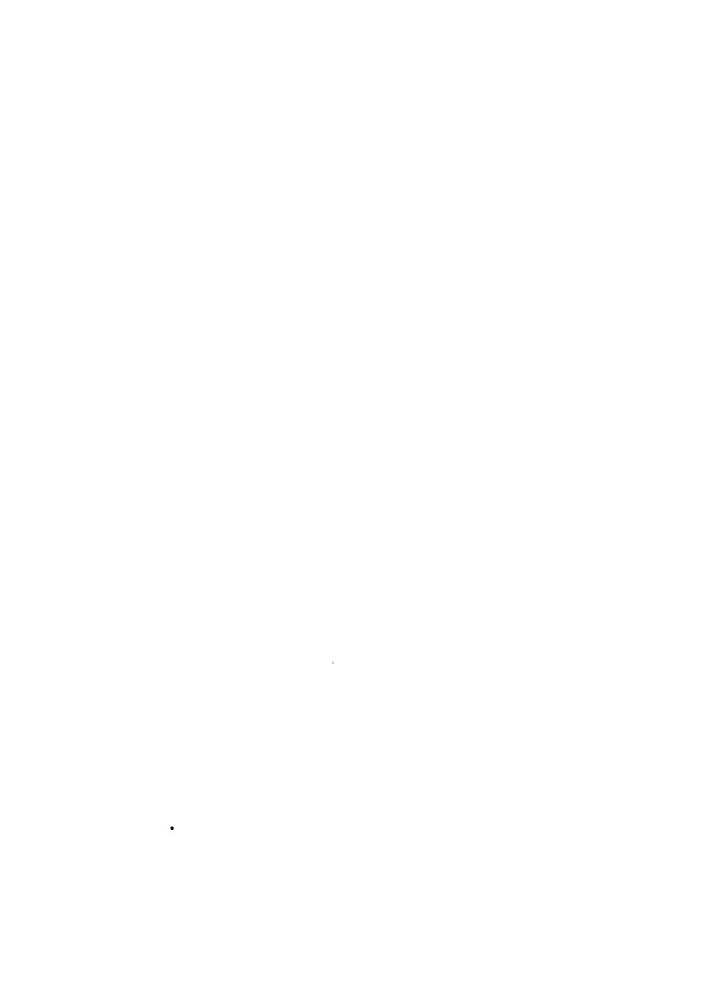

"آج آب اسینے بزرگوں کی مسند تیکن ہوئی ہیں گومجے کو اسیز میں ہے کہ آپ کو داوشجاعت نایاں کرنے
کے اس تیم کے مواقع دستیاب ہوئی ہیں گومجے کو اسیز میں سے بعض کو سلے ہیں۔ بینی وزیر تیکن کی طرح شہر بناہ بعویال سے باغیوں کی دورش کو فروکڑا یا مشہورزاں اپنی نائی نواب سکندر تگیم صاحبہ کی طرح خودشکر کا ساتھ دنیا جیسا کر محصر کر کے مفسد ہ عظیم میں اصوں نے کیا تاہم ریاست کی حکمرانی میں جورہ کہ ایک وسیع میدان اُن نیک اوصاف کے کام میں لانے کا دستیاب ہوگا جومیں خیال کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے متقدمین سے ملے ہیں۔

گوز منٹ عالیہ اوڑیاست کے باہمی تعلقات کی بابت فرماں روائے کھوبال کے روہر و زیادہ صرورت کفتگو کی نہیں معلوم ہوتی جس دن سے گوئر نبط ہند کے تعلقات سنٹرل انڈیا کے رؤساد کے ساتھ منٹروع ہوئے اسی دن سے روسا انھو پال خلوص دل اورعقیدت سے اپنے عہد وہیاں رہتا ہت قدم

رہنے کے واسط شہور رہے اور محدکو کال اعتماد ہے کہ آپ بھی خُرِعقیدت اور وفاداری کے اسس بلند پاییش ہروکو ج آپ کے بزرگوں سے ور تنہیں الاہے خود بے داغ قائم رکو کر لینے متاخرین کے

واستطے اسی حالت میں و دلیست کریں گی ۔

یں آب کوآپ کی مسندنشنی رپین خلوم دل سے گرزنٹ ہندگی طرف سے ادرتام میم صاحبات و انگریز صاحبان موجو وہ ود بارکی طرف سے اور خود اپنی طرف سے مبارک باد کہتا ہوں اور ہم سجوں کی عین تمناہے کہ افشائر التارہ آپ آئندہ کامیاب اور اقبال مند تُریب، ہوں خداکرے قد سیر بگیم صاحبہ کی طسسرے آپ عمر وراز یا ویں اور شہرت و اقبال مندی میں نواب سکندر تگیم صاحباوز تاہجا بگیم صاحبہ کی آپ ہم یا بیہوں ہے۔ المركف

اس تقریر کے ختم ہونے کے بدرسر کارعالیہ نے جوابی تقریر فرمائی جس میں پہلے اپنی والدہ ماجائ کے انتقال کاریخ وافسوس بقا بعد کہ مکمنے تقریب کی ممنونیت اور آنریل میجرمیڈر ایجنٹ گور نرجنرل کا تسکریہ مختا بھر ریاست کی مقیم حالت کا سرسری تذکرہ کر کے برشش گورمنٹ کی وفا داری اور رعایا کی بہود دفلاح بی ثابت قدم رہنے کی خوا وندکر بھے سے امداد واعانت کی دعائتی ۔

ایجنگ گورز جزل نے اپنی مذکورہ بالا تقریبی گورنمٹ کی طف اور کے اپنی مذکورہ بالا تقریبی گورنمٹ کی طف اور کے خطاب احتشام الملک عالی جاہ کا بھی اعلان کیا۔

اس وقت ریاست کی حالت کی جسقیم حالت کتی اس کا انداز ہی میرمیڈ کی تقریکے ریاست کی حالت 
" الى حالت رياست كى بوج ، چند درجيد نهايت تاب تو جهد اور دعايا ميں افلاس و ناد مبدى سارية كركئى ہد اگر جو ان در مبدى سارية كرگئى ہد اگر جو ان سرو آباد ہونا خصوصاً ايسى حالت بين كرتھ بيا ايك تلف مردم شارى كھ شاكئى بوبالفرورايك الم كام ہد مگر حس جمال الحكين نے اپنے لک اور اپنى مخلوق كى حفاظت ميسے رشير دكى ہد مجھے اميد ہد كده مركم بين ميراميين موكا "

ا ہنوزسرکارعالیہ اسپنے شیمتر نواب کنسرٹ کی امداد کے اساقیم الملک کی جات اس تعین کی امداد کے خواب کا معین کے جات اس کے جات اس کے میں مصروف تعین کہ خواد ندجل وعلی نے ان کی ایک بحث آز المشس کی بعنی صدر آرائی کے ساتیں جینے ۲۲ درمغمان المبارک مطالع (م یجوری مطافی) کو بارہ بھے شرکے بعد نواب احتشام الملک کا حرکتِ قلب بند موجوانے سے دفعتہ انتقال مہر گیا۔

خلہرہے کہ سرکار عالمیہ کے دل درماغ پر اس حادثہ کروں فرساکا کس قدر شدید التر ہوا ہوگا۔
الیکن شیب ایز دی اور تقدیر اللی میں بھی اُنخوں نے صبر بھیل کیا اور زمانہ عدّت میں بھی برتور مصروف
مہمات رہا ست رہیں ۔

وزير بياست كالمنتعفا اورصول وزارت مين تنبيلي اجذبي دن بعدواي عبدالباهات

سى، آئى، اى - وزير رياست كم تو بوج ضعيف العمرى اوراصولى وانتظامى اختلاف اسط اور كليس سبب سے كدان كر آزاد ارزاند تيارات ميں جوسر كارخلامكاں كے زمانہ سے حاصل تقاب وك پيدا ہوگئى ھى متعفى ہو گئے۔

لیکن ان شکلات فی سرکارعالمید کی بہت کو اور ملبند کردیا اور جو نکہ خدائی مرضی پیتنی کدوہ اپنی اصلاحات اوران کے نتا کئے میں بغیرسی بہیم دستریک اور شون و مدو گار کے ہمرت دوام حاصل کری اسلاحات اوران کے نتا کئے میں بغیرسی بہیم دستریک اسلامات ایس موقع برخیال کمیا کہ خود اسلامات این دنوں میں ہی ایسے نازک مرحلے بیش آئے سرکارعالمیہ نے اس موقع برخیال کمیا کہ خود ایک موصد ماک بغیرسی معاونت کے کام کریں اور آئندہ کے لئے اصول وزارت میں تبدیلی کی جائے ان کا خیال مبارک تھا کہ "تہنا کام کریے اور آئی واقعیت بڑھ جائیگی " لیکن تام معاملات میں ذاتی واقعیت بڑھ جائیگی "

اس خیال کوئین نظر کھکرتھ یا ڈیڑھ سال تک بذات شابا نکام کرکے ریاست کے ہر جزو کل برتام و کمال حادی ہوگئیں ۔ بھر بجائے ایک وزیر کے دواعلیٰ جدہ واڑ حین المہام اونے میر کئیں۔ مقر کرکے اسور مفوضہ وزارت کوئفسے فرادیا اس سے بعد اصلاحات کے اجراکی طرف متوجہ مہر کئیں۔ ماک محروسے ویور سے اوران کے نتائے ایم حالتوں کا ذاتی علم سب سے ہم اوضودی سے اس بنا ، پرسر کا رعالیہ نے اسلامی پروگرام میں ملک محروسے دور سے کومقدم رکھا اور سال سے من شیبنی میں ہی بیبلا دورہ فرمایا اور پچر تقریباً مسلسل طور پر تعدد مرتبہ دور سے کرکے کل ملک محروسے کی حالت کا بذات خاص شابرہ کیا۔

رعا یا کی سہولت کے خیال سے دورہ سے قبل برب دوبرگار وغیرہ کے تعلق خاص احکا ہجاری فرما دیئے اور ان کی عمیل کی سحنت نگرانی کی گئی۔

عام طور پرسرکاری دور دل میں رعایا کو کچیه نظیم شکایت بدای ہوجانی ہے کیکن مید دورے اس قد رختصرا در رسادہ ہوتے کہ کسی کو تکلیف وشکایت کی لونیت ساتی ہے۔

ان دوروں میں بنایت نیتج خیزاور دلحیب نظّارہ اس وقت ہوتا جبکہ ویہات کی عوزنیں سرکا گیا۔ کا استقبال کرئیں ادر کیمیپ میں باریاب کی جاتیں اس کے متعلق سے رکارِ عالیہ سنے گوہرا قبال

میں تخریر فرمایا ہے کہ:۔

جس وقت مواری قریب آئی تو وہ خوشی کے گیتوں میں خیرمقام کرتیں۔ان کو اس طریقہ پرانی آئی در اور اس کے علا وہ میر کیمیب میں بیا یک قوت بی جی جب قابل دید ہوتا تھا کہ جب دہا تی عور تیں مسرت اور جب شرکے کائی تھیں اور انعام بی کرخش ہوتی تھیں اور انعام بی کرخش ہوتی تھیں اور انعام بوئی تھیں اور انعام بوئی تھیں اور فی الحقیقت میں کے دورہ کی بڑی خوش رعا یا کوخش کرنا اور اُن کا در دو کہ سننا ہوئا ہے جھے ہی ہوئی تھیں اور فی الحقیقت میں جب سے رعا یا میں مجت کا فیلنگ بیدا ہوتا ہے جھے ہی اس وقت کچے کم خوشی نہیں ہوتی تھی جب میں اپنے خاص خمیوں میں اُن کو گوں کو اس طرح شاوان و فرحان دورہ کی خوشی نہیں ہوتی تھی جب میں اپنے خاص خمیوں میں اُن کو گوں کو اس طرح شاوان و فرحان دورہ کی خوشی نہیں ہوتی تھی جب اس قدر محت کے بعد رہنا ہیت آرام ملتا اور دورہ کو گوتات میان کرتیں اور میبنیں مُن تیں جن سے سے حکے دائش میوتی اُنٹر عورتیں یا فکل نگر ہو کر اپنے صبحے حالات بیان کرتیں اور میبنی مین منا تیں جن سے سے حکے دون تھی جب اُنٹر میرو کی اس طرح جمع مج نے سے مجھے کو ان کو گوں کے ان طرح جمع مج نے سے مجھے کو ان کو گوں کے فالل دونے اور کی کھی نے کے بعد اکثر میلو کہا کو قت اپنی ہم جن رعایا کے دونے اس بے کلفی ہی اُنٹر تا "

یہ دورے ہنایت نیتج خیز ہوئے اور حقیقت یہ ہے کدسر کا دعالیہ کی اصلاحاتِ مکی کے لئے گویا زمین تیار ہوگئی -

بیلے دورے کے بعد کریم فرماتی ہیں:۔

## افتظامات واصلاحات كمكي

یدایک حقیقت ہے کہ الیُر حکومت کی بہتری کا انتصابی ہیشہ مزارعین اورسروایی زرعی کی ایگی حالت اور ترودِ آبادی اور مالگذاری کے عمدہ انتظام پر ہوتا ہے اور پیتری عمواً بند ولبت کی خوبی کا نیچر ہوتی ہے۔

اس وقت به حالت تقی کریے دریے قط سالیاں ہو کی تقیس کا تشکار اور شاجر پر بیتان حال سقے اور را برتبا ہی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے تھے خام دیمات دیران اور ہے جراغ تھے بند ہے۔ کی کارروائی کچیے جاری ادرکچے ملتوی ہی اور کوئی خاص اصول نہ کھٹا۔

بندونبیت و مالکداری اسرکارهالیه نے حالات ملکی و زرعی اور و دی شده کی شدید محط سالیول بندونبیت و مالکداری اثرات کو لمحوظ رکھکر فوری انتظام مالگذاری کی غرض سے اور آئنده انتظامات کے لئے موقع حاصل کرنے اور رعایا کو اطفیان دلانے کے خیال سے سوم 19 می میں نجباله مرسری بندونبیت فرادیا لیکن اس بندونبیت سے قبل رعایا کو مطمئن کرنے کے لئے قوابی بالگذاری ولگا بھی نافذ کئے گئے اس بندونبیت میں کاست کا فون کی تمام حالتوں کو محوظ رکھکر ہولا کھ ہے جزارہ ایم میں افزید کئے گئی اور دوران بندونبیت میں جمعے کے متعلق عذر داریاں بھی ساعت کی گئیں۔
اکثر مواضع نصف جمع کم باسی تک بھی نہ بہنچے اور عیض شمل جمع تربیمی یا کمیاسی تک آسئول آن میں اور توران کی اور دوران میں اور تعدیل کو اس متاجریاں قبول کیں اور تعدیل کی اور میں اور تعدیل کی اور توران کی وجہ سے دوگوں نے بہنوجیت تمام متاجریاں قبول کیں اور تعدیل کی اور توران کی ہوگئے۔

اس کے بعد وا سالہ بندوبت کے لئے منظوری صاور سنائی اور ضروری انتظامات

کے بعد نوز دہ سالہ بندوست کا کام بشروع کردیا گیا۔

سرکارعالیہ نے مزیداطینا کی کئے نبقس نفیس محالات زیر بندونست کا دَورہ فرایا اور ایک مقام سے و دسرے مقام کوجاتے ہوئے کھیتوں وغیرہ کی حالت الماضطہ کی اور نہایت ہی قابل اطینا طریقہ سے تمام مراحل طے ہوئے اور کھریونبندونست ایسے عمدہ انسول پر بواکہ عام طور پر رعایا نے ہت بند کیا۔ ترقی سرائی زراع کے لئے ہنایت مفید تابت ہوا۔ تام دہیات متابزی پراٹھ گئے اور کوئی فضع بند کیا۔ ترقی کسرائی زراع کے لئے ہنایت مفید تابت ہوا۔ تام دہیات متابزی پراٹھ گئے اور کوئی فضع ایسانہ تھاجس کے کئی کئی اشخاص خواہش منداور بقایا اداکرنے کے لئے آمادہ نہ ہوں۔

یبندوبست من وائ مین ختم جوگیا اور ابریل من وائد سے جولائی مون وائد تک تمام دیہات کے بیٹے تقتیم کردیئے گئے۔

پُرِّن آلگسیم کانقارہ مجی حیرت نگیزاور دلجیب تھا ایوان ناج محل کے دالانوں میں جق درجِق متاجرین جمع ہوتے تھے سرکار مالیہ ایک کمرو میں بیرضمین تشریف فراہوتی تھیں عہدہ دالانِ متعلقہ دروازے کے سامنے دورویہ بیھے ہوتے تھے۔

باری باری سیستا جرمین گئے جاتے گاؤں کی بقایا جمع شخصداور مختصر کیفیت عرض کی جاتی سرکارعالیہ متنا جرکو شرف بحکم عطا کرتیں -

اس وقت متابر کی مسرت اور ونتی دیجف کے قابل ہوتی تھی و و بھولانہیں سماتا تھا 'وہ اپنی تام حالت اس طریعہ سے بیان کر تا تھا جس طرح کوئی فرزند اپنی شفیق اور عزیزاں کے سامنے اپنا حال بیان کررہا ہے۔

تجله مرج کی فطی ہونے کے بعدسر کارعالی مطبوعہ بیٹر پر اپنے قلم سے اللہ کا کہ اور دبسع اللہ اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا کے اللہ کا ال

ہرمتا بر کا بیعقیدہ تھا کہ لینے الک کے بائھ سے علّہ اور سیِّہ ملن فارغ البالی اور اسٹ کی کا تشتہ کاری میں برکت کاسبِب ہیں۔

در صل بیعقیده بهبت کرچین نا بت بهوا اورسر کارعالیه کے عہدِ را فت مہدمی مزاعین عوالی ۳ فات ارمنی و مادی سے کلمینہ محفوظ رہے۔ اس سے بیلے ایصال لگانی الگذاری میں مہیں وقتیں بیش آئی تھیں اور ایک کیٹر مقدار بعث ایا میں رہ جاتی تھیں اور ایک کیٹر مقدار بعث ایک رہ جاتی اس اور دوسری طوف لگانی ایک طوف جمع بندی کے اعتدال اور دوسری طوف لگانی ایک اصول تو این وقوا عد کے تحسین لائے جانے کے باعث اوقات و تواریخ معتینہ بریعبر وقت لگان اور مالگذاری دہل ہوتی رہی ۔

فرا نع تر دو اراضی کا انتظام اور کو آبر این سندانی سندراعت بیشه طبقهٔ کوالیی امدا و بهم بینجانی که بقایا کے لگان و مال گذاری کی نوست بی ندآ نے دی سابھ بی ذرائع آب باشی کی توسیع آبن ایک و فعائر تخم اور زراعتی فاروں کے قیام افز اکشر نسل و صحب مواشی کے اتفام اور مختلف اجناس کی کاشت کے جربات نے مزارعین کوجدید زراعتی ترقیوں کی طون راعب کردیا ب خرض کے سئے سرکارعالیہ نے ایک فاص محکمہ قائم فرمایا جس میں شیر زراعت و موام ندکے مشووں موجود و بہرار کے گئے۔

علاج امراض واتنى كے لئے بلدہ كھو پال اور اصلاع ميں واكٹر مقرر كردسيكے كئے۔

غرض سرکارعالیہ کی ان اصلاحات کے نتائج اس صورت میں نمایاں ہوئے کہ ۲۳ لاکھ ۲۴ ہزار تین سو چیتر روبیہ بمقابلہ ۱۸ لاکھ بدالی جلوس صدرتینی کے بلاکسی دِقت کے معینہ اوقات بروسول جنارا۔ آئندہ بندوبست کے بہتر انتظام اور کا غذات دیم کوصاف اور عمدہ عالمت میں رکھنے اور زرعی حالات کے مممل معلومات میں رہنے اور بروقت اندراجات ہونے کیلئے سرکارعالیہ نے لینڈریکاروں کاجدید تھکمہ قائم فرمایا اور جوار گری کی تعلیم بھی لازمی قرار دی۔

معافی بقایا اسرکارعالیہ کے سربرارائے کومت ہونے سے بن فصلوں کی خوابی ، قال اہکارار مالی بازی بقایا اسرکارعالیہ کے سربرارائے کومت ہونے سے برائی بازی اعراض سے وصولی مطالبات مالگذاری میں مسامحت و تسابل اور اسی قسم کے ناروا اسباب سے کثیرالتعداد بقایارہ گیا تھا جس کی میزان ۹ – ۱۱ – ۱۱ - ۱۱ متی نقد کے علاوہ جنس کی صورت میں بھی کا فی باقی تھی لیکن اس بقایا میں ڈیور می خاص کی بقایا شامل نہیں جو بجائے خود بہ تعدار کشیر بھی ۔

مہم باقی داروں کی بیرحالت بھی کر کچیم فقود الخبر نادار وفلس سقے کچھ ایسے سے حفول نے بیشہ زراعت حجیور کرمیشیئر مزدوری اختیار کرمیا بھتا کچھ فوت ہو گئے سے لیکن ان کے ور ثار پر بعث ایا کی ذمہ داری ناید کئی کچھ ایسے اشخاص سے جن میں بقایا اداکر نے کی کافی یا عامی استطاعت بھی کیکن وہ بھی اس کے اداکر نے سے گریز کر رہے سئتے ۔

سرکارعالیہ کی روبکاری بین حق وقت اول مرتبہ بقایا کا مسلمین ہوا تو حضور مروحاس حالت سے بنیایت متاز ہوئیں کیو کہ بقایا کا وجود ہی حکومت اور رعایا دونوں کے لئے ایک خطرہ مقاا ور پیرجب کر بید حالت سے کہ کہ تقریباً ایک صدی سے بقایا نظام مالگذاری کا ایک جزو خطم بن گیا - رعایا میں بعتایا رکھنے کی عادت ہوگئی تقی عال وا ہمکاران کے لئے دہ حصولِ اغراضِ ناجائز کا بوسیلہ تقا۔ بیمالت فلاح دھا یہ معوری خزانہ اور اس خن انتظام کے لئے قطعی سدّراہ ہی جوسرکارعالیہ کے مرکوز خاطر بھتا اسلئے سرکارعالیہ سے مرکوز خاطر بھتا اسلئے سرکارعالیہ سے خرایا کہ جس بالی کر دیا جائے جائے بذات خاص دوروں میں ہر باقی داد کی مشل ملاحظ فراکرا حکام صادر کئے نامکن لوصول جائے بنا اس تباہی کے جراثیم سے باک کر دیا بھایا کہ خوا کے بنا اس تباہی ہے جائے نامکن لوصول بھایا کہ خوا کی بیان اس بیان ہو بات ہو بات اس تباہی کے جراثیم سے بقدر استفاعت رسمتے سے ان سے بقدر استفاعت دیا ہو ان سے بقدر استفاعت نقد یا آسان تبلوں بیمالمرکیا گیا اور بالدیم ان اقساط کا دار و مدار باقی دار کی خوشمی پر کہا گیا تا ہو ہو ہوں ہوں اور جن سالہ تک خوا ہو تعلیم کی خوا ہو تھا ہو کہا ہوں کا مار دیا گئی اور بالدیم ہو تو تو کہا گیا دیا دہ کا مراسری کے باقا عدہ کارروائی کو زیادہ قرار میاری کی باقا عدہ کارروائی کو داروں کی باقا عدہ کارروائی کاروائی کا خاذ ہوا۔

غرض کنششنده ای کسسر کارعالیہ کے دُوروں میں ۲-۷-۱۵ ۲۷ ۲۲ نقد وصول ہوااور ۷- ۹- ۱۹۸۸ ۱۵ ۵ کا بذر نیئر معافی و قسط بندی و غیر و فیصلہ کیا گیا۔

نوز ده ساله بندولبت کے بیوں کی تقیم کے دقت یہ بقایا به تعداد کثیر وصول ہواکیونکہ بندولبت بیخ سالہ میں جورعایات کی گئی تھیں ان سے باقی داروں میں اسسی استطاعت بیدا ہوگئی تھی کہ وہ خوشی خوشی زرِ نقدیا ہنڈیاں نے کرحاضر ہوتے ستے۔

فَيَّاصَى كَى أَيِّكِ شَاكِ الْيَكَ اس وقتُ سركار عاليه كى بدِنظ يْزِيّاضى دوسري صورت بين جلوه گر

ہوئی حضور مروصہ نے نادار متاجروں کی قدامت کو ملحوظ فر ماکران کے ذمہ کا بقایا معاف کر کے جدید خواشکا ران متاجری کی نقد رقوم جر بقایا کے معاوضہ میں وہ بین کرتے منر د فر مادیں بھراکٹر باقی داروں کی اقساط کی مرت طویل بھی اور وصولی بقایا کی کارروائی کاسلسلہ بھی جاری تھا لیکن محلفات میں ایک جنن کے موقع برتقریباً کہ لاکھ روہیہ معان فر ماکراس سلسلہ کو بجر ختم کر دیا۔

انتظام اراضی کے ساتھ ہی کا عالیہ نے ان مختلف اسلام اراضی کے ساتھ ہی ساتھ سرکا رعالیہ نے ان مختلف اسلام کی اصلاح اسلام پر بھی تو تبر کی جوا مدنی کے خاص ذرا کئے ہیں۔
ان صیغوں میں سائر اور آلبکاری جس طرح ڈو نہایت اہم ضینے ہیں اسی طرح اُن کے حسل اُنظام پر رعایا کی اسائٹ اور اخلاقی اصلاح کا بھی انحصار ہے۔

. سرکارعالیہ نے سائر کی اصلاح پر ابتداسے توحبّہ مبذول فرمانی اور اس کونہا بیت ترقی یافنت جمالت میں کر دیا۔

تمام دنیا میں شراب کی کشیداور فروخت کی نگرانی حکومتوں کے زیرِ انتظام ہوئی ہے حکومتِ ہند اور دلیسی ریاستوں میں اس کے متعلق ایک خاص نظام قائم ہے اور ہر حگبہ وہ ایک بڑی کا مدنی کا ذریعیب ہے۔

ریاست بحوبال میں بھی عرصہ سے پیسٹم قائم ہے 'سرکا رعالیہ نے ابتدا ً اس کے انتظام میں بہت سی اصلاحات فرمائیں نیکن بیعقت ہے کہ اس کی ترقی آمدنی سے بھی ان کومسرت بنیں بہوئی جنا نچہ اعنوں نے ریاست کے ندکرہ سالانہ بابتہ مثلاث کے بر ریولیو کرتے ہوئے آمدنی مسکرات کے متعلق یہ نوٹ فرمایا تھا:۔

"ہم اخلاقاً و فرہباً آبکاری دسکرات کی تجارت اوراس کی آمدنی کولیٹ نیس کرتے اور ہماری عین خواہش سے کہ اگران ہشیا، کوجن سے شراب کشید ہوئی ہے اس کی حکمکسی اور مصرف میں الا یاجائے توہم کوریاست کاکسی قدر نقصان خوداینی ذات پر برداشت کرسینے میں بھی دریغ میں ہوگئی میں المہام کو اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے "

اس سلے باو بوداس کے کہ عبویال کے جاروں طرف بہسایہ ریاستوں اور برخت انڈیا کے جنسلاع

۱۹۹ ما داقع بین جهان سیمشراب کی کشیدا ور در آمرمین کوئی دمتواری نمیس سے سرکار عالبیہ نے سلط المامین سلم اور امتحان کو مّرِنظ رکھکرا ورکئی لا کھ کا نقصان گوارا فراکر شراب کی تجارت وکشید اور در آمر کو ازر وسیئے قانون میدو دفرما دیا ۔

صیفہ مین کے انتظامات میں تبدیلی کی گئی اور مجراز سرِلو تنظیم ہوئی اور کا حکل کاڈیمارکیشن کیا گیا اور در کناگ ملین بنائے گئے ۔

یہ میں سر معدنیات کا بھی ایک صیغہ قائم کیا گیا اوراگر حبیسر کارعالیہ کے زماندیں کوئی کامیا بی نہیں ہوئی لیکن اکنوہ زمانے کیلئے اسکی بنیاد قائم ہوگئی ۔

قوانین وعدالت اوراندادجرائم اورتحدید دنفا ذاختیارات کے گئے قوانین کی اہم ترین ضرورت ہے اور جس قدر قوانین عمرہ اور تحدید دنفا ذاختیارات کے لئے قوانین کی اہم ترین حقوق کی واقفیت اور تمیز اور امن و آسائش نصیب ہوگی۔

سرکار مالیہ اس ضرورت اور اس اصول کو بہت انھی طرح محسوس فراتی تھیں جنا نجیا تھوں نے اپنے تھیں جنا نجیا تھوں نے اپنے خیال اور وضع قوانین کی ابتدائی شکلات کو اس طرح ظاہر بھی فرایا ہے کہ جسہ میں نے بجلہ اور صروریات کے قوانین کی ترتیم ہیں ہے موری جبی کیونکہ ملک کا انتظام اور امن و امان کا قیام دادری اور تلافی تحقیق کی بخشار بھی اور عمدہ قوانین ہی ریم تاہیں اور نظر بعض آئم امور ایسے ہوئے جبی ہے اگر طبی متاز علی خان قانون کو پ ندشیں کرتے ایسے ہوئے ہیں جن بی جن بی خرورت کو خرب جانتی تھی اس لئے کہ ہے اصول کو دلی کام سے حوالیوں بر سے سکے لئی میں اس کی ضرورت کو خرب جانتی تھی اس لئے کہ ہے اصول کو دلی کام سے حوالیوں بر میں جن بیں جن بی کے اسام کی کام سے حوالیوں بر

اس میں شک بنیں کہ قالو شخصی اختیارات کو ضعیف کرتا ہے لیکن رعایا کواس ازادی

سله مگرافنوس ہے کہ اس بجر بیمن اکامی بونی طبی الحدود واضلاع سے یکا یک در اَ مربِطرہ کئی اور ناجائز کشیداس قائر زیادہ ہوگئی کہ اس کا انتظام ہرہشے کل ثابت ہوا سزاو جزائے قانونی میں بے انتہا شکلات عارض ہوئیں اس کئے کالگا میں پہلے نظام ہی کو بہت زیادہ اصلاحات ویختی کے ماتھ جاری کیا گیا۔سلے معین المہام۔

اطینان کی نعمت ملتی سبے اس کے علاوہ میں بھی حدسے زیادہ تجاور تحضی حکومت کولیسند زمیں کرتی اس الحاس سال الم مضوص محكمة لل المجملية وكونسل "كة قائم كيا اوراس كومجلس ستوره ك ہی نام سے موسوم رکھا اُس کی ممبری کے لئے وہ جدہ دامنتخب کئے جو باعتبار اپنے عمد اور قابلیت و تجربات کے ممتاز کے مجھے اس موقع برطری دِقّت بیبین ای که ترمیم و سینے اور ۔ وَضیح قوانین کے دُقت میرامقصوریہ تھا کہ ایک ایساگر و تحلب شورہ کے ممبروں میں ہو جُتعلیم اِنیتہ ا ورجا لات ملک سے واقعیت تامیر رکھتا ہو تاکہ وجلس شور ہیں حقوق رعایا کی وکا لت کرے اور سرکاری ممبروں کے ساتھ ہرا کہ بحث دمیاحتہ میں شریک ہولیکن مجھے ہے انتا افومس ہوا كه اكيشخف ببي اييانه مل سكاج رعايا كي قائمُ مقامي كے فرائض ا داكر سكے ييں نے طبقہُ وكلا كے ملاتِ بِنظرِ دَّالى مَّردِه ولِكُ بهِي السِيقعليم يافته مذسقے كه كا مل اطینان بوسكتا تا ہم بہ خیال كركے كەمقالبد دیگر غیرسرکارسی اشخاص کے ان کو کچھے نہ کھیے رعایا کے خیا لات وحالات کا تجربہ ضرور موگا اور نیز ان کوروز مرہ قوانین نافذہ سے کام باتا رہا ہے رعایا کی قائم مقامی کے لئے انتخاب کیا اوران میں سے چندسر رہ اور دہ دکلا ، کو نامز دکیا گیا ان نامز داشخانس میں سسے مولوی سیوعبدالعزیز مروم کوجوجالک بتوسط کے وکیل سکتے نائب ہم مشورہ تعنی سکر ٹری کھیلیٹو کونسل کے عہدہ پر ہامور کیا اور بداصول قرار دیاکرمیری رو ابکاری سنجن قوانین کی ترتیب و ترمیم کاحکم دیا جائے یاجن کی تسبت معين المهام إلفيرالمهام رياست تركيك كرس ياسكر يري كوحن كي صرورت معلوم بواوّل ان کامسودہ تیارکیا جائے اورسران علس کے روبر ویبٹی ہوکرایک تتم کارروائی کے ساتھ میری ر دلکا ری میں بیٹ ہوں اور میری منطوری کے بعد نا فذکئے جامیس ۔

چنانچہ ہے۔جادی الاول سکتاھ ہوں ہر رولائی سندائے کومیں نے بذر لعیہ بروانہ کے ممبروں کو مقرر کر دیا اور مفرحجاز کے قبل بم مجلسِ مشورہ کے اجلاسس ایوانِ صدرمنزل کے ایک کمرہ میں منقد مہونے مشروع ہوگئے۔

یہ قوانین غور و کبٹ کے بعد منظوری کے سائے سرکارعالیہ کے حضور میں بیش ہوئے اور حب موقع اگر خرورت متصوّر ہوتی تواس میں تغیرو تبدّل فرمایا جاتا اولیف قابلِ اصلاح امور کی ترمیم کر دبینی یا ایسا ہوتاکہ اعتراضات فرماکر کھیر محبث و تدقیق اور نظرِ ثانی کے سائے واسیس کر دسیئے جاتے اور غور و محبث کی

تكميل كے بعد نا فذہوتے۔

سلافیاء میں سرکارعالیہ سنے جب نظامِ حکومت تبدیل فرمایا تو وضع قوانین کا کام کیجبلیٹوکوشل نیپتقل ہوگیا تاہم اس وقت تک جس قدر قوانین و قواند وضع ہوئے اُن میں ذاتی طور تیپ سرکارعالیہ کی وقیقہ بنی بیدار مغز بھی اور تدبر وحکمت علی کا بڑا دخل رہا۔

جن وگوں کو فن قانون کی نزاکتوں اور کلات کا علم ہے وہ تمجہ سکتے ہیں کہ وضع وقصنیف کی تام خاخوں میں اس سے زیادہ اور کوئی کا تم کل نہیں لیکن چونکہ سرکار عالمیہ اس راہ کی تام خاکات اور سعوبات برجا وی تقییں وہ جس طرح ایک اعلیٰ درجہ کی فرانروا ایک مرتبرا ایک منتظم ایک نگران کار اور ایک جج تقییں اسی طرح مقنن اور واضع قانون تھی تقیس فیطرت کی فیاضی جب کسی برمبذول ہوتی اور ایک درجا تو وہ ایک دراغوں کے جوہر میدا کردیتی ہے۔

مجوعہ قوا نین ریاست ہیں سعد و توانین ایسے ہیں جن کا تعاق اصلاحات سے ہے۔ ان ہیں از ناق فاقدۃ الا زواج یا کا لمعلقہ کی سبت وہ ہترین قانون ہے جس کی مثال بھوبال ہی ہیں گئی ہو۔
عمو ہم ہر حکم ہم ہوت سے اشخاص جو بولوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کو سکالیف ہیں مبتدلار کھتے ہیں اور بعض اوقات سے بڑی سکی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد ہوی کو تھو و گرکہ فائن ہیں بسر کر بی سبت ہوتی ہے۔ بداخلاقی نائب ہوجاتے ہیں اور تمام عمریو نویب اپنی زندگی کو عمرت و پراٹیانی میں بسر کر بی ہے۔ بداخلاقی نائب ہوجاتے ہیں اور تمام عمریو نویب اپنی زندگی کو عمرت و پراٹیانی میں بسر کر بی ہوئے۔ بداخلاقی نامرہ حوالم میں مبتدلا ہوئے کا خطوہ رہتا ہے۔ سرکار عالمیہ نے اس سکر پر غور فر ما یا اور علاست مشررہ حاسل کو سے اس کو تعدایسی زنان فاقدۃ الازواج کے نکاح تا نمام فر مایا۔
اس طرح نفقہ اعز اکو تلافی صفوق کی ذیل میں داخل کیا گیا۔ اکثر سخت دل اشخاص لمینے والدین تک کی امراد سے بے پروا ہو جاتے ہیں۔ یہ قالون ان کو عدالتی جا رہ جو ٹی کاحق عطا کرتا ہو۔ دالدین تک کی امراد سے بے پروا ہو جاتے ہیں۔ یہ قالون ان کو عدالتی جا رہ جو ٹی کاحق عطا کرتا ہو۔ یہ اصلاحی قوانین تعفی سرکار عالمیہ کی توجہ ذاتی کا اثر ونتھے ہیں۔

قوابنن کے ساتھ عدالتوں اور دکیلوں کے معیار اور ان کی تہذیب و اصلاح پر بھی توجیہ فرائی جس کا نیتجہ بیسے کہ بھو بال کی عدالتوں کا وقار خاص طور پرتسلیم کیا جاتا ہے۔ ابترا تُنود حضورِ محروصہ بنفن نفیس بطورآخری عدالت ابیل ابیلوں کی ساعت فراتی تھیں۔ غالباً سر کار عالمیہی وہ بہلی خاتون تیں حفوں نے ایک جے اور عدالت کے مرکز اعلیٰ کی صورت میں اسپنے آپ کونا اِل کیا اور کھرائس کے فرائض کمال لیا قت کے ساتھ انجام دیئے اور فیصلے لبطور نظائر ریاست کی عدالتوں کی رہائی کے سائے ٹالیع ہوتے رہے -

ولی احیا اسرکارعالیانے بولیس کی نظیم بریھی فاص توجہ کی آبادی کے کاظ سے اس کی جرمی اس کی جرمی کی استعلی استعلی میں استعلی استعلی وامتحان کے متعلق خاص اتنظامات کے اسلے وور دی اور دیگر لوازم سے لئے فیاضا نہ منظوریاں دیں طرمنیگ کے سلے صدریں ایک اسکول قائم کیا گیا۔

سرکارعالیکا ابتدائے فرع قطرہ تھاکدریاست بھوبال کی پولیس برلحاظِ تعلیم و تربیت اور پابندگی قواعد وضوابط' اور برلیاظِ حسن کارگذاری برطانوی علاقہ کی پرلیس کے ماوی ہوجئے جنا کینے وقتاً فوقتاً جو اصلاحات مل میں آئیں او جبطرح نیاضی کے ساتھ اس پر دہیہ صرف کیا گئیا۔ اس کے نیچ ہیں بھوپال کی پولیس دگر ترقی یافتہ ریاست باسے ہنداور برطانوی علاقہ کی پولیس سے معید اس کے نیچ ہیں بھوپال کی اور میں کاعتراف برطانوی پولیس کے اعسالے اصروں نے متعدد مواقع برکیا ہے۔

سلندا صلاحات بین جیل کی می اصلاح ہوئی قید اوں کو کام سکھانے کے لئے متعدد کا رضائے حاربی کئے گئے جہاں قالین ، وریاں ، توسلئے ، نہایت عدہ تیار ہوتے ہیں۔ دستی کر گھوں پر مختلف وضعوں کے کرشیدی کر بیان ، موز ہے ، بنیائن سنے جاتے ہیں ، باغبانی کا کام کہایا جاتا ہی۔ اور لتھ ہی اخلاقی اصلاح کا انتظام بھی ہے۔

صنعتی و فنی تدامیر الک کی صنعتی حالت برجی ترجیه کی علادہ ان کثیر التعداد وظائف کے جوشعتی معنی و فنی تدامیر الک کی صنعتی حالت برجی ترجیه کی علادہ ان کثیر التعداد وظائف کے جوشعتی کارخانے قائم کو الے جو کچھ عوصہ بعبد تکست کر دسیئے گئے لیکن ان کا نیخہ یہ ہما کہ او جوانوں میں صنعتی کارو بارکا شون پیدا ہموگی اور ایحنوں نے برائیوٹ کارخانے قائم کرنا شروع کر دسیئے چند مختلف کا رضا نے تائم کرنا شروع کر دسیئے چند مختلف کا رضا نے متعدد جنگ فیکٹریاں کھولی گئیں۔
سرا میسے بھی قائم کر الے متعدد جنگ فیکٹریاں کھولی گئیں۔
بیدا وار طک کے استحان کیمیادی اور د باغت بیرم کیلئے ایک معمل کیمیائی (لیبارسیری)

اور ایک وسیع کا رخانہ قائم فر مایا تجارت کی رونق کے لئے جا بجاقصبات میں اور المیشنوں ببندلیاں تائم کی گئیں -

اسرگارعائیہ کے سلسائہ اصلاحات میں الازمت کے معیار کی اصلاحات میں الازمت کے معیار کی اصلاح معیار ملازمت کے معیار کی ایک بنیادی اصلاح تھی جس پراتبدائے حکم ان سے توجہ مبذول رہی اور زیاست کی مالی حالت کے لحاظ سے سول اور فوج میں تعلیم طرینیا کسا اور شاہراً کا معیار فیاضا نہ طریقہ سے بلند فرماتی ہیں اور نین وانعام کے قواعد جاری فرمائے۔

مال گرهٔ صدر شینی کی تقریب کوتسال سوم جلوس سے نهایت مفید قالب میں ڈھال دیا۔
تاریخ سال گره سے قبل ہر سیفہ کی راد رئیں الاحظہ اقدس میں بیشی ہوتیں ان پر تنقید و تبصرہ کیا
جاتا اور سال گره کے دن بذریعہ بروانہ جات خوسٹ نوری یا انعا بات و اضافہ مشا ہرات متابل و
جفاکش عمدہ داروں کی حذبات کا اعتراف فرایا جاتا کھی بھی دربار عام منعقد فراکراس اعتراف دیجین کو بذریعیہ تقریر اظہار فراتیں۔

سول وفوج کے عمدہ داروں میں ساجی او مطبی تعلقات قائم کرنے کے سائے یونائی طرموں کلیے انتقاق فرماکر حجے ہزار روبیریا لاندی گانٹ منظور فرمائی جو بھوپال میں ترقیات تدنی ومعاشرتی کلیک علی منونہ ہے۔
کاایک علی منونہ ہے۔

ہرریاست میں منصب داروں اورارکان خاندان کا طبقہ عمواً بریکاری یا تفریخی مشامنی میں اوقات گذاری کرتا ہے اور نصب وخاندان کے اطینان برتعلیم کی طون توجبنیں ہوتی یہی عام حالت بلکہ نام حالت سے کسی قدر زیادہ بھویال میں رونا تھی جس کی اصلاح ہمایت بچیدیہ اور وقت طلب تھی کہ بیکن سرکارعالیہ نے بہلے تام منصب داروں اورارکان خاندان کو مجور فرما یا کہ وہ اپنی اولا دکو تعلیم دلا میں اور بھوان میں جو نوجوان فوجی یا مالی وعدالتی کام سیکھنے کی صلاحیت کہ وہ اپنی اولا دکو تعلیم دلا میں مناسبت طبع کے مطابق دفاتر وغیرہ میں معین فرمایا جنا نخیجولوگ رہیں ہیں دندگی بسرکرنے کے عادی اور موجودہ حالت برقان میں بہت سے اشخاص فوج اور شعبہ بائے ملکی میں امر رہوگئے۔

تهذيب وفاتر ان اصلاحات مين رقى يافة جديداصول بردفاتركي تهذيب بهي ايك لمال الصللح

ہے تام دفاتر ریاست ایک اصول کے تحت بیں لائے گئے دفتر انشاکی جو فران روا کاخاص دفر ہے سے تمام دفاتر ریاست ایک اصول بیتظیم کی گئی او ختلف تحکیم ختلف سکر سراوی کے سپرد کئے گئے۔

## اصلاحاتِ فوج

اور محاربه عظیم سلطنت برطانیه کی ملاد

سرکارعالیہ نے فوج کی اعلیٰ تربیت اور زانہ حال کے مطابق ہسلاح کے بیا اور ابتدائی ہملاحات
ترجر روز صدر شینی ہی سے مبغرول فرائی اوّل اوّل حربی خیف تبدیلیاں اور ابتدائی ہملاحات
کیں لیکن فوراً ہی کا مل اصلاحات کی بنیاد بھی قائم کردی ہینی اپنے فرز ندگرا می بیج جزل نواب
حاجی حافظ محد عبید اللہ خاں صاحب بہا درسی - ایس - آئی کوعیا کر ریاست کے عہدواؤں
میں داخل کیا اور ضور مروح سنے اپنے ذاتی شوق اور اپنی شفیق والدہ کی مرضی کے مطابق
جند ہی دافوں میں ایک اولوالعزم ساہی کی طرح سیا ہمیا نہ محدت کے ساتھ فوجی المیار ورہیت حال کر کی متعد دمیدورس میں اپنی فوجی حرائے شرکی ہوکر حصہ لیا اور آغاز کار کمیں ہی توجہت کو اور ہی ہے اس کی محدت و حفاکشی اور وجہت اور بر مگیڈروں کی تواندیں ورجہت موسل کر بی حجب اواب میروح الشان پوری تعلیم و تربیت حاسل کر ہے تو ان کوسپر سالابر ویاست مقرد کیا گیا اور ان کی امداد سے بہت کی اصلاحات علی میں آئیں ۔ محدول سے ہی عرصہ میں ریاست مقرد کیا گیا اور ان کو امداد سے بہت کی اصلاحات علی میں آئیں ۔ محدول سے ہی خوصہ سے مدون اور سے بہت کی اصلاحات علی میں آئیں ۔ محدول سے ہوناکام فوجی اضروں اور سے بہت کی اصلاحات علی میں آئیں ۔ محدول سے ہون کا کام موجی کا کام ورسپر بیالابر ان و ولیسرایان ہی نہد نے اعترات کیا۔

جَنگعظیم میں امپرلی سروس طرولیں نے گریزن ڈلوٹی کو ایسے عمدہ طریقے پرانجام واکھ ہزاکسلنسی لار ڈیجسفور ڈنے اسٹیٹ ڈنز کی تقریر میں اس کی تعربین کی - غرص ہرموقع پرفوج اورسبیسالار فوج کی تعراف ہوئی سرکارعالمین خود کھی ایک فوجی ا اہر کی طرح کھی کبھی فوجی پریڈاورکرت کا الاحظہ اور ہرجزئیہ فوج کا معائنہ اور تقریر کے ذریعے سے اس کی حصلہ افزائی فرماتی تقیں۔

سلافاء میں حبک وقت یورب میں محار بُر عظیم شروع ہوا توسر کارعالمیہ نے سلطنتِ برطانیہ کی حایت و حفاظت کے لئے تہرم کی اخلاقی ، مالی اور فوجی امداد ہی نہیں بلکہ ذاتی امدا دبھی بیش کی۔ رملیف فنڈ کے متعلق ایک عظیم انشان جلسمیں تقریفر اکر رعایا کو اس میں حیندہ دسینے کی

تحركي فراني -

امیر فی سروس تراب کی خدات عساکر برطانید مین تقل کی گئیں ینوفر اور مواز کارمیدان فران میں جھیجے کئے ۔ بجری میں خاص عی وکوششش کی گئی ججب وا دیبوں سے قریب بجری ہوئے ۔ بجری میں خاص عی وکوششش کی گئی ۔ جب اور میں سامان جنگ سسے بھی ہونے والوں کو افعامات اور معافیاں عطاکی گئیں ۔ مختلف صور توں میں سامان جنگ سسے بھی امداد کی گئی ، گھوڑے ، معوفر کاریں ، کشتیاں ، ضبے وغیرہ دیئے گئے - ایک ہوائی جہاز بھی خرید کرمیدان کارزار میں بھواگی اور ہز کسلینسی وائیسرائے کی بڑی سے مطابق کھوبال برنیٹ رعطہ بحبوبال برنیٹ رعطہ بحبوبال برنیٹ رعطہ بحبوبال ) سے موسوم کیا گیا ۔

۔ باست کی درک شاب میں تو بوں کے گولے تیار کئے گئے گھو طوں کی ترمبیت سے لئے خاص انتظام کیا گیا۔

قرضہ جگا کو کامیاب بنا نے کیلئے خاص طور پر توجہ کی گئی اور پر تصیل اور گا کون کاس
کو سعت دی گئی - طاز مین و متوسلین کو قرضہ جنگ کی وستا ویزات خرید نے کے سکے ایک بینہ
کا بیٹ کی مشاہرہ ویا جا نا منظور فر بایا گیا جو بتدرت کے ایک سال کے اندران سے وصول کیا گیا۔
تبادلہ سکہ کی شکلات رفع کر نے میں بھی اما دکی اور اعقارہ لاکھ رو بے نقد کا سونا خریدا گیا۔
مرکارعالیہ اور ہز بائی نسس مہارا جرسیند ھیا نے والیان ریاست بائے ہند کی طون
سے برطانوی مجروحین کے لئے ایک بہب بتالی جہاز کی اسکیم بنائی جس میں ہنا ہے کامپ اسائن
ہوئی اور لائلی کے نام سے وہ جہاز تیار ہوا جو بور سے سازوسامان اور ضروریات آسائن
سے کمل تھا۔
سے کمل تھا۔

اس طرح رٹیکراس سوسائٹی کے کاموں میں فیاضی کے ساتھ امدادی عطاکیں اوران اغراض کے ساتھ امدادی عطاکیں اوران اغراض کے سلنے ہندوستان واکلتان میں جس قدرفنڈ کھو لے گئے، اور انجبن تھا کام ہوئی ان سب میں امدادیں کیں، برٹش امہائر لیگ کی ممبری اور انجبن خواتین برطانیہ کے برٹش کیں میں بینا امدادیں عطاکیں، امداد مجروجین کے لئے لیڈیکلب میں بینا بازار قائم کرایا۔

کیڈی میفورڈ کی توکی سے مقتولین جنگ کے بچی کی تعلیم کے لئے جو سکتی ورجو بلی ویڈنگ فٹڈ قائم ہوا تھا اس میں منصرف واتی امداد کی بلکہ وسط مبتدی جہارا نیوں اور بگیا ہے کو توجہ ولاکراس فٹڈ میں ہزاروں روہیہ جنیدہ ولایا۔

لیڈیز کلب کے طبول میں جو دقتاً فرقتاً اس قسم کی امداد کے لئے منعقد ہوتے رہتے تھے اوران تام کاموں میں جو ہر مائی نن میمونہ سلطان سٹ ہ با نوئیگم کی سریر سی میں جاری تھے ہیئے ہمایت سرگرمی اور فیاضی کے ساتھ متر کیا۔ رہی اسی سلسلہ کے ایک جلسہیں جب چڑہ تھے ہورا تھا او ایک خاص عطیہ بارہ سور و سب رکا مرحمت کیا جس کی خصوصیت یا تھی کہ یہ روبیہ اپنے نید مصنفہ وٹو تعذ کی اوں کی قیمت کا تھا۔

اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ علموں میں متعدد تقریریں کیں جن میں لطنت کی اعانت اور مجروحین ویتا می کی امداد پر میلک کومتوجہ کیا۔

سرکار عالیہ نے کئی مرتبہ تہیں کیا گہائی زمانہ بی شت رہیں ہے جاکر وہاں کی ختلف زنا ندائیسوسی آمینی نوں میں کچھ کا مرکب کی اقتضا نے حالات نے اجازت نہ دی اور بجلیے یورپ کے دیاست ہی میں قیام فرماکر سرکار عالیہ نے علا دہ مالی و فوجی اعانیوں کے ایمبونس کے کاموں میں مصروفیت رکھی قصر سلطانی میں ساگھیات خاندان اور دیگر ممتاز خواتین کی کی ورک بار بی بنائی جس میں سرکار عالیہ بی بنفس نفیس شغول میں۔

سلەدىرامىرىلىجىسىنىزكى شادىكى نقرنى وېلى۔

ا در ڈے کے طبول کو نہ صرف ریاست میں کامیاب بنانے پر توجہ کی باکہ ہر آسکنسی نسیٹری چمیفور ڈکی درخواست پرسرکار عالمیہ نے لیڈ نیڈ فارنل اگز کلوکیدیٹی کے دائس پرپیڈینٹ کا جہدہ منظور فر ما یا اورایک مفصل اور طولانی خطومیں کمیٹی کومشورے دیئے افرینسی بازاروں کے قیام جانو کے انتقاد 'جھنڈلوں کی فروخت اور ون روپی فنڈ کھولنے کی ترکیب کی ۔ لیڈی جمپیفور ڈنے اس سے انتقاد 'جھنڈلوں کی فروخت اور اور اور اور ایس کی فرائد کی ترکیب کی ۔ لیڈی جمپیفور ڈنے اس سے کی کا بہنایت تشکر آمیز جواب دیا اور تھیں ولایا کہ سرکار عالمیہ کی تمام تجا ویز بڑیل در آمر ہوگا۔
مزدوروں کو اور تعطیل کی مزدوری طلباء کے جمپے 'فرجی کرتب وغیرہ کے اور مراکبن کی دعوت 'مزدوروں کو اور تعطیل کی مزدوری طلباء کے جمپے 'فرجی کرتب وغیرہ کے علاوہ مراکبن کی دعوت 'مزدوروں کو اور تعطیل کی مزدوری طلباء کے جمپے 'فرجی کرتب وغیرہ کے علاوہ مراکبن کی دعوت 'مزدوروں کو اور تعطیل کی مزدوری طلباء کے جمپے 'فرجی کرتب وغیرہ کے علاوہ مراکبین کی دعوت 'مزدوروں کو اور تعطیل کی مزدوری طلباء کے جمپے 'فرجی کرتب وغیرہ کے علاوہ مراکبین کی دعوت 'مزدوروں کو اور تعطیل کی مزدوری طلباء کے جمپے 'فرجی کرتب وغیرہ کی دعوت کی دعوت میں کہیں ۔

ان الی امدادول کے علاوہ سب سے بڑی اخلاقی امداد میں بھی سرکارعالیہ نے خطیم حقہ لیا یعنی بڑی کے سرکارعالیہ جنگ ہونے سے بلاست بہتام سلمانان سندکے دلوں میں ایک خاس بے جینی پیدائتی اورختلف اوہام وشکوک قلوب میں جاگزیں ہورہ سے تھے لار ڈ ہارڈ نگٹ ایر لئے دگورز حبرل اس بے جینی سے مقر دد تھے ایفوں نے سرکارعالیہ سے درخواست کی کہاس وقع برحضور میروصہ اپنے انٹر سے کام کے کرائن تو بہات وشکوک اور اس بے جینی کوجواس صورتِ حال سے بیدا ہوگئی ہے دفع فرادیں او موسر کارعالیہ کے نز دیک بھی اپنی قوم اور ملک کی سب سے خطیم الشان سہدری میں کئی کہمسلمانوں کوخط زاک غلطیوں اور بے راہ دوی سے مفرق ارکہ نیس سے خطیم الشان سہدری میں کئی کہمسلمانوں کوخط زاک غلطیوں اور استعال فرائیں۔ بجو پال میں توسرکارعالیہ کی ذات گرا می پر اعتاد کی وجہ سے اس سے ایک کاکوئی اندلیث میں نہ تھا گئیں برخش انڈیا میں اس کوشش اور استعال انز کی ضرورت تھی ۔ این سب مرکار عالیہ نے اس موقے پر ایک عظیم الشان دربا بہنعقد کیا ۔ اور اس میں ایک تقریرا رشاد فرائی جس میں اساب و وجو و جنگ ' برطانیہ کی ناگز پر شرکت 'جرمنی کے مطال کم ' ترکوں کی فرائی جس میں اساب و وجو و جنگ ' برطانیہ کی ناگز پر شرکت ' جرمنی کے مطال کم ' ترکوں کی فرائی جس میں اساب و وجو و جنگ ' برطانیہ کی ناگز پر شرکت ' جرمنی کے مطال کم ' ترکوں کی فرائی جس میں اساب و وجو و جنگ ' برطانیہ کی ناگز پر شرکت ' جرمنی کے مطال کم ' ترکوں کی

سله سخافاع میں وبسارے بندگی ابیل برط بواکر ہزام برام میں قیصر بندگی سال گر اُتخف شینی برتام بندر سال میں اس میں میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں اس میں میں اور ایا کمیٹی بنائی میں جس کانام لیڈیز فازل اگر کو کمیٹی تھا۔

ہندوستان کی تاریخ برطانیہ میں دہلی اورکلکہ وغیرہ میں متعدد مواقع سرکاری طور بیسام اجماع کے ہوئے ہیں جانجی سخت کے مندیں یا گار اجتماع کے ہوئے ہیں جانجی سخت کے مندیں یا گار اس کے ہیں درار تاریخ بندیں یا گار میں اور والیان ملک کاجواجاع ایوان کونسل ہیں ہوا تقاجس میں ہزاکسلنسی والیہ اسلامی والیہ الیسان کا مواجاع ایوان کونسل میں ہوا تقاجس میں ہزاکسلنسی والیہ الیس ہوا کوامداو ہزام میرافی سٹی ماک مختم کا وہ شہور بیغام سنایا جس میں جنگ عظیم کے معلق اہلی ہند کوامداو کے لئے توجہ ولائی گئی گئی گئی ایک خاص انہیت رکھتا ہے سرکار عالمیہ بھی اس کا نفرنس میں بچو محتمیں اختواں نے ایک رز ولیوسٹ کی تائید میں جو جہارا جہ بڑووہ و نے بیش کیا تھا ایک مختم تھی ایک مختمی اس کا نفرنس میں ہو اپنی تھیں اختواں نے ایک رز ولیوسٹ کی تائید میں بلائکلف گفتگو ذراتی تھیں کتابیں ملاحظہ کرتیں اور اپنی تھیں نیکن یہ بہلاموقع تھا کرایسے تین اپنی تھیانیوں میں تقریر فرمائی ۔

یہ تقریراس لحاظ سے اور کھی انہیں کھتی ہے کہ اگر جہر کا رعالی کی بیٹ والیہ ملک کے اس وقت موجو دکھیں گراپٹی ذات مبارک سے نصف آبادی ہندوستان کی تعالم مقام تھیں اور بیموجو دگی اُن جذبات کو ظاہر کر رہی تھی جو ہندوستان کی عور توں کے دلوں میں تاجدا در طانیہ کے ساتھ اور جفاظت و تمایت سلطنت کے شعلت تھے۔

جس وقت سرکارعالیہ تقریر فرمارہی تقین تام حاضرین حبسہ انداز تقریر اور پُرجِمِنس اہمِ بَرتِحیر تحصوصاً گیلری بیں جس قدر بور بین خواتین موجود تھیں اُن کی خوشی اور اَظہارِ مسرت سے حیرِرز سے تام الوان کو بچ اُٹھا تھا۔

یوں توسرکارعالبیانے دربارتخت شینی سے اس وقت تک بھوبال اور کھوبال سے باہر بارباعور توں اور مُردوں کے متعد دحلسوں میں اور ریاست کے ڈیزوں کے موقعوں بِقِمت رہیں فرانی تغین اور ہرموق پرخواج تحیین وصول کیا تھالیکن یموقع حبیا پرحلال تھا اسی طسرت مرکار عالمیہ نے اپنے علویہت اور فطرتِ ذات کے لحاظ سے تقریر فرانی 'اس کے بعار سکار عالمیہ نے ایک او رہنینگ میں تقریر کی حس میں صرف والیان ریاست اور فوج کے انالی افسر شرکایہ سے اور جب ندگی صدارت میں منعقد مول کئی ۔ اس میٹنگ میں جس قدرا ہم مسائل اور جب ندگی صدارت میں منعقد مول کئی ۔ اس میٹنگ میں جس قدرا ہم مسائل میں ہوئے ان سب میں سرکا دعالمیہ نے فوجی قابلیت و دا قفیت کے ساتھ کیاں حصد لیا۔ بیٹن ہوئے اس جب فیاف کے بعد افغان تان کی جنگ میں بھی سرکار عالمیہ نے اس جب و فیاضی کے ساتھ امداد دی۔ ساتھ امداد دی۔

غرض اس محار بُعظیم میں سرکارعالیہ نے ۱۸ الاکھ ۲۵ ہزار روبیر نختلف سور توں میں لطنت برطانیہ
کی امداد وحایت میں صرف فر کیا جس کا مختلف موقوں پر مختلف عنوانوں سے شکر سے اواکیا گیا۔

۱۳ رجون موالا اللہ کی الدر جسیسفور ڈنے ہزاکسلنسی لار ڈجیمیسفور ڈنے ہزاکسلنسی ویسارے کا خراط مشکر سیمی ایک خراط کو سنس مرح بر جوب شس

میں اور جو تر برست اور تھکم احداد ریاست بھو بال نے دوران جنگ میں کی اس کے سائیس اپنی اور بھر جنگ کی جاتب سے بنایت بر جوش سے کہ جاتب سے بنایت بر جوش سے کریا ہوں ۔ یور بائی نس نے سلمانان سند کے سائے ایک فنا ندار مثال قائم کردی اور فیاضانہ حطیات نقد ، ہوائی ہیا دوں اور گھوڑوں کو بیش کرکے اقتیا خانت کی ۔ یجو یال النسرز نے مہند وستان میں گریزن ڈلوی ٹریز قابل قدر حذرات انجام دیں اور تام ریاست میں بھرتی ہونے کا شوق میداکردیا۔

يد إن كن في منوره ما راجرسيندهيا آن كواليار كسيل شيد اللي كى اسكيم ختراع كرات الله عن المسكيم ختراع كرجن في الم

يد إنى نس فوج كے الى آرام و ساليش كاسان بهم بنچايا او بختات فنشاق ميں ج مجود حين اذكا ذيرت روغيره سبيا بهوں كى كالميث دُور كرنے كے واسط تائم كئے كئے ستھے فياضا نہ چندے مرحمت كئے۔

ید اِن ان سف بنفس نفیس اور آب کے صاحبزادوں نے ہزامبر می بستی ایطان طائیر

كى ساتھ اپنى مفبوط وفادارى اوغميق امانت كيشى كوثابت كردكها إسبى -اورانصاف وآزادى كى اس جنگ عظيم مي آپ نے حقد ليا سبح ميں مندوستان نے ہنايت خوبی سے اپنا فرض ادا كى اس جنگ عظيم مي آپ نے حقد ليا سبح ميں مندوستان نے ہنايت خوبی سے اپنا فرض ادا كيا ہے "

اس كے علاوہ بھى دىگر ختلف موقعوں برختلف عنوانوں سے سركارعاليدكى فياضا نہ اوروں كا سٹ كربيواعة ات كيا گيا -

مراه المراد وائی گئی میں اوّل ہے میں اوّل ہے میں اوّل ہے کا میں اور سے دیاست نے صفا فات سیہور سے دیاست نے صفا فات سیہور سے دیاسی میں ایک وسع رقبہ جو کئی دیمات بیٹ میں ہوا ہوں کی حصاب یہ جیاؤی خوائی نے دیا تھا اور ہی مقام بھو بال ایجنبی کا بھی سقر تھا ایکن سے لئے ہیں جب یہ جیاؤی فوظ گئی توسرکا رعالیہ نے اس کی واس کا مطالبہ کیا اور گورمنٹ آف انڈیا نے اس کو سلیم کر لیاجس کی کارر وائی گئی میں اوّل ہم آخری سنبت ہوئئی ۔

أموررفاه عام

بلدہ میں بیوسیلٹی کا قیام الرجیمی سیلٹی کے حقوق ایسے قصبوں یا تئمروں میں دیئے بلدہ میں بیوسیلٹی کا قیام المجابی بیداکر دی ہولیکن سرکارعالیہ نے مض اس کے کہ بیاں کے باشدوں میں کام کرنے کا شوق بیدا ہوادر اُن کو آہت آہت ایک تمرن شہری بنایا جائے ۔ اہل شہر کو حقوق بلدی عطافر بائے اور پھرست درتی ان حقوق میں اضافہ ہوتا رہا۔
میون بیل کے زیر اِنظام صیغ کم حفظان صحت ' روشنی 'مثوارع بلدہ ' مذی آب رُسانی میون بیل کے زیر اِنظام صیغ کم حفظان صحت ' روشنی 'مثوارع بلدہ ' مذی آب رُسانی

وغيره سب عمواً اس كاخراجات كاببت براحقه خزار شابى سفر مت فرايا جاتا بي خاص

ك سيبهور رهبوال سي ٢١ميل يرواقع سي-

مین امرنی بهرت کم سے اور ایسے وسیع انتظامات کی تحل نہیں بہکتی -سون قداع میں بلدہ میں برقی روشنی کا انتظام کیا گیا جو ابتدا رُمحد و دکھا لیکن سلا قداع میں زیادہ طاقت کا انجن منگوا یا گیا اور تمام ستشبہری اس روشنی کی توسیع کی گئی اور بیصیغہ تحب ارتی

اصول رمينضبط كيا كيا -

حفظان صحت کے شعبہ بی تعلیم یافتہ اشخاص نگراں اورا فسرمقرر کئے گئے۔ گھروں کے اندر کی صفائی معائی کرنے کے دانہ اسٹا ف مامور ہوا جوعور توں کو مفیر شور سے بھی دیا نہ اسٹا ف مامور ہوا جوعور توں کو مفیر شور سے بھی دیا ہوں اور نومولود بچوں کی امدا دونگرانی بھی کی گئی اورغربا کے بچوں سے سے درینج کا سلسلہ قائم ہوا۔ گئی کوچوں میں بخیتہ کھر خبر اور جا بجا خوست نما یا رک بنا سے گئے۔ بعض سرط کیں قسیم گئی کی اور بھوا ۔ گئی کوچوں میں بخیتہ کھر خبر اور جا بجا خوست نما یا رک بنا سے گئے۔ بعض سرط کیں قسیم ہراور بیرون شہر کے قدر تی مناظر کو نہنا بت دلجی بنایا گیا اور حصہ شاہ جہاں آباد میں توجہاں ورجہ بدر جہزت یب و فراز ہیں تین سرط کیں اور ان سرطوں سے دریان میں جو تالاب ہیں اُن ہیں ایک عجب د نفرینی بیدا کردی گئی۔

اکٹرمساجد کے اس باس کنٹیف وگنیان آبادی تحقی جہاں صفائی کاکام سخت مشکل عقا دہاں ایسے تام کانات معقول معاوضوں سے سخریدے گئے اوران کوصاف کرے باعظیمے لگا و سکے گئے۔

پرائیوٹ تعمیات کے سلئے یہ اصول قرار دیا گیا کرجمکان بنایا جائے وہ بین پیل قوا عد کے مطابق ہو اور اس کا نقشہ منظور کرالیا جائے۔

عامهٔ رعایا کی تعمیر کانات کے لئے قرض اور عطیات سے امداد کی گئی۔

مفصلات بین بی مقامی حکام کی زیرنگرانی حفظان صحت کی کمٹراں قائم کی گئیں ممبول کے انتخاب کامی عطاکیا گیا اور ضروری قواعد جادی کئے گئے۔ اس طرح دیمات تک مینسیل انتظامات کو وسعت دی گئی ۔

شفاخاف اریاست به بال میں برزمانهٔ سرکارخانشیں بیزنانی شفاخانے اور بیجب به شفاخانے اور بیجب به منافقات اسرکارخلد کال انگریزی شفاخانے قائم بهوئے جن پر بہشہ بنہایت فیاضی



سلانه بین سرکارخلد مکال نے لیڈی لینسٹرون باسپٹل تعامم فرایا تھاجس میں دایگری کی تعلیم کا بھی کسی قدرانتظام ہوا بھتا سرکار عالیہ نے اس سبپتال کی اصلاح اور ترقی کی طرف خاص قوج فرمانی ٔ -اسسٹاف کامعیارِ قالمبیت بڑھایا-ایک نرسنگ اسکول جاری کیا تعلیم ایگری کو بسعت دی -

تعلیم پانے والی عور توں کے وطائفت بھی مقرر فرمائے اور اُن دایوں کو جنوں نے کوئی سے ندھ سل نہ کی ہواں بیشے کی مالغت کی گئی اور اسی شفافا نہ کے ساتھ ایک انفینٹ ہوم دارالاطفال) کا بھی اضافہ کیا گیا۔

عابره حیلتر ان با مسطل و دایست کی طی وه هر کمز و را در به کس و به مددگار کی بهدردی و اما دین نایان بوئی عورتمی جو قدرتی طور بر کمز در این اوجن بربیکسی کازیا ده از بوتا به به بیشه مرکاره الیه کی بهدر دی کا مرج ربی بین - اسی را فت و ترمت کے جذبات نے حضور محمد و مرکو کیوں کے حضوص بہت یال کے قیام بیتو جرکیا۔

سلافائم میں اورب کے سفریں جب کمنگ سے مشہور شفاخانہ اطفال کا معائنہ کیا تھا تو وہاں کے استفادانہ کا اوران کی تقریح تو وہاں کے انتظام بچرں کے نشو وزا اوراخلاق وخیالات کی اصلاح کے طریقے اوران کی تقریح ومشاغل کے اہتمام کا خاص اثر ہوا تھا اور پیخیال تھا کہ بھو یال میں بھی ایک ایسا شفاخانہ بنایا جائے لیکن مگل امن میں گھوٹ با فرقاج تھا اب سرکارعالیہ کو اس خیال کے بور اکرنے کاموقع

سله یه عارت الملخضرت دم اقبالا ک دوم سنه حلوس می کمل مودی اور قرم کاسان جربتر سے بہتر شفاحا نے میں ہوسکتا ہوئیات نیاضی کے ساتھ فرائم کیا گیا۔ اپیشین اور اکسرز کے بہترین آلات میا کئے گئے اور سرکا بعالیہ کے دستِ مبارک سے انتقاع موا۔ ملاور الملحضرت قدس کی دوگیس سال گره جلوس برنواب گوہر تاج بنگیم عابد وسلطان ولی عهد ریاست کے نام سے موسوم فراکراس کا سنگ بنیا و الملحضرت کے دست ممبارک سے دکھوایا۔
مرکارعالیہ نے اس فونڈ لیشن کے وقت جو تقریر فرانی تھی۔ اور اس میں بجی کے تعلق جو کھیے فرما یا وہضور مدوحہ کے ان خیالات کا مرقع ہے جواس شفا خانہ کے محرک ہو کے حضور محرک ہو کے حضور محرک ہو۔
فور کی ایک دیا۔

حضرات ایرکلیه شخص مانتا ہے کہ قومی بجرب سے سنتی ہیں اور آج جو بجراس فضامیں سانس لیتا ہے دہی کل ایک الیے ستی ہوگاجو قومیت اورانسانیت کی تعمیر کرے کا اس کلیہ کوئٹی فظر کے کرتمام متدن او تعلیم یافتہ مالک میں بجرب کی تندرستی اورصت کے متعلق یوم ولادت ہی سے خاص توجہ کی جائی ہے اور نرسنگ کی تعلیم فرائض ما دری میں دہن ہے اور کوئی ماں اس وقت تک ماں کملانے کے لائح تنہیں جب کے وہ اپنے فرائض سے واقف نہو۔

یوں تو بچیل کے سائقہ الل اور باب کی محبت ایک فطری جذبہ ہے اور وہ اس کی صحت کے دل سے تمنی ہوتے ہیں گروشنی یا نتم علیم یا فتہ قویں کو بحض واقعات واتفا قات برجھیوڑ دیتی ہیں اور تعلیم فیم قویس ترمبر کے ساتھ تقدیر بربحرو سے کرتی ہیں ۔اسی کا نتیجہ ہے کہ متحدن مالک میں بیجے تو انا اور قوی ہوتے ہیں اور جن بچیل برامراض کا حاربہ تا بات ان کے لئے گھروں کے علاوہ اس قسم کے شفاخانے موجو دہیں جیسا کہ میں نے ابتداء تقریر میں بیان کیا ہے۔

اسی بنیا دیریس نے نرساگ کی تعلیم کے لئے مختلف ذرائع اختیاد کئے اور اب ایک چلارن سب تال بینی شفاخان اُراطفال قائم کرنے کا ادادہ کیا ہے جس میں مربض بیچے داخل سکے جامئیں گے اور دہیں اُن کی تیار داری ہدگی ۔

شوارع ابر ملک بین سراکوں اور شاہرا ہوں کی ترقی ملک کی اقتصادی ترقی کے لئے ہمایت ضروری مشوارع اسے ۔ بھو بال میں بھی ابتدا سے اس طوف توجر مبذول رہی لیکن ملک کی جغرافی حالت اور کو ہستانی سلسلہ کے کھا فاسے جدید سراکوں کے بنانے میں ہمایت کشراخوا جات کی صرورت ہے سرکارعالیہ نے بھی جہاں تک فنانشل موالت نے اجازت دی قدیم شوارع کی درستی اور توسیع اور جدید شوارع کی قرمیر تر توجہ مبذول کھی۔

جیلے ارادہ تھاکہ اگریم سوانہ ریاستیں آمادہ ہوجائیں تولائٹ ریلوے کا اجراکیا جائے چانخیاس کے لئے امرین فن سے ایک اسکیم بھی تیارکرائی سیکن اور ریاستیں آمادہ نہ ہوئیں اور چونکہ خزانہ کریاست تہنااس کے صرفہ کا حمل نہیں ہوساتا تھا اورصرف اندرون کلک ہیں اس سے اتنا نفع بھی متوقع نہ تھاجو اخراجات کے لئے محتقیٰ ہوتا اس لئے اس ایکیم کو ملتوی کر کے حب یہ شوارع پر ہی توجر مبذول رکھی ۔

تعمیر اسرکارعالیہ کی خاص کیجیزوں میں سے سیخہ تعمیرات بھی تھاجس کا ان کیمیشہ تعمیر سے سوق کی جاری ہے۔ سرکارعالیہ کی طبیعت کا ضاصہ تھا کہ جس چیز کی طرف توجہ ہوتی ہی میں جب تک ایک صاحب فن کا درجہ حاصل نہیں ہوتا قناعت نہ فرہا ہیں تعمیرات کے سوق ت نے انجیزیگ ورکس کی طرف اُخیس توجہ دلائی اور اُس میں اس درجہ سے واقفیت بیا ہوگئی کہ ایک اجھے انجیر کی طرح بڑی بڑی عارتوں کے نقتوں کو تنقیدسے ملاحظہ فرہا تیں ۔ اُن کے حتی و قبی کو محوس کر سے خلطیوں کی اصلاح کر تیں اور لعض او قات عارتوں کے خاسے تک بنا تیں ۔ فرہ تعمیر میں خوش مذاتی ہنا ہیت نازک اور شیطی جیز ہے اور واقفیت و کمال کے سساتھ فرات میں اور اور قبید کی ابید اگر نابغیر مناسبہ علی کے مکن نہیں ۔ فراق صبحے کا بید اگر نابغیر مناسبہ علی میں کے مکن نہیں ۔ فراق صبحے کا بید اگر نابغیر مناسبہ علیہ کے مکن نہیں ۔ فراق صبحے کا بید اگر نابغیر مناسبہ علیہ کے مکن نہیں ۔

مسرکارِ عالمیہ کولتمیرات میں جوسیح اور اسطلے مذاق حاصل تھا اس کا اندازہ اُن رفیع انشان اور دل فریب عار توں کی بیر دنی واندرونی تقسیم سے کیا جاسکتا ہے جوان کے دُورِ حکومت کی یادگار میں زمانۂ ولی عمدی میں ایوانِ صدرمنزل اور باغ حیات افزاکی تعمیرانِ کی خوش مذاقی اور و تعفیت فن کا بنایت اعلیٰ عنونہ ہے۔

صدرت ن بہدنے کے بعد متعدد عارتیں جدید بنوائیں جن میں احد آباد تو ایک تقل آبادی کی تعریب جو نواب احتشام الملک بہا در (جنت آرام گاہ) کے نام نامی سے موسوم ہے۔ اور جہاں کی اکثر عارتیں اپنے دلچیپ اور نظرا فروز منظرا اور موقع کے گئا فاست بے نظیر ہیں۔ شام کے اس محال نے وقت میں جب آفتاب اپنی آخری کر نول کے ساتھ اظہار ا دب کرتا ہوا گوشتہ مغرب میں جاتا ہے یہ عارتیں ایک بنیایت دکش نظارہ بہدا کرتی ہیں۔

شاہ جہاں آباد اور احمداً إ د كے مابين جوالتيل گورٹ راوينيو كورٹ كتب خانہ حميديز و فتر

الخیزی ادر متعد دنگلوں نے ایک خاص رونق ہیدا کردی۔ اسی سلسلہ میں سڑک کے کنارے تاج الساجید کے احاط میں دارالشفقت (بتیم خانہ)اور مرتبہ حفاظ کی بہی آمنے سامنے شکین وخوشنا عارتیں ہیں -

ستخرکے مشرقی حقیقیں (جو شہرا درجہ الگیرا بادکے درمیان ہے) اسٹیشن کی سٹرک بر ایڈورڈمیوز کم کی عارت سٹک سرخ سے بنائی گئی ہے - بیعارت بھی بھوبال کی قابل دیدعاروں میں سے ہے اور اپنی متعدد خوبوں کے لحاظ سے نہایت شاندار ہے اس کے متعلق ایک وسیع احاط اور ایک بارک بھی بنادیا گیا ہے جہاں شام کے وقت نہایت دل فرسی ہوتی ہے -

سله سرکارخلد مکان نے آخر عہد میں تاج المساجد کی تعمیر مرسے قتی اور بڑی ہمت سے ستر دع کو گئی ہی اوران کی تعمیر مرسے درنیا دہ خوبسورت ہو۔ اس کے لئے یورب میں نہایت دہنر بلو رہ خوبسورت ہو۔ اس کے لئے یورب میں نہایت دہنر بلورگئورکے مصلے بھی خاص طور پر نبوائے گئے تھے یسجد کے شالی وجوبی ستوں میں زنانہ حصے ہی ہے کئے سے اس نہای وہ اپنی زندگی ہیں اس کو محمل نکر اسکیں اور سرکارعالمیہ نے بھی اس کی محمل کی طوف توجہ نہ فرانی کے اس ناتا مرسجد کو دکھی کر عمور کی اس بات برحرت ہوجاتی ہے کہ کیوں سرکارعالمیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی اس یا دگاریا خار کو مقل نہ کیا۔

سرکارنالیے نے اس وجہ کو جہاں تک ہاراخیال ہے تقریراً و تحریراً کمیں ظاہر نہیں کیا لیکن جن اشخاص
نے کر حضور محدوصری طبیعت و نادت کا مطالعہ کیا ہے دہ جانتے ہیں کہ" اخراجات بلیا ظاضرورت "حضور محدوصر کا امکان ہے اور لہا ہے اور لہ آبادی ہے اور اس کے گو دور جہاں آبادی ہے وہاں سعد دمسا جدیجے سے موجود ہیں۔ اب اگراس کی کھیل میں الکھوں روبیہ حضرت کردیا جاتا آتو بجزاس کے کھے معانہ ہوتا کہ مہت می ضروری خارتیں اور بہت سے ضروری کام ملتوی کرنے بڑے اور ایک خاری سا حدی تعداد کو دیجتے ہوئے جس کی چینداں اور ایک خانداد کو دیجتے ہوئے جس کی چینداں صرورت دیتی ۔ ایا کہ حکماً دوسری مسا جد کو ویران کرکے اس مجد کو آباد کیا جاتا ہو بھر بھی آباد دہوتی ۔ اگر عبد کی نازے کے لئے مسجو مع خواردیدی جاتی توجی مکن نہ تھا کہ دور و دراز فاصلہ سے جمعہ کے لئے مسلمان میہا کے اور اگر بیاں کا سے آباد کیا جاتا ہو کے اس مجد کے اس مجد کے لئے مسلمان میہا کے اور اگر بیاں کا سے آباد کی جان محبد ویران ہوجاتی جس کی وسط سے ہمراور وسط بازار میں اواب قدم بیگر کے اور اگر بیاں کا سے تو ہم کی جان معربی ویران ہوجاتی جس کی وسط سے ہمراور وسط بازار میں اواب قدم بیگر کے اور اور اگر بیاں کا سے تو ہم کی جان معربی ویران ہوجاتی جس کی وسط سے ہمراور وسط بازار میں اواب قدم بیگر کے اور اور ایک کیا کے اور کیا کہ کا معرب کی جان معرب ویران ہوجاتی جس کی وسط سے ہمراور وسط بازار میں اواب قدم بیگر کے اور اور کی ساحد کیا کہ کو دور اور ور اور کی کیا کہ کی کیا کھوں کی کی کھوں کیا کہ کو کی کھوں کی کھوں کیا کہ کو کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کیا کہ کو کی کھوں کی کھوں کے کہ کو کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کی کھوں کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں ک



پرٹدگراؤنڈ پربہاؤی کے نیچ ملیٹری کلب سیے جونظوں کو اپنی طوف کھینجتا ہے۔
تعلیم کھینہ کے نیچ تا لاب کے کنا رہے مجدہ داروں کے سئے آرام دہ بنگلے تعمیر ہوئے ہیں جوخن نظری اور موقع کے لحاظ سے بہت دل آویز مقام ہے۔
جوخن نظری اور موقع کے لحاظ سے بہت دل آویز مقام ہے۔
جہانگر آباد کے اُس حصّہ پرجہاں گیسٹ ہاؤس اور لال کو بھی ہے" مینٹو بال" کی اقول فرمگاڑھ کے باس پرنس آف دمیز ہے۔ تال کی خان نارع ارات اور جا بجامتعد د بنگلے اپنے اِنی کی خوش مذاتی کی حبورہ کی حبورہ کی حبورہ کا ہیں۔

مفصلات میں بھی ضروری عارتوں کی تعمیر کاسلسلہ جاری کرایا اور عض بڑائی عارتوں کو درت اور ترمیم کرایا گیا۔ اسلام نگر جو بھویال کا قدیم دارالحکومت ہے عرصہ سے اس کی عارتیں خراب حالت میں تقییں اُن کی درستی کرائی اور جدید باغات نصب کئے اور اس کے مناظر کو دلچپ بنادیا۔ ہندوستان بھرمیں بھویال کا تالاب اپنی وسعت اور نظر کے لحاظ سے بہت من بہور اور ضرب المثل ہے اور کھر برسات کے موسم میں تو بھویال کا چیّجی ایک عجیب دل کش منظر میں ہوں ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ موسم بھی خاص طور پر خوصنگوار مہوتا ہے اس بنا ایراس موسم میں ہس منظر سے لطف آ مٹھانے کے لئے ملاقاتے میں ایک یاٹ کلب کی بنیاد ڈالی گئی رکھا نا دیشتیوں کی دُوش کا سلسلہ قائم کیا گیا اور تالاب کے اندر اس کی خوشنا عارت بنائی گئی۔

افترطام واک است میں عصد سے ریاست کے واک خانہ سے اور سرکا رخلہ مکال کے افتر خال موال کے است کے واک خانہ سے انگریزی والحقافی است کے واک خانہ سے انگریزی والحقافی بھی قائم سے لیکن با وجود گراں بارمصارت ریاست کے واک خانی بیر طانوی ہند کے واک خانوں کی طرح سہولت نہ تھی اور ساس کا امکان تھا اس لئے سرکار خالیہ نے گوئنٹ ہندسے محرکی کہے ریاست کے واک خانے نے برطانوی ہند کے صیغہ واک خانج بات میں ضم کرا دیئے، سوس میکن اور اختیا معالم دہ ہوگیا۔
ساعت جرائم وغیرہ کے متعلق ایک معالم دہ ہوگیا۔

سي المراتية من تعمير كوا باب اور وبروقت آبادري سي تعمير ساجد كامئله در صل بنايت نازك سيد - بظاهر توايك مجد كا بنانا براك الأم سي ليكن اگرموقع اور ضرورت كالحاظ بنو توليقيناً اس سي مقصد حاصل بنيس بوسكتا - تعلیمات عامم انتها و قت عنان حکومت سرکارعالیہ کے دستِ مُبارک میں تفویض ہوئی اُس قتِ تعلیم اُس تعلیم اُس تعلیم ا تعلیمات عامم الت کے لحاظ سے بعوبال بالکل مُعزّا بھا اورتعلیم قدیم کانظام فرسودہ اوراز کاررفتہ تھا۔ اس حالت کے متعلق سرکارعالیہ کتر برفراتی ہیں کہ:۔

یں نے خصوصیت کے ساتھ اس طبقہ پر نظر ڈائی جوجا گیر داران دعائد کا تھا یا جن کو مناصب سے بیش فراز تخوا ہیں دی جاتی تقلیل لیکن جس طرح رعایا کو تعلیم جدید سے نقرت بھی اسسی طرح اس طبقہ میں بھی منافرت موجود بھتی اور اس نفرت کے ساتھ تعصیبات بیسب ورواج کی بابندی نائشتی اور ضول اخراجات کی کثرت اس درجبر پہنچ گئی بھتی کدائس نے اخلاق ومعاشرت پر انگشتی اور اس درجبر پہنچ گئی بھتی کدائس نے اخلاق ومعاشرت پر

بنايت خراب الزوالا تحا-

بالعموم ریاستوں میں برا دان ریاست کو از روسے حقوق آبائی جوگذارہ وغیرہ لمتا ہوئی میں رفتہ رفتہ جیسے جیسے قرابت دور ہوتی جاتی ہے کمی واقع ہوتی جاتی ہے کہ واقع ہوتی جاتی ہے اور خاندان کے بڑیہ ہے اسے اس گذارہ یا معاش کی تقیم ہوتے ہوتے و بت بہاں تاکسنچتی ہے کجس کے مور ب الحکی ایک لاکھ کی آ مرنی تھی اب اس کی یا بخ رو ب ابا نہ آمن ہے اور کم بہت لوگ اس کو غیبمت سمجھے بیں یعفر لعض کی حالت تو اس سے بھی برتر ہوجاتی ہے اور کھیک مائے کر فربت ہنجتی ہے اور وہ بین یعفر ابنا کے اس کا مرتبہ والیان ملک اور جاگیر داروں کے نقب سے مقب سے اپنا ذرائی موات ہوگی ورئی میں برقوانیں کو ایک مرتبہ والیان ملک اور جاگی روز روں کے نقب سے مقب ابنا خرائی موات ہوگی سے اور کوئی اس برنظونیں کوتا "

سرکارعالیہ نے آغاز عہد حکومت میں ہم ہایت استعلال وفیاضی کے ساتھ توسیع واعثار تعلیم پراپنی توجہ مبذول کی۔ اور کامیا بی کے لئے اپنے ذاتی انز اور حاکما مذرعب تک کو استعال فرایا۔ بلد ہُ خاص میں متعدد مدارس جاری کئے گئے مفصلات میں کم وبیش ہر با پنج سوکی آبادی میں مدارس جاری ہوئے اور ایسے مقامات میں جوقصبہ کی چیشیت رکھتے ہیں مڈل اسکول قائم کئے گئے خض ہر ۵۲ مربع میل میں دو اور کمیں ایک مرسسہ کا اوسط ہوگیا۔

مول فالم میں جربہ ابتدائی تعلیم کا قانون نافذ کیا گیا اور پر تجویز کی گئی کہ اس اسکیم کا نفاذ پہلے بلد کہ بھو پال میں کیا جاسے اور حب بیماں کامیابی ہوتو کا کسم وسب میں وسعت دی جائے۔ بلد کہ بھو پال میں کیا جاسکے اجرا کا یہ انز ہوا کہ ایک کے مقا بلے میں ساتھ اور شرکے درمیان طلباد کی تعداد میں اضافہ ہوگیا۔

ابتدائی تعلیم کے سلسلے میں یہ امر بھی ملحوظ رکھا گیا کہ صنعتی وحرفتی کیپی ہی پیدائی جائے اوراس مقصد کے سلسلے میں یہ امر بھی ملحوظ رکھا گیا کہ صنعت وحرفت کے مدرسے قائم کئے گئے جن میں ابتدائی تعلیم کے ساتھ امریکی عجاری ،خیاطی ، بید بابی گوٹ اور زنگ سازی کا کام بھی سکھا یا جاتا ہے۔ اگر جہ ملک کی عام زبان اور دو ہے تا ہم ہندی تعلیم کے لئے ہبی انتظام کیا گیا اور اُستادو سے تا ہم ہندی تعلیم کے لئے ہبی انتظام کیا گیا اور اُستادو سے تا ہم ہندی تعلیم کے لئے ہبی انتظام کیا گیا اور اُستادو سے تربیت کے لئے ایک ٹرینیگ اسکول کا اجرا ہوا۔

۲۹ مفصلات میں مدارس کے لئے چند حید ریوعارتیں تعمیر کرانی گئیں اور بعض قدیم عمار تو اس میں ترمیم كرك مدرسه كے لئے موزوں بنا دى كىيں۔

جوبدائویت مارس جاری کئے گئے ان کوسرکاری امداددی گئی اور قواعدسروت تہ تعلیم کے

مطابق أن كي نگراني كا انتظام ہوا۔

اباوجوديكيه ابتداسي ملك بين طلب اوسي ..... بمرائ نام وظائف وامداد بعليم البي فيس نيس لي جاتي هي اوتعليمي فياضي عام هي باي بهرسر كارعاليه نے ابتدائی تعلیم کی بہولت و آسانی کے لئے عزبا اورغیر ستطیع رعا یاکو کبٹرت وظائف عطافرائے۔ اشاعت تعليم مين سركارعاليه كے شغف وكومشش اور فيّاضي كااس امرسے انداز ه موگا کرایک موقع پرجبکہ مزرک سلیما نیہ کی تمام جاعتوں کے طلباء کو انھوں نے مُلِایا جن کی تعداد کشیر حتی توان كو تصكر بهت مسرور موئي اور سرطالب علم سے فرداً فرداً تعليم كے متعلق سوالات كئے كمرجب برات معلوم ہونی کان میں سے اکثر لوا کے محض ناداری کی وجہسے انگریزی کلاسوں میں جان نہیں موسکتے توفی طالب علم یا بخ روپے اور تین روپے ماہوار کے حماب سے فوراً و نطیفے

ایک ہزار رومپیرمالا ننغریب طلباءکے لئے صرف کتابوں کی فراہمی کے لئے منظور کس اس كےعلاوہ ديگر مختلف طريقوں سے امدادين مرحمت فرمائيں -

تالذی اور اعلیٰ تعلیم کے لئے علیٰحدہ مجبط مقرر کیا گیا ۔ بیرون مجویال اور بیرون ہند کی اعلى اورفتى تعليم كے لئے كثير وظا كف عطاكے اور يہ نياضى مذصر من مزارد عامرہ رياست سے کی بلکہ چرک می کا تعلیمی فیا منیوں میں ڈلوڑھی خاص اور حبیب خاص کا حصہ بھی بہت کافی رہا۔ جاگیرداران واخوان ریاست کوتعلیم بر مائل کرنے میں خاص کوسٹ شیں اور مدرس کیں ان مکوہرموقع پرتعلیم کی صبحتیں کیں عطیات وانغامات اورعطائے اخراحات کے ذریعے آن کی تالمیف قلوب کی اورالیسے ذرالع کھی اختیار کئے جن سے ایک حد تاک وہ حصول تعلیم کے لئے مجبور بحبی ہو گئے میں تطبیع اور نصب داروں سے بجیں کی غیرحا ضری پر جرمانہ عائد کیا اور زر سرمانہ کو غربوں کے وفالف میں خرچ کئے جانے کا حکم ویا۔

مر تعلی از بی تعلیم کے لئے بھی ایک جداگا نہ درسہ سے - بیطلبا بھی وظا لُف سے بہرہ وَر مرب میں میں میں میں ایک جداگا نہ درسہ سے درسان میں میں اس مدرسہ میں دشار بندی کا اقاعدہ جلس منعقد ہوکر فارغ انتصب طالب علموں کو دشار فضیلت اور منددی جانی سے -

قرآن مجید کی تعلیم کاخاص خیال تھاا در بہنے میام مرّنظر رہا کہ ترتیل وصحت کے ساتھ بڑھا آجا اس لئے مدیث مفاظ قائم فرایا جس میں صحت و ترتیل کے ساتھ بچرید و قرأت بھی سکھا ڈئ روت سے

حانی سے۔

طبی عیم اسرکارعالی طب یونانی کی بہت بڑی مرتی اور مامی تھیں۔ تمام ریاست میں یونانی طبی عیم استفاظ نے جاری ہیں لیکن اُن کی اصلاح بب نظیمیت اس شاخ ہیں ہی ترتی کی جانب مائل ہوئی اور ایک مدر سے طبیہ صاحبرادی آصف جہاں بیکی صاحبر حرصہ کے نابائی سے موسوم کرکے جاری فر مایاجس کی خصوصیت ہے ہے کہ اس میں سرجری کی تعلیم کے ساتھ علم نباتات پر بھی باقاعدہ کیکر دیئے جاتے ہیں اور اُس نمایاں نقص کا ایک حد تک علاج کیا گیاجس نباتات پر بھی باقاعدہ کیکر دیئے جاتے ہیں اور اُس نمایاں نقص کا ایک حد تک علاج کیا گیاجس خوض سرکارعالیہ کی فتلف تداہیر اور شخون اشاعت تعلیم کی بدولت نہ صرف ابتدائی تعلیم علی تعلیم کا ایک بھی سندیا فقہ نے طلب اور ماارس بھوبال میں ہم طبقہ کے طلب اور کا اُس بھی سندیا فقہ نہ نہ تھا وہاں اب سابھا تعلیم کا اور مقارب کی جاتے ہیں جہاں ایک گرچری ہے یا شعبہ تعلیم خوش و اس کا سرج تا ہوگی جاتے ہیں اور انگر سے بہت زیادہ تعداد مشرقی اور مخربی تعلیم یافتہ اشخاص کی خصر اس کو تعداد مشرقی اور مخربی تعلیم یافتہ اشخاص کی خصر اس کو تعداد مشرقی اور مخربی تعلیم یافتہ اشخاص کی خصر اس کو تعداد مشرقی اور مخربی تعلیم یافتہ استخاص کی خصر استحد تعداد مشرقی اور مخربی تعلیم یافتہ استخاص کی خصر سے موجود بائی جاتی ہے جن میں متعدد داشخاص کی خصر سے موجود بائی جاتی ہو کا مارک کا ملک کے متعبل میں حقہ لینے سے تعلیم یافتہ بھی ہیں اور ایک نسل حدید ہے تعداد کیا تھا ہو گرکی ہے۔

تعلیم بافتہ بھی ہیں اور ایک نسل حدید سے موجود بائی جاتی ہے حدید سے تعدید کے تعداد کیا ہوں گرکی ہے۔

ابتدا ہُسرکارخلائیں کے زمانہ میں ایک مدرسہ کی شاخ کے طور پر کرنے نہ میں ایک مدرسہ کی شاخ کے طور پر کرنے نہ میں نہ درونایاب کتابیں جمع میں نہ درونایاب کتابیں جمع ہوتی میں لیکن سرکارخلدمکاں کے آخری زمانہ میں کتابوں کی بڑی تعداد مختلف طریقوں سے تباہ ہوگئی۔

سلافاع میں سرکارعالیہ نے اس کواز سرنو مرتب فرماکرایک تقل علمه اور بجب معین فرمایا ہرسال مفیدا درکار آمدکتا بوں کا اضا فرہو تاریخ اسبے اور اس کے سلئے ایک ہنایت شاندار اور وسیع عارت جدا گانہ تیار مہوگئی ہے ۔

رر ری بارت جرد با میر یا میرات میں جربیلے اسکول کے لئے تعمیر ہوئی تھی ایک میوزیم میموزیمی افائل کیا گیا۔ بیٹ نگرخ کی ایک خوبصورت عارت ہے۔ جولیڈی لیسٹرون سببتال کے قریب سطرک برواقع ہے اِس عارت میں علاوہ اور ہشیا سئے نادرہ نشجا عانوں ہیا کے استعمالی اسلح بھی رکھے گئے ہیں۔ اس کا باغ بھی بڑا پڑ بہار ہے اور ہفتہ میں داود نفریح عالم کے لئے بینڈ بجتار ہتا ہے۔

احدود مملکت بجد پال میں تانجی آثار قدیمید وعجائباتِ عالم آثار قدیمیر کی حفاظت نقوش پائے جاتے ہیں۔اس میں ایک قدیم خانقاہ سبیح سی گی تاریخ سنھلہ ق م سے شروع ہوتی ہے، ختلف زبانوں تے صنعت تعمیر کے بنونے بھی نظراتے ہیں اور مہدو تانی صنعتِ لتم پر برج بیرونی افزات پڑے وہ بھی نمایاں ہیں۔ یہ قدیم صنعت تعمیر کا بیش بہائنونہ ایک عرصہ سے ابتر حالت میں تھا سرکار عالیہ نے اس کی دری وقیم کے بہایت گراں قدرا خراجا منظور فرائے اور اس کو اس کی قدیم شان کے ساتھ ایک بہترین حالت میں کردیا ساتھ ہی سیاحانِ عالم کے لئے جواس خانقاء کی زیارت و معائنہ کے لئے آتے ہیں آسائٹ کا معقول انتظام کی اگریا۔

قدیم ڈاک نگلہ کےعلادہ ایک اور نگلہ بھی تعمیر ہوا۔خانقاہ تک سطرک اور سیٹر ہیاں درست کرائی گئیں' اس کے محاذیب تالاب اور سبزہ زار بنایا گیا۔ اسٹینن سے دامن کوہ تک گراویلیا کے دو رویہ درخت نفس کئے گئے۔

ال چوکراس میوزیم سے دہ تقصدہ اس نیں ہواجس کو اس سے قیام میں محوظ رکھا گیا تھا۔ اِس کے اِس کے اس کا سان ختلف اسکولوں میں فتقل کردیا گیا -

سرکارعالیہ نے اسی پراکتفانسیں فرمایا بلکہ بائیس ہزارسے کچھے زیادہ رقم اس کی تاریخ کہنے کے لئے منظور فرمائی جونہایت خوشنما بلاکوں کے ساتھ الدو وانگریزی میں ٹیا لیے ہوئی ہو۔ ادر اسس کے علاوہ متعد دمقامات میں دیگر آنار قدیمیر کی حفاظت کا کام بھی شروع کیا گیا۔

## تعليم وال كي ترقى اورزناندادارات كاجرأ

اواكوں كے انتظام تعليم كے ساتھ ہى ساتھ سركارعاليہ نے اواكيوں كى تعليم بريھى توحبر كى اور متعدد مرارس جارى كئے ليكن صرف مرارس كا اجراكا فى نه نقا بلكه اور بہت سى ضرور تيں اوراصلاتا بھى مد نظام تيں اس لئے زنا نقليم اورعور توں ميں ترقي تہذيب و تدن كى اشاعت كى غرض سے ايك نظام خاص كے ساتھ توجہ فرمانى -

ابتداءً باقاعدة تعلیم کے دواج اوراس کی اشاعت میں چند درجینشکلات بھی بیش آئیں ہماں نہ تو تعلیم سے نفرت می اور نہ زنانہ تعلیم کوئی جہنبی چیز بھی کیوں کیسر کارخلائشیں اور سرکار خلام سے جاری خلام کا جرچا بھیل بچا کھا ، دو مدرسے وکٹوریہ اور لمقیسیہ کے نام سےجاری سے لیکن حالت یہ تھی کہ گھروں کی تعلیم حرف قرآن جمید کے ناظرہ بڑھانے یا کہیں کہیں معمولی از دو محق لیکن حالت یہ تھی کہ گھروں کی تعلیم حرف قرآن جمی کا خواجی نے تاک محدود بھی بوخی بحض خاندانوں میں کوئی ترقی یافتہ نظام تعلیم نے تھا دستہ کاری بربے شک زیادہ قوج محتوں اور میں اس کی کوئی جو خاص خاص اشخاص کے بند طبع ہوتی سیم کی کئی جو خاص خاص اشخاص کے بند طبع ہوتی سیم کی کئی جو سام گھروں اور بین اس کی کوئی جو سام شہریں۔

سركارعاليه كوجيد بدمدأرمس كااجرا اوران دوقديم مدرسوس كى اصلاح مترنظ عتى بينائير

سله تسلسل قائم رکھنے کی غوض سے اس باب ہیں سرکا رعالمید کی دست برداری حکومت کے بعد کے ادارات کے قیام وٹر تی کابھی تذکرہ ہے جوحضور محد دحرکی توجہات کا اثر ونیتے بسبے۔

مندشینی کے تعیہ سے ہی سال سلطانیہ اسکول جاری فرمایا - مدرسکہ وکٹور میرا ورمدرسکہ بھیسی میں بہت ہی جارت کئے ۔ بہت ہی جدار حالت کیس اور د تتا فو تتا و وسرے مدارس جاری کئے ۔

مدرسه وکٹوریدیں قرآن مجید' انگریزی (مُول کک) اُرْد و 'حیاب ' خاند داری کے سیاستھ دستکاری کی تسلیم جاری کی گئی ۔ بید مدرسے عمو ماً غزیب لواکیوں کی تعلیم کا ہے جن کے کم ٹوش پورے مصارف مختلف شکلوں میں ریاست کی فیاضی سے شطور ہوئے۔

ندرک لمقبیسی میں اُردو حمّاب کی تعلیم کے ساتھ علی طور پرچیزوں کی ترتیب اور صف انکی ترکاری ، بھول اور صف انکی ترکاری ، بھول اور محتوں کے بیچ بوئے ، بودوں کی نگرانی وغیرہ کا انتظام کیا گیا علاوہ دوسے طلقیا سے امداد کے تام لڑکیوں کے وظیفے مقرب ہوئے ۔

"مجھے بیلے اس مرسک قائم کرتے وقت بہی قِبْتین محسس ہوری تقیں اور ابھی تکشمیسری حسب مرضی تعلیم کی عام انتاعت نہ ہونے میں بھی شکلات دربیش ہیں اگر استانیوں کی تعلیم کا انتظام ہوتا اور عدہ نضاب تیاد کرلیاجا تا توبڑی حد تک پیشکلیں رفع ہوجائیں تاہم بجوبال

میں مرارس تہر سکے لئے مسرنجش فے خود اِسی مررسے کی نواکیوں کوٹرینیڈ کیا اور ایک حد تک اِس میں دِقت نیس ہوئی۔

خواتین! تمام بینیوں میں جو تحورتیں اور مرد کرتے ہیں ملمی کا بینیہ سب نہ یادہ شراف اور اعلیٰ سبے کیوں کہ اس میں انسانوں کو بہت سے انسانوں کی سیرت اور عادات واخلاق اور آگر و ذرگی درت کرنے کا موقع ملتا سے لیکن افسوس سبے کہ استانی کا لفظ ہی حقیر سمجھ لیا گیا ہے اور شرافیت و ذری رتبہ خواتین اس بیٹ کہ است کر استانی کی توہی بین حالا نکہ اگر وہ خواتین جوزندگی و ذری رتبہ خواتین اس بیٹ مرتبہ اور شرافت کی توہی بین حالا نکہ اگر وہ خواتین جوزندگی کی ضروریات سے تنفی ہیں اور ان کو وقت اور خصت حاصل ہے اس بیٹ اور کام کو اختیا کریں تو وہ بی این بہنوں اور اپنی صف کی مہت بڑی خدمت انجام دسے کتی ہیں اور وہ عورتیں ہوا بینی مدد کی سے اس کی سے اس بیٹ میں اور وہ عورتیں ہوا بینی مدد کی سے لیے کہ مورت انجام دسے کتی ہیں اور وہ عورتیں ہوا بینی مدد کی سے کہ خرما وہم نواب کا مصداق بیکتی ہیں ۔

خواتین! میں جہتی ہوں کہ جونصائی لیم عام طورسے زنانہ مدارس میں جاری ہے وہ ہا ری قوی وظلی خروریات کے سائے ناکائی ہے اور ہم کو ایک ایسا نصاب درکارہ ہے جو تمام صرور توں پرجای ہولیکن یہ کام کا کا سے تعالی ترین اصحاب کا ہے اور اضیس ہے کہ با وجو دصر ورت سمجھنے کے سلمانوں نے اس بیمطلق توجہنیں کی ۔اب البتہ وئل سال کی کوششش کے بی بیجید کرتا ہیں تیا رہوئی ہیں جو کھی تیار ہوئی ہیں مگر جب مک سلسلہ کمل مذہ وجائے صرورت بوری سیس ہوئی تاہم جو کھی تیار ہوگی اسے ان سے فائر واٹھانا جا ہیں ہے ''

یہی خیالات سرکارعالیہ نے مختلف مواقع کی متعدد تقریر وں میں ظاہر فرمائے ہیں اور ہنو زہمی تیں مسلمان عور توں کی تعلیم میں ہر حکیر رونا ہیں ۔ مسلمان عور توں کی تعلیم میں ہر حکیر رونا ہیں۔

اس مدرسہ میں ایک بورڈ نگ ہا 'وس بہی قائم کیا گیا او راس کے تقریباً کل صارف صیفتعلیم کے ذِیتیہ رکھے گئے ۔

معرز وزبيرس كامعائنه أو تريكياكه:-

"اس مدرسسى سرم انى كس كى كبرى كينى المراسط رياست كى كنده نونها لول كے لئے تعليم مافت اور ميز دار بوياں مهياكر فيس بہت مفيد موكى اور اس اسكول كے افتتاحيں

ہر ای ان کی مآل اندلیتی اس لحاظ سے اور بھی زیادہ قابل قدرہے کہ ریاست ہائے ہندوستان ریسین شر

می اس مدرسه کی کوئی نظیم لنی شھی ہے "

مجرار دو انگریزی کنظیں ننانی گئیں سے پیلے ایک جاگیرداری لوکی بین ہوئی جو مال سے محصب مراسی کے بیار مالی کا اور اس دلجیب نظارہ سے بیلے ایک جاگیرداری لوکی بین ہوئی جو مالی سے اس کو ایک سے اس کو ایک سے نہنچیاں عطاکی سکی دوسری لوکی کوچواسی سال سکنڈ کریڈ مالی میں کامیاب ہوئی تھی طلائی ٹینچیاں مرحت کی دوسری لوکی کوچواسی سال سکنڈ کریڈ مالی میں کامیاب ہوئی تھی طلائی ٹینچیاں مرحت کی

گئيں اور پير درجه بدرجه دوسري لوگهوں کوانعا مُقسسيم بهوا-

تقیم انعام کے بعد ہر آسلینی نے ایک فخصر تقریر کی جس میں لڑکیوں کے ان کامول پر جو انھوں نے پردگرام کے مطابق انجام دیئے سخے خوشنودی کا اظہار کرکے اُن کے تھے کو خوش کے ساتھ قبول کیا اور یہ بُرلطف وزٹ کا باسیو دی کنگ" کے برجوسٹس گیت پر خست مدن کے س

اسی طرح سرکارعالیہ کی تقریباً تام جہان خواتین نے معائنہ کیا ہے اوراپنی تبیتی رائیں رکی ہیں۔

رین بی برحبیسیرکنیا باط شالا منو دکی لوکیوں کا خاص مریب ہے، جس میں ہندی انگرزی

اور حماب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس مدرسه کوسرکارعالبیر نے جن وجوہ سفختص القوم بنایا ہے وہ اُل ہی کے الفاظ میں حب ذیل ہیں جن سے مذہبی روا داری کے حبذ باہضے بچھے کا اندازہ ہو گا۔ "بندولوكيوں كے لئے جدا كانہ مدرسہ قائم كرنے كى مجھے ايب ع صبے فكر ستى كيونكم میں اپنی رعایا کو ملا استیاز مرسب عزیز رکھتی ہوں ادر فی الوا قع کسی فرانر واکو زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنی رعایا کے مابین مذہبی رواداری یا استیار کوجہاں تک ترقی واصلاح اورانصا وامن كاواسطم بع جائز ركم للكرم صورت مين ماوات فالمركحنا حاسية -إس الحرص طرح سلمان الأكبير كي تعليم مي مجي شغف ب أسى طرح بندو الأكبير كي تعليم به موانصل العالم ہے اوراگرمیں خاص مزہبی صرور توں سے مجبور مذہوتی تو کھجی جدا گاند مدرسے قالم مذکرتی اگرجیہ تعليم دونوں كے لئے ايك بى بيايز اورط لفير برے مگر جونگر ابتدائى ورجوں ميں مزہبى تعليم كاحقىد زیاد ہ ہے لیں لاٹھالہ دونوں کو ملاکر تعلیم نہیں دی جاسکتی لہذامیں نے اس سال برحبیں جہاں بگرسلم الله تنالی کے عزیز نام سے موسوم کرکے سندواوا کیوں کے لئے ایک پاٹ شالا

اور پھر ہندؤں کے قومی مرسحین سنو تامبر پاٹ شالا کی غریب لوگیوں اور لوگوں کے لئے (سار) سالانهٔ صرف وظالف کے لئے مقرر کئے اور مہندوعور توں کے جلسمیں اپنے خیالات اس طرح ظاہر فرمائے:-

"میں <sub>اس</sub> موقع برایک بات کهنا چاہتی ہوں جو مثا یہ آپ کوبھیمعلوم ہو کہ اس وقت ہندوستا میں جہاں کہیں سند والوکیوں کے باحث الے مدرسے اور میتی خانے انجی طرح جل رہے ہیں اُن کے حالات جہاں تک میں نے دیجیے ہیں یہ معلوم ہواہیے کئور و س کی ہمت، نیافت اور كوستشش في ان كو قائم كيا ا ورترتى دى بيد-اكثر عور تول في توايني زندگيال وقف كردي ہیں۔ یہ آپ کی بہنوں کی زندہ مثالیں ہیں اور مجھ اسید سے کر بھویال کی سندوعورتیں بھی تمکی کے ان کاموں میں ایسی ہی ہمت اور کوششش کریں گی ..

میں انسی برائیوٹ اور قومی پاٹ شالاو<sup>ں</sup>

وغیرہ کوبڑی عزت کی نظرسے تحقیتی ہوں کی نکریہ اپنی قوم کی ہرر دی کا ایک نبوت ہوتا ہو ادراس سے دوسروں کے حوصلے بڑ ہتے ہیں "

سه اسرکارعالیه کوجهان اپنی قوم اوصنف کی دُنیوی ترقی دنظائقی و هان مدرسهٔ اسلام بیمیمیدسیه افلاح آخردی کاخیال بھی ایک لمحد کو خدا نهیں تھا اورچ نکه خود اعلی نترب کی بے انتہا با بندتھیں اس کئے بهیشہ عور توں کی اس بابندی کی کمی کوافسوں کے ماتھ محسور کیا اور اس قدم نربی نبید ترجیح بارس کے تھام مدارس میں آئی مذبہ تعلیم جو خروری ہوتی سب درخ ہوا۔ اس احساس کی نبیاد برجعو بال کے تھام مدارس میں آئی مذبہ تعلیم جو خروری ہوتی سب لازی کردی اور زنامز مدارس میں قرآن جمید ترجیم کے ساتھ واخل نصاب فر مایالکین اس لز وم کادار کو وسیح نبید نبید اور موری توجیکا جا و ب دیالت میں معلیم موری توجیکا جا و ب دیالت میں نبوتہ و سبح بیانہ پر منہی تعلیم کے لئے ایک زنامز مرسم کی اور دیا ہی سرکیا جو بوجی بلیغ کے چند استانیاں بھی خراہم نہ بہکیں جوجور توں کو ذہبی تعلیم کے لئے ایک زنامز مرسم کی بواکہ ایسا کہا وجو سعی بلیغ کے چند استانیاں بھی خراہم نہ بہکیں جوجور توں کو ذہبی تعلیم کے ایک کا خاذ ہوجیا کی موری کے بڑھائی جا کہا ہے تعلیم کا آغاذ ہوجیا کی موری کے بڑھائی جا کہا ہے تعلیم کا آغاذ ہوجیا کی موری کی تعلیم کا آغاذ ہوجیا کی موری کی نوت ایک میں موقع برخصور میں وحد سے ایک میں موقع برخصور میں وحد نول کئی اس موقع برخصور میں وحد نیک میں موقع برخصور میں حود تول کہا ہے تعلیم کا آغاذ ہوجیا کی میں موقع برخصور میں وحد نول میں موقع برخصور میں حود تول میں موقع برخصور میں موقع برخصور میں حود تول میں موقع برخصور میں وحد نول سے دیل میں دیل سے دی

خواتین ! ہماراسب کا بیقیدہ ہے کہ اس دُنیا دی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہم اور وہ زندگی ایسی زندگی ہوگی کرجس کی کوئی اہتا ہی سنیں ہے اس زندگی کی تمامتر خوسشی صرف ہمارے اُن اعمال پر ہے جن کوہم اس دنیا میں کرتے دہے ہیں اور جن کوہم مذہبی اعمال

سله به مدرساً گرحد دست برداری حکومت کے بعدجاری ہوائی تسلسل قائم رکھنے کی غرض سے اس کا تذکرہ باب ہذا میں مناسب نظراً یا اسی طرح مدرس صنعت وحرفت کی ترقی کا بیان سے - کہ سکتے ہیں گرمیں بخیتی ہوں کہ ہاری پوری قوم فرہبی اعمال سے روگرداں ہوتی جاتی ہے مردوں پر ایک ایسی حالت طاری ہوگئی ہے کہ جس سے اس بات کا خطوہ بیدا ہوگیا ہے کہ گردوں پر ایک ایسی حالت کا اثر عور قوں پر بھی بڑ کا گرخیدے وہ قائم رہی تو فرہب بھی خصرت کے ساتھ دیکھا ہے ۔ بجوبال ہیں اس اٹر کو پورے طور برجموس کررہی ہوں۔ اور ہی وجر بھی کہ اب سے وسٹ سال ہے ہے ہے کہ اس کے طب کے ملب کے جلب میں میں نے بذات خود فرہبی تقریروں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ میں نے اکثر اس بات کا میں میں سے بندات خود فرہبی تقریروں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ میں نے اکثر اس بات کا خیال کیا ہی اور اس پر غور کیا ہے کہ اس کی ذمہ دادی ہما دی ہم منعت پر ہے کہ کو نگر جب خیال کیا احترام ہوگا اور وہ اعمال فرہب سے برگانی کا کہا اللہ سے بیا تھی میں فرہب کا احترام ہوگا اور وہ اعمال فرہب سے برگانی ہوں گی تو لا محالہ ان کی اولا دیڑھی ہی رنگ بڑ ہے گا۔ اب سے چوتھا تی صدی ہے عور توں میں بیک گونہ فرہب ان کی اولا دیڑھی ہی رنگ بڑ ہے گا۔ اب سے چوتھا تی صدی ہے عور توں میں بیک گونہ فرہب کی بر بہ ہے کا۔ اب سے چوتھا تی صدی ہے عور توں میں بیک گونہ فرہب کی بر بہ ہے اور یہ طرح مصاف نظرا رہا ہے کہ اکر ذونس میں برائے پا بہتی ہوں گی ہورہ ہے اور یہ طرح مصاف نظرا رہا ہے کہ اکندہ نسل میں برائے نام بھی خرمت باتی نہ درہے گی۔

ساج ہندوستان میں کہیں اور کسی حکم تھی عور آوں کی مذہبی تعلیم پر توجہ نئیں کی جاتی اگر میں علم ارمتا کئے اور صوفیا کے بڑے بڑے بڑے کے طرافے موجود ہیں مگروہاں بہی بے پر وافئ نظراتی ہے اور زیادہ افسوں یہ ہے کہ وہ قدیم ترمیت بھی مفقد و ہورہی ہے جواعال مذہب کی یا بندی کی ضامن تھی یہ امر دوز روست کی طرح ظا ہر ہے اور کسی دلیل کامحان نئیں کہ وہنیا کی گاڑی بان ہی در دیہ تیں سے بی در میں ہوئی اور سے بی مردوم ہیں اگر ایک بہتے ہی کہ وہ تو روس میں ہوئی آئی کی اسکے اس کئے وہ تمام قابلیتیں اور صلاحیتی جومردوں میں ہوئی تھی ایس کے وہ تمام قابلیتیں اور صلاحیتی جومردوں میں ہوئی تھی یورتوں کے لئے بھی صروری ہیں۔

اسلام نے مُردوعورت دونوں کومساوی طور پراعمالِ مزمیت مکلف کیا ہے اور کیمیشہ عور توں نے ہرموقع پراور ہر تثبیت سے اسلام کی عظیم الشّان خدمتیں انجام دی ہیں انھوں نے اسٹ اعتِ اسلام میں بھی حصّہ لیا ہے اسلام کی حفاظت میں بہی وہ مَردوں کے دوسنس بروسن ہیں۔ سیاسی خدشتیں بھی کی ہیں اوران کے علمی کا رناموں سے تو الحُخ اسلاً) کے ادراق مزیّن ہیں وہ علارہ علوم کے تفییر صدیت و فقہ میں ہنایت کا مل گذری ہی جب س کا سلساہ جبدِ سالت سے ہی قائم ہوگیا عقا خود کا شانہ نبوی سے اس کی مثال قائم ہوئی ہی ۔ انہات المومنین ادر بعض دیگر صحابیات سے بکر ثرت روائیس منقول ہیں وہ صاحبِ فتو کی تھیں اور فتوے دیا کرتی تھیں ۔

ہبت ہی ایسی خواتین گذری ہیں جن کے درس میں علاوہ عور توں سکے بڑے بڑے متاز عالم شریک ہواکرتے سکتے اور یعض خاص طور پر بلاکسی معاوضہ اور نفع کے عور توں کو یڑھا یا کرتی تھیں -

عبد رسالت اورعبدِ صحابہ کے بعد حب کداسلام کا داکرہ دسیع ہوا اوراسلامی فتوحات کا سیاب مشرق ومغرب کا کہ میں ہوا اوراسلامی فتوحات کا سیاب مشرق ومغرب کا کہ بینچا تو اسلام کی تام خوبیاں بھی اِن مالک میں بینچا ہو کہ کہ سلما نون نے تلوار کے زور سے اکثر ممالک کو میڑکیا لیکن اسلام نے اپنی تعلیم اسینے اخلاق ومحاسس سے دِوں پرقبضہ یا یا۔ اسلام ہمیشہ تعلیم اور اشاعت علوم کا زبرہت حامی رہا ہے۔ قرآن مجید کی تمام ترتعلیم علم "پرمینی ہے۔

چد ریالت سے تیرجب تک ملمان خاسس ایرام سے آراست رہے ملم کی نشروا شاعت اُن کا آولین مقصد رہا۔ آج لورپ جو کمی فضل دکمال کا گوہر آبرارہ اُس اُس نشروا شاعت اُن کا آولین مقصد رہا۔ آج لورپ جو کمی فضل دکمال کا گوہر آبرارہ اُس اُس کی یہ آب دتاب اسلام کی ہی رہین منت ہے جس طرح مسلمانوں کے زمانہ عودی میں مرزی ہوتی تھیں۔ مردوں میں علم کی گرم بازاری ادر وان تعتی اسی طرح عورتیں جی زلود کو مسلم سے مرزی ہوتی تھیں۔ عام اسلامی مالک میں تعلیم عام بائی جائی اور دو اون صنف اس سے مہتمتے سقے وہ ترنی اور معاشرتی ترقی اُئی و قت مکن ہے جب کومردوں کے ساتھ عورتیں کا تد اُن ومعاشرت اور کسی قوم کی ترقی اُئی و قت مکن ہے جب کومردوں کے ساتھ عورتیں کی شریک ہوں کو ساتھ عورتیں ہوتیا تو بھی شریک ہوں کا دور تنزل مقروع ہوا اور وہ اپنے محاسس سے عادی ہو چلے تو ایک جب سلمانوں کا دور تنزل مقروع ہوا اور وہ اپنے محاسس سے عادی ہو چلے تو ایک جب سلمانوں کا دور تنزل مقروع ہوا اور وہ اپنے محاسس سے عادی ہو چلے تو ایک وی اسلامی تعلیمات کو پ بیشت وال دیا توسلان عودتوں کے مرتبہ اور دقار میں بھی انھوں نے اسلامی تعلیمات کو پ بیشت وال دیا توسلان عودتوں کے مرتبہ اور دو تارمیں بھی

خق آنا شردع بوا اورعلم كادروازه مى ان يربندكيا حاف لكايبال ككريد يضف حصة قوم علم سع محروم بوكميا غير مالك كى حالت سقطع نظركر كے صوف بندوستان پرہی نظر ڈا لئے کہ اِس گذست تصدی میں عور توں کی جمالت کس حد تک بینج گئی گئی میں اورعلوم کا تذکرہ نہیں کروں گی صرف علم مزمب ہی کو لیجئے اس سیج خطانہ ندوتان ہیں باوجود كيربر حكمه زربي علم كاجر حيار بالرب برس مطس علمي مركز قائم بوسط ليكن عورتوركي زب نعلىم سيففلت بَرْتَى كَنْي - اورمىي كهور كَي كهربان ابِيحِيْرُ اور اراد تاً ان كومز ببي علم سنے محروم کمیا گیا کہ آج ہم کو وہ عورتیں جو تفسیر وحدیث سے واقف ہوں اس تعدا دہیں بہنیں مل سكتين جن كاشمار أگليون برموسك - اگراس طبقه مين مذهبي تعليم مي موق توجولا منهي نظراً ہی ہے نظریہ اتی شایدان ہی کی تربیت سے کھیے تواولادیا بندمذہب ہوتی اور وه مذبهب کی محافظ بن حاتیں کس قدر اضیس اور حیرت کامقام سے کہ ہاری صنف البيي ضرور رئيسكيم سسےاس قدر بے بہرہ ہو كە كروروں كى آبادى ميں حنيدا فراد بھي نظر نرا بی اس سلئے یہ مدرسہ اسلامیہ اس بڑے نقصان کوسی نہسی حدیک صرور یوراکرے گا اورم كواميد سي كهارى خواتين مركب تعليم حاصل كرف كوبعد فختلف طريقيو سع مسس كى اشاعت میں کوشش کریں گی اور زیادہ تر ہذاہبی معلّمات کے فراکض انجام دیں گی -اس میں شک نہیں کراس مریسہ کے ابتدائی انتظامات میں ضرور قبتیں ہوں كى اوراىتىدا،ً دْرِلْغِيْسِلىم صرف ارُّ دو زبان ہوگى۔ليكن رفية رفية فارسى اورع بي ميں تجيى أثنظام مهة جائے گا''

اس تقریر کے ساتھ مدرسۂ حمید سیاسلامیہ کا آغاز ہوا اورایک سال کے اندر اسیدسے زیادہ لڑکیاں دہ خل ہوگئیں لیکن براہبرائی تعلیم کا درجہ تھا۔

سرکارعالب کے نیا ہوتی ایک میروری تھو فرایا کیونکہ ابترائی درجہ کی طالبات کے لئے کئی ابترائی درجہ کی طالبات کے لئے کئی کئی برسس انتظار کی ضرورت تھی کہ وہ اِس طبح نظر برنجیں اِس سلئے سرکارِعالمیہ نے اُن جیدرلو کیوں کا انتخاب کیا جھوں نے بول پاس کرلیا تھا۔ بھڑا اولی لیم ایک اجراء کے اجراء کے سلئے اعلی خرت اقدس فرما نرواسئے بھو پال دام اقبالہ کی سالگرہ کا مبارک موقع

انتخاب کیاگیاہو ۱۰ ردیج الاقرل سلاکاٹھ یہ مرتمبر کالائے کو ایک شا ندار طب ہیں جاری ہوئی۔

انجاب ندار کی سلم المحتلق ہے ہے سرکار عالیہ کی صدارت میں جلسہ کا آغاز ہوا سبب اور طالبات کی تعداد وغیرہ کے بعد حضور سرکار عالیہ سے درخواست بھی کہ آج تبرکا گراکیوں کا پیلاسبتی خوصفور پڑھا کیں جس کے جواب میں سرکار عالیہ لئے ان طالبات کی ہنایت موئز مولیے سے وصلا افزائی کی حفوں نے ملال پاس کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ انٹرانس کی بڑھا تی سنر وع کر تیں ہائیں کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ انٹرانس کی بڑھا تی سنر وع کر تیں یا تعلیم خم کرکے گھرکے مشاخل اختیار کرتیں علم دین ماصل کرنے کوسب برتر جیح دی لیکن سب سے زیا دہ مؤثر صفور محمد وحد کے بی حسرت آمیز الفاظ سے :۔

برتر جیح دی لیکن سب سے زیا دہ مؤثر صفور محمد وحد کے بی حسرت آمیز الفاظ سے :۔

سرا سے دیا ہوت ہاری قوم میں کوئی محرّف مفتر ، عالم ، فقیمہ خالوں ہوتیں کہ وہ اس مبارک تعلیم کا آغاز کرتم "

اس کے بعدم مانوں کو کھی سائنیں کے بجربے اور کرشے دکھائے گئے۔

ایم سرکارعالیه کا درس فریمی اسیل الجنان کا بہلاسین دے کرائیس البخ علم بیل البخان کا بہلاسین دے کرائیس البخ علم بیل البخان کا بہلاسین دے کرائیس البخ علم بیل سلطان بیکی تاکید فرمائی ۔ اس سبق میں نواب گوہر تاج بیکی عابدہ ٹلطان ، صاحبرادی ساحب ہو سلطان بیکی وابع بسلطان بیکی بھی مشرکی تقییں ۔ یہ ایک ایسا نظارہ تھاجس نے فلف البخ رہ میں تازہ کر دی جن آنکھوں نے یہ سال دیکھا وہ بھی تالیم اسے فراموش منیں کرسکتیں کہ ایک طبیل النان خاتون جب نے منصر شہود برعلوہ گرہتے ہی اس وقت تاک نہتر بہاریں دیکھی ہوں اور جس ہے سرریجیس برس کا بل چرشاہی رہ جبکا ہوا ورجس نے وہ چرشاہی خورا سینے دست مبارک سے ابوطنی عبی صفات کے سرریجیس برس کا بل چرشاہی رہ جبکا ہوا ورجس نے وہ چرشاہی خورا سینے دست مبارک سے ابوطنی عبی صفات کے سرریجیس برس کا بل چرشاہی رہ جبکا ہوا ورجس نے وہ چرشاہی خورا سینے دست مبارک سے ابیان خورند دلبند (جس کو فطرت نے دوشن ضمیری ، بیدار مغربی ، حب الوطنی عبی صفات

که اقتباسس از دوکراد مرتبه لبقین بگیم ماحبه استانی مرک جمیدیه -که سرکارعالیه کی مُصنّفهٔ کتاب- کامجموعہ بنایا ہو) کے سرمبرد کھ کراپنی زنرگی ملک وقوم اور مذہب کی خدمت کے لئے وقت کردی ہوایا ہوں کے میں اُم المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی استرع ہنائی سنت کو اس طرح اداکرے کہ طالبات کا ایک حلقہ ستاروں کی طرح اس کے گر دہو ادر وداُن پر ماہ کامل کی طرح ضو فشاں ہوخوشا نصیب اُن لڑکیوں کے جمیس سرکارعالیہ کی شاگردی اور شہر اویوں کے ہم بن ہونے کے عرب میں مونے کے عرب میں مونے کے عرب میں ماسل ہوئی۔

اس کے بعد جار لوگیوں نے ایک صف میں کھڑے ہوکر سورۃ انناس کو قرأت اور خون کا فافی سے تلاوت کیا ادر مید دلجیب اور مبارک جلسختم ہوا۔

صنعت وحرفت أناث المراس كعلاده عور توں كے لئے ايك منتى مدرسہ صنعت وحرفت أناث الجي جاري كياكيا جس كے اغراض ومقاصد خود سركار عاليبي كے الفاظ ميں يہ كتے:-

"وہ جاہل اور بے مہر عورتیں جو وارت اور والی منہ ہونے سے اپنے اور اپنے بجوں کے گذارہ کے ساتھ متاج ہو کراپنی زندگی بے انہتا مصیبتوں میں بسر کرتی ہیں در اسل مبہت زیا دہ قابل جم ہوتی ہیں اور ایسی عورتیں اس طبقہ میں اکثر الم پئی جاتی ہیں جن کے مردوں کا دارو مدار محنت ومزدوری یا ملازمت پر ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ مَر دوں کے مرنے یا ناقابل کار موجانے کے بعد کثیر العیالی کے سبب
کوئی اور ذریعیہ روزی کمانے کا باتی نہیں رمتا۔ اس لئے مجوراً گرسٹگی اور فاقد کشی ہر داشت
کرنی بڑتی ہے جس کا ینتجہ ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کی ایک بقد دا دکثیر با توجرائم ہیئیہ
ہوجاتی ہے یا فاقد کشی کی نصیبتیں اس کوموت کے کنارے کھینچ کر ڈالدیتی ہیں۔

بحوبال بی بھی ان سم کی بے نہز عود توں کی کمی دیمتی نیکن ان پر وہ معوبتیں نہ تھیں جو عام طور پر دو مسری حکد بائی جاتی ہوں ادراس کی وجرصر ف زنانہ حکومت کی فیاضی اور بائشیں فواب قد سیدیگی اور دالد کہ کمر مسر کار خلام کال کی وہ اعلیٰ اور شہور فیاضی ورحمد لی تھی جس کی یا دیہ شید باتی رسید گی مگر فقر وفا قد کو کسی فیاض کی فیاضی نہیں دو کسکتی اور نہ دادو و دہن دوہ اسلی صیبتیں جوافلاس کا نیتجہ ہیں ڈور کوسکتی ہے کیونکہ اس مسلی فیاضی اور دادود دہن وہ مہالی صیبتیں جوافلاس کا نیتجہ ہیں ڈور کوسکتی ہے کیونکہ اس سم کی فیاضی اور دادود دہن

سے نوگ اپنے آپ کوخود کمتم اور اپاہج بنا لیتے ہیں اور معاسش کا بارخز انذ پر ڈالنا چلہتے
ہیں اور بہی سبب بھا کہ میں نے دیاست میں ایک بڑاگروہ اس قسم کی عور توں کا پایاس
کے مجھے خت ضرورت محسس ہوئ کہ میں اور اصلاحات کے ساتھ اس طبقہ کی بھی اللہ
کروں تاکہ آسے دن کی صیبتوں میں کچے تو کمی ہو میں نے بعد پال کی ایسی عور توں کے لئے ایک
ایسا مرسہ جس میں ضروریات روزم ہیں کام آنے والی چیزوں کی شعتی کیم دی جائے
قائم کرنا کتج یز کیا تاکہ وہ اس میں صنعت وحرفت سیکھ کر کھی نہ کھے ابنی مدکر سکیں۔

یفرارک واعلی خبرات ہدردی دراس ورت خداوندی ہیں جن سے خوش قیمت مخلوق ہی ہمرہ مند ہونی ہے۔ وقتا فوقتا اس اسکول کو ترقی دی گئی اور سلالا کا عمیں الملحضرت فرما نرواسئے ہو بال کی سالگرہ مبارک کی تقریب سعید برجد بیرا سیم نافذ ہوئی جس میں دستگاری سے سلسلہ کو وسیع کیا گیا، نفت اسٹی، مصوری حبنی و بہ بانی نفت و دکار، چرطے کے کام، صابون و عامان کی وسیع کیا گیا، نفت اسٹی، مصوری حبنی و بہ بانی نفت و دکار، چرطے کے کام، صابون و عامان کی وسیع کیا گیا، نفت کے سے ایک خاص شعبہ کی وسیع کی گئی ۔ سائی تھا کہ داری کی خرگری ، ضائلی تھا ردادی کی خرگری ، ضائلی تھا ردادی کی میں مرکارعالیہ عام تندیبتی ، گرل گائڈ، اور ایم وبسن کی طالبات کے سائے حفظانِ صحت ، بچوں کی خرگری ، ضائلی تھا ردادی کی عام تندیبتی ، گرل گائڈ، اور ایم وبسن کا اضافہ فرہوا۔ یہ اسکیم قیام میندن کے زمانہ میں سرکارعالیہ کے میش نظامتی ۔

یه اسکول اور پرانکیم سرکار عالمیہ کے اُن حذبات عالمیہ کے نظم رہی جن کو حضور محدو حد نے بایں الفاظ اِس موقع بینطا ہر فرہا یا تھا۔

کون آکار کرسکتا ہے کہ انسانی مصائب میں سے زیادہ صیبت افلاس ہے اور افلی مجی اس صنف کا جو بے کس وب یار و مرد کا رمواس سے یرسب سے بڑی نکی ہے کہ ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاسے۔

سله اگرجیسسرکارعالیہ نے ابینے زمارہ حکومت میں اس انسٹی ٹیوسٹن کے لئے گراں قدر امداد منظور فرمائی محق نمیکن اس کی تومسیع کے لیا ظاسے اعلی ضرت فرماز داسئے بھوپال نے اس موقع بیوکی وہزار رومبیر سالانہ کا اور اضافہ فرمایا۔ ان مراس نیاضانه بودی کا مرز بهان خواتین جو تقریباً بهر قوم و ملت کی مرزوی بی است کی معزو بهان خوایی خال بودی حال بودی بی است ما کندگان خوای خال بودی خال بودی بی است ما کندگان خوای خال بودی خال بودی به الدی موقع ان بهانون کی آمدے موقع برخاص ایجانون کی آمدے موقع برخاص ایجا می بهرات بین اسکول کی بڑتے تکف سے آرائش بهوی ہیں۔ ایڈریس بین بیس بهری بین سے ایڈریس بین بیس بهری بین سے ایڈریس بین بیس بهری بین سے ایک بین می بیان بین بازدون انگریزی کی ظمیر نمائی باتی بین موض ان قام باتوں میں مدرسه کی تربیت بهرت بین ایک خاص افز موائز کرنے والوں کے دل پر موتا ہے۔ ان مدرسوں کو اورخصوصاً میٹریس بازون کی بارون میں مدرسه کی تربیت مسلطانی اسکول کو معزز وزیٹروں کے استقبال کے متعدد مواقع مل چکے ہیں جن میں لیڈی منظول نمائی بارون کی بارون می اور برخابی میں موریز خالی خاص خوریز خالی می اور خالی کی کو صله خوالی کے ساتھ سرکار عالمی میں میں خوالی کی کو ساتھ سرکار عالمی میں میان خالی کی اس خیاض میردی کا اعتراف کیا ہے جوان سب نتائی محصد کا سرختی ہے۔

سرکارعالیه کوان مدرسول کے ساتھ ایک عجبی شیم کانٹوق وشغف تھا اور حب ہوتھ ہوتا توسر کاری تقریبات میں ان طالبات کونٹر کی کرتیں -اور مجی خود بھی دعوت قبول فراتیں اور اوکیاں اپنی عقیدت و محبت کاجہاں تک مکن ہوتا پُرجِنٹ استقبال کی صورت میں ایک پُرلطف مرای نظاره دیکھالاتیں میمرکارعالیہ تمام کا نبات سے ذاتی طور پر تعارف کھتی اور شغفت وعطوفت مبذول نظاره دیکھی خیال کھتیں فرماتی سی تقییں اور مزصرت موجی دہ حالت بلکہ آئن د زندگی کے سود و بہبود کا بھی خیال کھتیں اور مارس میں اگر سے اور مراس میں نوائیوں کے اور مراس میں نوائیوں کے در بارا در مارس میں نوائیوں کے کوسٹسٹی فرماری نظیم اور مراس میں نوائیوں کے در بارا در مارس میں نوائیوں کے کوسٹسٹی فرماری نظیمی اور مراس میں نوائیوں کے در بارا در مارس میں نوائیوں کے کوسٹسٹی فرماری نظیمی اور مرکز مترخیب و سے لیوں

وط اجن زمانه بین ارمزگار عالمیه زنانه تا عنب میم اور مدارس مین اولیون کے دربار اور بار دی از در بار اور بار دی دربار اور بار دی از دو دخش موسل کی کوسٹش فرمارسی تختیں اور مرکومز ترخیب و ترکیس سے کا نے رہی تختیں توا کی۔ مرتبہ بیفن فلیس شلطانیہ اسکول کی طالبات کا امتحان ایما اور کھیر مخصوص طور بران کی حوصلہ افزائی کے لئے ایک زنانہ دریا دمنع تقد فرمایا۔

تقریباً برناک میں در باروں کومر دول ہی کے ساتھ خصوصیت ہے لیکن سرکارعالیہ نے بیٹ ملک کی عور آول کو بھی اس خصوصیت میں مشرکا ہے اور اسس کو اسینے مقام تعلیم کا ایک

انی توعیت وظمت اور مقصد کی عمر گی و ہمیت کے لیاظ سے اس دربار کی مثال صرف کڑر مالیہ ہی کی ذات اقدس سے اُن ہی کے دُورِ حکومت میں آوا کم ہوئی۔

الوان صدر منزل اگره پیمیتم آمامسته رستا به ایکن اس روزخاص طور برآراستگی کی گئی محتی سنت نبتین اور وسیع دالالول میں کارچونی فرسش اور بیش بها قالین بیجیم بوئے تھے مشرشین سرکارعالید کی طلائی کرس میں اور اس نے برابر دولوں طرف مبلکمات خاندان سشاہی استنسست محق

وقت معیّنه پر چار بیج سر کارِ عالیه سفا کم نه لباس اور جی بسی آنی ای کی روب او زُمَنهٔ سے مزیّن بوکر منهایت عظمت و مثان سے تشریف فرا بُویں اور ببنیڈ لے (جو صدر درواؤ کی بیرونی گیلری میں قائم کمیا گیانھا) ملاحی اوائی ...

سرکارعالیجب ابنی کرمی پینگن مرکئی و نهتم بدرسد نے اجازت حال کرکے مدرسہ کی سالاند ر پورٹ ٹنائی ۔ ر پورٹ ختم مہونے کے بعد سرکارعالیہ نے کڑسی سے ایستا دہ ہو کرا کی بنایت مخصر تقریر فرانی گراس موقع کے لئے اُیک اور ضیح تقریر بھی ٹرتب بختی جس میں نتیج امتحان پر مسرت ظاہر کی گئی عتی اور بندونضائے اور ترغیب وضرورت تعلیم نواں پرزور دیا گیا تھا ۔ چونکہ اُس دن طبیع مبارک نام ماز بحقی اس تقریر کو ایک خالون نے ٹنایا۔

تقریختم مو**نے کے بعثر ت**ہمہ مدرسہ کے ترتیب سے الغام اِنے والی لوکسوں کوکٹر رخالیہ مزید معرفی کم کارور کر مال مال میں میں ایک میں میں ایک

کے حضوبیں بیش کیا اورسر کارعالیہ نے اپنے دستِ مبارک سے انفام مرحمت فرہآیا۔ تفتیم انعام کے بعد سرکارعالیہ محل کے دوسر سے حصّہ میں تشریف مے کئیں اور تقول ی دیر کے بعد اپنے معمولی اور سادہ لباس میں مہانوں کے ساتھ مِشر کی سومئی اور ہرا کے مہان

ریه مصابار المبیت موی اور ماره به ب به بهان مصابات شکفته دلی اور اخلاق کے ساتھ سے عطوفت ستا ہا مذاورالطاف خسروانه کا اظہار کیا اور نہایت شکفته دلی اور اخلاق کے ساتھ \* مساتبات من من تاریخ میں ترب بر

أن ستعليم وغيره كم متعلق بائيس كرننس ربين \_

طبعی تعلیم وامدا در اورلیدی لیندردن کی یا د کارمجست قائم کرنے کے لئے ایک شفاخانه جاری کیا جو کامیا ہی سے لیک شفاخانه جاری کیا جو کامیا ہی سے ساتھ قائم سے لیکن عور توں اور بحوں کی طبقی امدا در کے متعلق سکار عالیہ کی نظر طبری وسیع متی ان مسائل برصد باکتا ہیں مطالعہ اقدس سے گذریں ڈاکھ اور اطبیا سے کنظر طبری وسیع متی ان مسائل برصد باکتا ہیں مطالعہ اقدس سے گذریں ڈاکھ اور اطبیا سے اکثران کے امراض برگفتگوئی ہوئیں۔ بہت سے ایسے حادثات کا علم ہوا جو محض عور توں کی غفلت وجہالت اور اصول تیار داری سے نا دا قفیت کا نیتجہ ہے اس لئے کیونکر حکمی متفاکه وہ دل جس کو اپنی صنف کی ہمدر دی سے مت درت سے مطوکر دیا ہموان حالات سے مضطرب نہ ہو۔

یں نے جہاں تک خورکیا اس کی وجہ طرافیہ تیار داری سے عدم واقفیت ہوتیا دائی کو پورب نے بجائے خود ایک متعلق فن بنا دیا ہے جس کوعورتیں با قاعدہ طور برحال کرتی ہیں اور وہ اُمرا اور خوش حال آ دمیوں کے گھروں ہیں نرس کی خدست بجالاتی ہیں اور چوں کہ وہ اس کے ساتھ اور دوس نے زنانہ فنون ہیں دستگاہ کھتی ہیں اس سلئے اکثر بچوں کی پروش وہ اس کے ساتھ اور دوس کے سپر دکی جاتی ہے اس کے علاوہ تمام پورہی عورتیں خواہ وہ کسی درجب کی بہوں اس کا مرتب کی نیٹر یاں اس کو بہا یت شوق سے سیکھتی ہیں تمکین مہدوستان ہوتی ہیں یہ قالمیت عقود ہے۔ مذیب اس نرستگ اسکول ہیں اور بدعور توں کی تعلیم اس ورجب عام اور ترقی پرسبے کہ وہ بطور خود و اقفیت میدا کرایس اس سائے تیمار داری کی خوابی کا آخری اور ترقی پرسبے کہ وہ بطور خود و اقفیت میدا کرایس اس سائے تیمار داری کی خوابی کا آخری دارس سائے تیمار داری کی خوابی کا آخری دیں ہے۔

یدرسداری منتوک نام سے موسوم ہوا۔ یا ریخ برس سے زیادہ عمر کی لوکیاں داخل کی گئی ادر عمر کی لوکیاں داخل کی گئی ادر عمد اُسب کو دخیفہ عطاکیا گیا۔

اس اسكول محسائة دائيول كقيلم كانتظام كميا اورايك درجه وكورير معني المرايك درجه وكورير معني المرك المتعلم كانتظام كمي المرك المتعلم المي المبت المتعلم المي المتعلم المي المتعلم المتعلم المتعلم المتعلم كما توفوري صرورت على كيول كه ولادت توروزي موق سبع اور مشكات بين آئيل -انتظام كى توفوري عزورت على كياكه وه دائيال جوموروثي طور يمينيكم تي بي تعليم كم الكياكة وه دائيال جوموروثي طور يمينيكم تي بي

روزاند لیڈی ڈاکٹرکے پاس حاضر ہوکر کچے زبانی تعلیم حاصل کریں اور اپنی لڑکیوں کو ابتداسے کلاس میں دخل کریں ۔ پا نیخی سال میں بہت میں بیشہ ور دائیوں نے اس اسکول میں تعلیم حاصل کی ور کیے سلسلہ قائم ہوگیا ۔ بیا تنظام نصر ف شہر کے لئے کیا گیا بلکہ مفصلات سے بھی میٹینہ ور دائیوں کو طلب کرکے داخل کیا گیا تعلیم کے بعد دائیوں کو سند بھی دی جانے گیا اوغیر سندیا فتہ دائیوں کو کام کرنے کی قطعی مجافعت کردی گئی ۔ اس طرح سے وڑسے عصمیں دائیوں نے آجھی خاصنے سالم مال کرنی جن کو ما ہانہ د ظالف بھی دیئے گئے ۔

دائیوں کے امتحان میں ریاست کی لیڈی ڈاکٹرکے علا وہ انگینسی سرجن کو بھی ستریک کیا۔ برضلع میں اور مبر بڑے مقام میں گشتی لیڈی ڈاکٹروں کا انتظام ہوا جو عام حفظا بِ صحت علاج معالجہ اور دائیوں کی گراں ہیں۔

دائیوں کے انتظام سے جس قدر فائدہ عور توں کو ہوا ہوگا اس کا اندازہ وہی کرسکتی براہیکن مردوں نے بھی اس انتشار سے نجات حاصل کی جوجا ہل دائیوں کے باعث ہرگھریں پیدا ہوتا ہے یسر کارعالیہ اس تذکرہ میں فرماتی ہیں:۔

"مستورات سند کونی الواقع جال وائیوں کے باعقد سے بھی کچیکم نقصان نمیں بینچیا اکٹر فہلک امراض مقورات میں الوقع جال وائیوں کے باعقد سے بید البوجائے ہیں اور بھرتام عمران کا ازار شکل ہوتا بہ عمراً ولادت کے وقت اور نسانی امرامن کے معالجہ میں ہوسشیار دائیوں کی سخت منرورت رہتی ہے ؟

اغریب بچوں کی برورش اوران کی سحت کی نگرانی مے میے سلالا عرم افنین سے اللہ مرافعین اللہ مرافعین اللہ میں اور ان اس کاسٹگر بنیاد رکھا اور وہ ان ہی کی یادگار میں بنایا گیا۔

 بوم نرنگ، بوم بانی جین ، برم سنیڈین، مرس ژبنیگ اور مطرنظی کی المیم جاری کی گئی اور تقریباً و بی نصاب کھا گیا ہوسینٹ بیان ایمبلیس ایسوسی اسٹن کی انظرین برائ شامرے مقرر کیا ہے بھراس کے استحانات کا باقاعدہ کسانہ قائم بھڑا اور ایجینی سرج ن شین مقرر کئے گئے ان کلاسوں میں علی مربن وجہدہ وارون ریاست اور شرفائے شہر کی خواتین بنیا بہت شوق کے ساتھ داخل بوئیں اور ان کی قابل شیم کوسٹ اللہ اور سینٹ جان ایمبلینس کی کوشل نے انڈیز و بارئی میں افریق کے انڈیز و بارئی میں افریق کے ساتھ میں افریق کی اپنا بیخطی سے شیفک میں عنایت کیا ۔

ستشاتاع میں أن كامياب خواتين كى تعداد مم يائتى ان میں سے فرسٹ ایٹرواۇ حيرا ور مَّرِيلِين كَى كَامِيابِ طَالْبِاتِ كُومِينْتُ بِإِن إيمِيدِينْ سِيمِينَةِ اورمُرُفَيْكِ بِي رَجِيحُ كَيْعُ -ر المانط الحب اختتام جنگ عظیم کے بعد أنگلستان میں عور توں کی مربی خدمات کی قابلیت المرک کا مطابع المرک کا معلی اور دلیری کی وحبر سے جوابھوں نے اس جنگ عظیم میں نمایاں کی محق۔ گل گائلا کا نظام قائم ہواتو اسی نظام کے انحت چندسال ہوسے کرسند وسلتان میں بھی پیٹرک شروع بهوني -سركارعالبير ن بجي اس كومفيد يجبكر بجويال مين دامج كيا -ايسكييني قالمُ موني تبس میں حضور محدوجہ نے ایک الحبیب تقریر ایر شا دکی جس کے اقتبارات ڈیل میں درج سکے جاتے ہیں۔ان اقتراسات سے اس کڑ کی گے افادہ اور سرکارعالیہ کی وسیع النظری اور کڑ کی کی کامیابی کے متعلق ملبندا ورز ہر دست مشوروں کا بھی اندازہ ہوتا ہے میں کارعالیہ نے خرمایا کہ: -میں نے گول گانونگ کی سخریک کوجب سے کرسلی ہی مرتبراس کا نام زبان برا ایسے ہنایت توجداور دلچینی کے ساتھ دیجھا ہے یہ تخریک حقیقت میں ایک ایسی مزوری جیزے کرج کوئی اولان كى صحت كوع نيز ركفتا بوكا ادجس كى بيخة بهش بهو كى كدان مين ايك صيح اصول يرسب ائت و تېمت - باېمي تېدر دي دا تخاد و ارتباط پيدا ېو اوران صفات کواکي شيم نظام كے تحت مين لايا عباك توليقيناً وهاس تركيك كاخرمقدم كرك كا-سي في بعدر امكان البيضنفي مسأنس يرببينه عوركياب اورس ابيفاد قات فرصت بين تاريخ اسلام كابحى مطالعه كرتى ري ہوں میں کہیکتی ہوں کەسلمانوں کے زہائہ عووج واقبال میں اورخود اسلام کے دُورِ آغاز

ین سلمان عورتوا به در بهاری صحابها کرم فی تینی جن عورتوں نے بهارے رسول مقبول سلم کی رفاد در سال کا مترق میں کوششیں کئیں اس جا کشد و متاسب بہادری و بمدردی میں اس جا سند و متاسب بہادری و بمدردی میں استاط واقع و النائی کی بخر سامثالیں مین کی بچر ۔

غود مجريان كى الرويخ عور قول كى ان صفات سے مرتبي سبے - ايران ميں مجي أير فيان گذرا ہے کوسٹی ان عور توں کی سے بڑی توبیت میں تھی کدان پیر ہست قسم کے اوصاف موجود مون - بندادين خلفاسط عباسيري تهم كنيزيه سخدت درمست بتي تحيين ثابي تعيمور ميسكيرين بشرن كالات كي إساني كالإم سنَّج نورتون مشرَّعنق مِنَّا اوراس زراريس بھی تالیک جہشن بھیقت ہے کی ملطنت ٹرکی کی حق نفیتہ ادرا نہ کی نی زندگی ہیں جورتوں كابى زىردستان بى بىلى كالخول فى مردان جاكسانى سالىدى اوتليول كى يوا كوفوجى ترميب ورود مسلين كرسائق انجام دايس لافاست سلانوا كرسك الدي اجنبى جيز منيس سبع بلكدس تويكهتي مول كريد سرف اسلام بكه برزائه أي قومول كي ترقي ميس عورون کی اخیر نفات کاجلوہ نظر اسے نیکن حیر طرح کے وینا کے تام کام ایک نما بطہ اور نظام كے سابق زن پارہے ہيں اس طرح عور توں كے ان او سرا ف كونشو و نما اور يجيل ور منضبط كرف كے عيداصول وقواعد كى ضرورت ب اور بين بنى بوں كداسى ترقى كوم گرل كالرك ام سے موسوم كرسكتے ہيں ميں نے بسااوقات عور كيا ہے اور اسى غور كا ينتجبر تقاكر مدارس مجويال مير بواسط اسكاؤك كراية ين في است على من كرل كالر كونور اين راسئے سے اور اپنے طرایتوں کے مطابق جاری کیا اور اس سے سی قدر وسیع معیار پر فواب گوهرتان میگم اور أن كی دو نور جمه و همهنون ساحه دِنْ لطان اور العیشلطان كی ترمیت جاری كى سبع- ہادستے عيد ليے سے اسكول كى الوكىياں كوية رسية مس كر بن في دى اورجب اين قابل دوست مس ديرة سے اس بخريك كے متعلق تبادلهٔ خيال ہوا تو مجهے اور زيا دہ توسبہ ہوئی میں سنے براورہ میں مجی ٹی کی میں اس س کو کیے اے اور مجھے سرت سے کہ ہز ہائی نسس مہارا مبرگیکوا والی توجداور دلجیبی سے وہاں کامیابی ہوری ہے۔ جهال کیسه بیری مسلم ایت میں غالباً مہند دستانی ریاستوں میں بڑودہ کے موا آی

اورس یہ کو یک جاری نہیں ہوئی اور اس لحاظ سے بھوپال کو ہم دوسرے درجہ برکہ ہسکتے
ہیں۔ لیکن ایک ایسے موقع پرجب ہیں آپ کی خوا بسن کے مطابق آپ کی کمیٹی کا پرلیڈیٹ بنامنظور کر رہی ہوں ہجنہ باتیں آ زادی اور سفائی سے کہنا اور خاص طور نہیں رحم وہ اور مان میں میں کی گوجہ اندوستان میں شروع کی جا کہ میں کی گوجہ ان روحت ان بیم نور اور کا میانی حاسل نہیں کرسکتی جب آپ کہ ملک کے ہم وہ ان کے اس وقت انک عام قبولیت اور کا میانی حاسل ملک کے مسم ور واج میں میں کو کے مسم ور واج میں اسکے جو طریقے کہ وہاں موزوں ہو سکتے ہیں۔ وہ بحبہ بیان ان کی بین ہوسکتے ہیں۔ وہ بحبہ بیان ان کی میں ہوسکتے اور ان ہیں ترمیات ناگزیم ہیں۔

میاں کے راسخ الخیال اور قریم نیالات کے لوگ جو پُرلنے قواعد اور تیم ورواج کے پابند میں وہ یقیناً ان اسویوں کو علی مالہ جاری کرنے سے بھڑکیں گے۔ آپ دکھیں کہ تعلیم ایک ایسا سئلہ ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں موسکتا لیکن اگر سندوستان کی جدید تا ایک تعلیم ریز آپ نظر کریں تو دہ بھی شکلات سے مورنظ آئیگی "

اس نُنے بور صفورِ مروحہ نے تعلیم نواں کی اُبتدائی شکلات اور کھوان کے صل کا تذکرہ کرکے ارست اوفر مایا کہ :-

"اسی سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کو بک کے اجرامیں کس قدر شکلات ہوں گی اگرجہ وہ شکلات السی نبیں کدان پیغلبہ حاسل ندکمیا جا سکے ۔ تاہم بیقینی سبے کہ یورپ کی کلئیڈ نقل نبیں ہو بکتی ۔ ہم کو اینے ملکی حالات کے کا قاسے صروری تغیر و ترمیم کرنی ہوگی اور اس طرح ہم ایک ترمیمی کی کامیا بی حاصل کرلینگے ۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی دِقت زبان کی سبع اس کر کے تام اصول وقواعد انگریزی زبان میں ہیں اور بر زبان سہوزاس وسعت کے ساتھ رائے نبیں ہوئی کہ شل ماوری زبان کے فائدہ حاصل کیا جا سکے اس لئے ہم کو لامحالہ وہ تمام اصول وقواعد سبند وسستانی زبان میں لانے ہم وسکے ۔

اسی طرٹ ابہم دیکھتے ہیں کہ انڈین ریڈ کراسس سوسائی اور میرنٹی ایڈ لامیل کلا اسی طرٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین ریڈ کراسس سوسائی اور کے ہیں ہے۔ دلیفیرلیگ نے بھی اسینے دائر ہ فیض کو ان ترحموں کے ذریعیہ سے وسیح کرنا شرقع کیا ہے۔

اوران ترجموں کی بکثرت اشاعت ہے۔

میں اس تخریک کے بارا ور ہونے سے مایوس نہیں ہوں۔ اس ہیں خورقبولیت کا ما دہ موجود ہے۔ کیونکہ دہ نی نفسہ مفید ہے۔ شیس کہ ہے کہ اگر چورت اور مرد کی جنس علاح دہ ہے گرفتر دت نے دونوں کو ایک ہی نفس یا جوہر سے بدیا کیا ہے اور دونوں کے لئے اشتراکٹل کا دی سے۔ دُنیا کا کوئی کام بغیران دونوں کے اتحاد کے انجام نہیں پاسکتا گویا دنیا کی گاڑی کے بید دو پہنے ہیں اور جب تک دونوں گروش نہ کریں گے گاڑی نہیں چاسکتی اس لئے لا تحالی عور توں کو اس سے می تو کیا تاہیں حصر لینا اورا پنے آپ کو تیار کرنا ملکی مہودی اور فوی ترقی کے سائے لا دمی و صروری ہے۔ بلا سفید مہند و مستان کی الرئی میں بٹیف قوم کی توجہات اور بالحضوص زنانہ کاموں میں نگلش میڈیز کی بڑجوش ہدر دی و سرگری ہے کی توجہات اور بالحضوص زنانہ کاموں میں نگلش میڈیز کی بڑجوش ہدر دی و سرگری ہے امریکی دوشتی جبک رہی ہے لیکن میں سند درستان کی ان ہی خواہ نیڈیز سے امراد کے ماریک کی کامیا بی کے لئے عام خیالات ملکی رسم ورواج اور آران مارائے کا کی اظ کو کھنا طرد کی خاصر دی سے "

سرکارعالیے سے اس تحریک کے متعلق متعدد کتا ہوں کا بر صُرف کنٹیر تر حمد کرایا اور ہوہشہاس پر توجہ میذول رکھی۔

عالی منزل کے پڑفضاا ور سیع باغ میں طبنیاگ دی جاتی ہے اور نہایت کامیا ہی کے ساتھ ہے گئے کہ بار ور مور نہی ہے۔ ساتھ یے گئے کی بار ور مور نہی ہے۔

> انبىسى ف دىلالىپ ئرىزىكىن دىرسى ف دىلىرلىپ ئرىزىكىن

یوں تو بھو پال میں سرکارعالیہ کی زنانہ ہمدر دلوں اورعنایتوں کی بہت ہی یا د گاریں ہیں لیکن تام یادگارسے ۔ یہ یادگارہ ہاری الیکن تام یادگارسے ۔ یہ یادگارہ ہاری ہردلعزیز ملکہ میری شہنشاہ بگیم کی ادبین سیاحت ہندوستان کی یاد تا دہ کرتی ہے جب کہ

وه سندان مین المحضرت ملک عظم کے بجراه بزمانهٔ ولی عبدی مبندوستان میں تشریف لائیں تخییں جضور سرکارعالیہ نے اس کلب کوعور توں کے لئے ایک بہترین زنانہ سوسائٹی کے توہز برقائم مندمایا۔

میرکارعالیه عرصه سیدایک ایسی سوسائنگی کی ضرورت محسوس فرماتی تحقیس جبیباکه خود فرماتی میں:-

مجرحب من فاع میں حضور میرو حرکب سی موصوت سے اندور میں ملیں تو پیخیال اور کہی خیتر ہوگیا اور ان کے نام سے اس سور اکٹی کومنسوب فرمایا تاکہ اس سے عور توں کے تمدن و معافقر میں جبر تی ہو اس میں اس نام کی برکت شامل ہو اور ہم شہرخوا تین بھوبال سے ولوں ہران کا نام نا می عزت و محبت کے ساتھ منقوش رہیے۔

سے رکار عالمیہ نے اس کلب کوعائی منزل میں قائم کیا جو دولیقوں میں قسم ہے اور ب میں بچیو بھ جھونی اور بھی بہت سی عارتیں ہیں جھوں نے مجموعی طور پرعارت کوشا ندار بنا دیا ہے۔ صحن ہیں ٹینیں ، کر و کے ، ہیں ڈسنٹل کے لان اور خوش منظ قطعات ہیں جن کی جمن بہت ہی کی گئی ہے۔ نیچے کے طبقہ میں او بینے اور نیے اور خوت ہیں۔ جیلنے بھر نے اور خوت اور خوت اور میں اور ہے میان سے لئے وہریے میں دان ہیں او برے طبقہ میں ایک بڑی فراخ بارہ دری فہرم کے میان سے

آرامستہ ہے۔ بردہ کے لئے اولی اولی دلواری ہیں۔

اگرچیکلب صفائع میں قائم ہوگیا تھا لیکن اس کے افتتاع کی باضا بطرر سے مشاکلہ میں لیڈی منوک کے باضا بطرر سے اراستہ کیا میں لیڈی منوک درت مبارک سے اداہوئی۔ اس موقع بچلب خاص طور سے اراستہ کیا گیا تھا۔ گیب اتحا اور شرقی و مغربی ارائش کی ترکیب نے ایک عجیب نظارہ پیراکر دیا تھا۔

لیڈی منٹو کے لئے باغ کے ایک گوشمیں آیک ڈرفینی شامیانہ جارسونے کے مستولوں برنصب کیا گیا تھا اوراس شامیانہ ہیں لیڈی موصوف اور سرکار عالیہ کے لئے جاندی کی کریاں کھیں اور بہانوں کی کرسیوں پر زلفتی غاشنے بڑے ہوئے مقے جا بجار ورشوں برجھ بنٹریا نشان اور بہانوں کی کرسیوں پر زلفتی غاشنے بڑے ہوئے مقے جا بجار ورشوں برجھ بنٹریا نشان اور بھیر برجہ برجہ کی کہنے اور زاں سقے و دکٹوریہ کرس اسکول کی لوگ کیاں فیروزی لباس بہنے قطار باندھے کھڑی تھیں تاکہ لیڈی صاحب کی تشریف آوری پر ترانہ خوش میں مدید اور دوسری چیزیں گائیں ہے۔

اس کے بعدرسم افتتاح اداکی ٹئی اور کلب کے کمرہ میں سب جمع ہوئے بنوا تین کا ہراکسلنسی سے تعارف کرایا گیا عطر گلاب، الانجی سے تواضع کی گئی سیکر بٹری صاحب نے ہرالمنسی اور سرکار عالمیہ نے ملکہ وکٹوریہ اور سرکار عالمیہ نے ملکہ وکٹوریہ

اینی کامرقع اپنی مرد مه والدهٔ اجده اورنانی صاحبه کی تصویری دکھائیں جواس کمرہ میں ویرال محتیں۔ ہرمیز برکھے نہ کھے سامان تفزیح دکھا ہوا تھا کہیں دسالے کہیں اخبار 'کہیں بینک بانک کہیں دوسے کھیل عرض کہ ادھا کم و انھیں جیزوں سے بحرا ہوا تھا جس سے کلب کی جینیت طاہر ہوتی تھی بھیرتے بھی اسے سے کلب کی جینیت کا ہ رکھی گئی تھی بھیرتے بھی اسے سرکارعالیہ ایک میزکے قریب ایکی اور (ہر بابئ کنس میرونہ سلطان شاہ با نوسکیم صاحبہ اور جبیں جہاں بگیم صاحبہ (مرد میں کے ذوال نے ایسی خوبی سے بڑھا کہ ہوا سامید میں اور در برائی کس میں بڑھو ائیں ۔ ان دواؤں نے ایسی خوبی سے بڑھا کہ ہوا سامید کہ در بری اور در بری کا در در بری کا میں کو بھی گئے ہوئی گئے۔

دوسل میکلب صرف خواتین بچوپال کی لیجیبیوں کاہی مرکز نہیں سہے بلکہ وہ خواتین جو سرکا رعالیہ کی جہاری مرکز نہیں سہے بلکہ وہ خواتین جو سرکا رعالیہ کی جہان ہوتی ہیں خواکھی توم اور مذہر ب سے تعلق کھتی ہوں ان کو بھی بہاں کہیپ کا بڑا سامان منتا ہے اور متازخواتین تو خصوصیّت سے اس کلب میں میحو ہوتی میں تام ولیہ لمان بنا ہم اس کلب میں بھی تشریف لاحکی میں کیل زنامہ جلسے مجرخاص کی سکھیات جو بھوپال میں بہان ہوتے ہیں ۔
تقریبات کے سب میہاں ہوتے ہیں ۔

مرکارعالیہ کی سال گرہ کے دن توخاص دھوم دھام ہوتی تھی۔خا ندانِ شاہی کی گبیا ۔ اور دیگرمتار خواتین کی طرف سے اسی کلب میں پارلمیاں بھی ہوتی ہیں -

قومی و کلی جلسے اور غالبًا سندوستان بحریں اس شرای مقصد کے گئے ہیں پہلا زنانہ حباب رفتا کے استان بحریں اس شرای مقصد کے گئے ہی پہلا زنانہ حباب رفتا کے لیڈی ارڈ نگ نے ترکی منتیوں اور بواوس کی امرا د کے لئے جو کئے لیک کی متی اس کی المی میں جائے طبعہ مشروع ہونے کے فیت کی تائید میں جائے طبعہ مشروع ہونے کے فیت بحق سرکار عالیہ نے کلب میں ایک تقریر فرمائی کھی جس میں اس جنگ کے وجہ و اسباب برجت اور مختلف امور کے بیان کرنے کے بعد سندوستانی سیا ہیوں کی ہمد دی و اعانت کے حبذبات بیدا کئے جنائی اس کلب نے معقول حصّہ لیا۔

جورى للكالم كآخرى مفتدين اس مقصدك الخ ايسينا بازار قائم كياكيا تعاجري

زنانہ مدارس بھویال کی دستکاری کی جہزیں کو گئی تھیں ہر مدرسہ کی دوکان کے لئے خبدا جبرا شامیانے لگائے کئے سختے بالائی حصیبی بچوبی دوکان بھی ۔ یہ بازار صبح سے بات کے دی بھی بابگائی مقد کی روشنی جمارت کو بقعہ کوزبناتی تھی سربز دختوں کی شاخوں اور تک کھولارہ تا تھا اور سنب کو بجلی کی روشنی جمارت کو بقعہ کوزبناتی تھی سربز دختوں کی شاخوں اور بھوں میں رنگ برنگ کے جھو شے جھو شے بوزاں سے جن سے روشنی کی کوئیں بھیت کے مہاں تھا میں مارشنی کی کوئیں بھیت کے مہاں تھا اور مین ایک کوئیں بھیت کے مہاں تھا اور مینا بازار کی رونت ا بینے کمال پڑھی مصنوعات کی ترتیب و لفاست خواتین محدیال کا جھویال کا جھویال کا جھویا اور مینا بازار کی رونت ا بینے کمال پڑھی مصنوعات کی ترتیب و لفاست خواتین محدیال کا جھویال کا حقویال کے حقویال کا حقویال کا حقویال کا حقویال کا حقویال کا حقویال کے حقویال کا حقویال کے حقویال کا حقویال کے حقویا

بیده بین بی سا زنانه مصنوعات کی متعدد ناکشیں اس کلبیں منعقد ہوئیں یہفتہ اطفال (بے بی دیک) کے جلسے بھی بیہیں ہوتے ہیں گویا ہوئی کے زنانہ جلسوں کا مرکز اس کلب کو بنا دیا گیا۔ ان مشاغل اور حلبوں کے علاوہ و قتاً فو تتا ختلف مضامین پر تقریبی بھی ہوتی ہیں۔ سرکارعالیہ توعمو ما مقاصد ومسائل نسواں پر بیاں معرکتہ الآرا تقریبی فرماتی تحتیں۔ فرمیشن توجید مہینوں تک برابر ایک ملسلہ قائم رہا۔ ہر ہائی نس جناب میمو نہ سلطان شاہ بافر میگی صاحبہ کی بھی اکٹر تقریریں ہوتی ہیں جو ہر کھا فاسسط جھ اناف کے سلئے مفید و موزوں ہیں مشہور مقررہ سنر سروجنی نائیڈ واور دیگر ممتاز خواتین نے بھی بیہاں تقریریں کیں۔ عام خواتین ہیں شوق بیداکہ لے

ان تقریروں کامجموعت البناں کے نام سے شایع ہوگیا ہے۔

مہ 9 کے لئے کی مرتبہ تقریر وں اور صعوان کے مقابلے بھی ہوئے اور کامیاب خواتین کو انعامات عوال کئے سنگے۔

حفظان صحت پرورٹ اور دوسری ضروریات کے متعلق معلومات ہم بہنچانے کے ليُ ليُدى واكثر وقتاً فوقتاً ليكوريق بي اورايس ميكيرون مين ممبرخواتين كي مفركت لازى قرار

سركارعالىيەنے براەشغغت كلب ميں مرس ژبننگ كلاس نجي حباري فراياجس كي قوت وضرورت خود ائس کے نام سے ظاہر ہے۔

اس کلب کی ممبرخواتین کے لئے خواہ دہ کجی افرا مارت وٹردت کسی درصر کی کیوں نہوں لازم کر دیا گیا ہے کہ حلبوں میں ان کا لبامسس سادہ رہے خود سکیمیات محترم سادہ وضع کمیتی ہیں اور بالحكتفانه برتاؤر ستاسے ـ

سركارعالىيەنے اس كلب كومرف تفزيح ولجيبى كا ذريعية نبيس بنايا بلكى علاعور تول كى ايك مفيدسوسائمي بنانئ اورمشيهاس خيال كوظا هرفراً يا-

جورى كا الله ميں جب الحاربوي سال كره جلوس كے موقع برخوا بين كلب في ايڈركيس بیش کیاہے تو اس کے جاب می حضور مدوحہ نے اپنی تقریبی اسی سوسائیٹیوں ادر کلب کا صل مقصد خواتین کے ذہرت میں کیا تھا کہ :۔

خاتین اعمدہ سیسائٹ بہشہانسانی اخلاق کوجلا دیتی ہے اوراگراسی کے ساتھ تعلیم بھی ہوتو نوڑ علیٰ نور مرجانی ہے میں خود محسوس کرتی مہوں کہ اس کلب نے آپ کے گردہ میں ایک طلیم تغیر سیدا کردیا ہے اور مجھے کوئی سٹ بنیں ہے کرخیاہ رفتارتر فی تیزنز ہولیکن اس سے ایک حد تک توده اغراص لیوسے ہورہے ہیں جواس کے قائم کرتے وقت قرار دیئے گئے تھے اس بات كوهم كهي تحديث منيس جاسية ككلب اورسوسا ئيشيان عموماً كسى اصلاح ياتر في كياى اورعد مقصد كلئے قائم كى جاتى ہيں اور و همو ماً ستريفا ند مقصد موت بيں كيكن أكراس كونود ونائش فين وخورمني كامركز نبالياحاسك تووه مقاصد لورك نبيس بوسق ملكه بمكس نتائج نطقة بی یا اگر صف سیرو تفریح کابی مقام قراردے لیا جائے اور اس میں محدروانہ کاموں کے متعلق تبادلهٔ خیالات نهٔ کیا ببائے یاکوئی اور تقصد مینی نظر ندر کھاجائے تو وہ تضیع اوقات کی عبکہ موجاتی ہے '' حقیقت میں کلب کی بیر دلجیپ زندگی ہجائے خود ایک تاریخ کھتی ہے اور سرکار عالمیہ کی مماعی جمیلہ کی مہترین یادگار ہے۔

-----

## خائشم صنوعات خواتين ببن

مارج سي الديم مي الديم المركاد عاليه في خواتين مهند كى نائش معنوعات قايم فرائي جس توعليم وتربيت خواتين سي بهترين نتائج ميس شماركيا جاتا ب اورخوائين كواپنى بهزمند يول اوروت كاريو كوخش ليقگى اوروقعت كے سائة بيلك ميں لانے اور مذهرف اپنى مفيد منت كى داد لين كم كم مقول قيمت يا نعام حال كرنے كابهترين موقع حاصل به تا ہے -

اگرچه نماکش کا علان دہشتہ ارصر فی چند اقبل دیا گیا تھا اور میدت ایک عظیم الشافائن کے لئے باکش ناکانی تھی لیکن بچر بھی جو کامیابی ہوئی اس بچس قدر حیرت کی جائے کہ ہے اصل و حبسہ کارعالیہ کی امداد وامانت اور ہر ہائی نسٹ جمیونہ ٹسلطان شاہ بانو بیگم صاحبہ کی تو تقبہ تھی جو منتظم کمیٹی کی رہے بیٹی فی منتخب ہوئی تھیں۔

جاعتِ مُنتظمة مِن مُختلف فرموں کی خواتین شامل تقیں اورسب نے بوری کجیبی اور محنت و کوسٹ ش کے ساتھ کام کیا۔ نائش عالی نزل کی شاندار عارت میں منعقد موئی متی جوابی مجوفی عارتوں ہمین بندیوں اور آ، اکتشس مشے عمل ہے۔ اس پر روشوں کے گرو دیگار نگ کی حبند یاں ہوا میں اہراتی ہوئی از مصنوعی کا غذے کے جواوں کی مبلیں منظر کو بہت ہی دلحب بنار ہی محتیب عارت اور اس کی آرائش بجائے خود نظر اور دہاخ کے لئے فرحت افر الحتی ۔ اس چرب سلیقہ و نفاست سے اشیار فاکنش کی آرامست کیا گیا تھا وہ اور بجی دلفریب نظارہ تھا۔

اشیارنالنُّن کی تعداد (۱۹۲۷) بھی اور یہ تعداد (۲۹۷)مقامات سے موصول ہوئی ا یقی اس تعداد میں ۲۱ مدارس سی سی میں تین مدرسے بلد کا مجودیال کے سیھے۔

ان چیزوں میں خودسر کار عالمیہ اور مگی آتِ کرام کے علاقہ ہر آئی نس مہارانی گوالسیار عالب نازلی فوعید میکی صاحبہ (جنجیرہ) رانی صاحبہ دہرہ (سلطان بور) مہارانی صاحبہ زمسنگاڑھ بمار نی صاحبۂ ہار' اور رانی اندر کنورصاحبہ کلبرگر کی چیزی استیازی حیثیت رکھتی تھیں۔ مصنوعات کے ساتھ ایسی ترکاریاں اور بھول بھی رکھے گئے سطے جوخاص باغات بھوال

مصنوعات مے ساتھ ایمی رکاریاں اور هجوں ہی رکھے سے سطے بوجا عن باعات ہوتاں کی پیدا وار سکتے تاکہ عور توں کو اپنے خانہ باغوں، پائیں باغوں اور گھر کے اندر کی آرائشس کی ترشیب جانسل بہو۔

بالهرسے نجی جند معزز خواتین است ربیت لائی تھیں۔ تقریباً ایک مہفتہ تک بین اکث قائم ہی جس میں کچردن مُردوں کے سلئے بھی معین سے سرکار عالیا ور گیمات کرام نے اکٹر چیزوں کو خرید خرید خرید خرید کا کر بنانے والیوں کی حصلہ افزائی کی اور سائت طلائی کا کیمان نقر کی اور مہم برخی منتفی اور ایک کئے ۔

اس ناکش کے علاوہ متعدد مرتبہ خواتین و مدارس بھویال کی مصنوعات کی مقامی نمائش کے علاوہ متعدد مرتبہ خواتین و مدارس بھویال کی مصنوعات کی مقامی نمائش مقامی نمائش ہوئی گئی جس میں سنتے ہمروش فقد التسسے برکٹرت استعماء والس کوئیں سرکارعالیہ سے اس نمائش میں بھائے تعذیب کے ساتھ نقد الغام عطافرائے۔
میں بھائے تعذیب کے مہابت فیاضی کے ساتھ نقد الغام عطافرائے۔

اسى كىلىن مضامين كالتحان مت المرهبي بهوا أوركامب واتين كومعقول الغيام داكيا-

جدينظت محكومت

سرکار عالیہ نے سال ہے جوس میں دونوں صاحبزادے اور اکلی عہدہ داران ریا میں میں دونوں صاحبزادے اور اکلی عہدہ داران ریا میں میں دونوں صاحبزادے اور اکلی عہدہ داران ریا میں میر خرایہ سختے تاہم کام تر ذمہ داری ذات اقدس ہی رچنی اور اگر جی سیع طریقہ پر شورہ کی اہمیت کا ذہر دست احماس فریلان طبع جمہوریت کی طرف مقا مگراس احماس ومیلان کے مطب بت میں میر حالات ملک کے لحاظ سے نظام حکومت قائم کرنا بہت میں چیدگوں اور شکلو کا عبث ہوتا اس لئے تبدیل حالت اور وقت کا انتظار تھا جنا نجی ۱۲ سال یک بنفن نفیس محنت انہاک ہوتا ہوتا ہوتا کی فرادی ۔ ایک مجبوب وقت آگیا تو ساتھ کا کم گئی جس میں بابی خوم مروں کو مختلف محکمات فولین فرائے ورخود اس محلس کی صدر دیں ۔

وضع قوانین کے گئے محلِس واضع قوامنین قائم کی جس میں سرکاری عہدہ داروں کے ساتھ

بِبلِك وِبذَ بعيرانتخابِ مَايندگِي كاحق عطاكيا گيا-

. اگردیسرکارعالیہ کے بدحکومت میں تحلیق واضع قوانین کا افتتاح نہوںکالیکن مئی سلالا اعمین سلی سلیل میں سلالا اعتباح کیا گیا۔ اس کونسل کے افتتاح کے وقت ایک مختصر تقریریں فرایا:۔

تر تمجے ہیں۔ مشاور حدی الاص بر دلی عقیدہ اور دلی تین رہا اور میں ہوجہ عقیدہ اور دلی تین رہا اور میں ہوجہ عقی کہ میں نے حکومت کے دوسے ہی سال ہا وجو دیکہ بہت سی شکلات کا احتمال متا اصول وزارت کو بدل دیا اور اسپنے نظام حکومت میں مشورہ کو ایک ضروری اور اہم ہزوگی تنبیت شامل دکھا۔ اور مہین ختمل تشکلوں میں عامیّہ ذمہ دار عمدہ داروں اور ضرورت کے کا فاسے رعایا کے با امرّ افرا دسے مشورے حامل کے لیکن اب اس مشورہ کو ایک و سیع اور آئین صورت میں ساختیا رکیا گیا ہے جس کا اعلان ہزرائل ہائی نس

پرس آن داری تشریف آوری کے موقع پر موجیکا ہے اور آج اس کونسل کا باضابطر افتتاح کرتی موں مجھ قوی ہمید ہے کہ یونسل کا مل صداقت ضمیر کے ساتھ میری امیدو اور عام کہ رعا ایک توقعات کے مطابق اسپنے فرائض کو بدراکرے گی "

اگرجنظام معدلت کے مقال کی ایک ایک کورٹ اور جو است کی محدگی پر ابتداسے

ہائی کورٹ اور جو دیشل کوشل فیام

ہی ہرکارعالیہ نے بائی کورٹ اور جو ڈیشل کوشل کوشی فرمان شاہی کے ذریعیہ سے قائم کیا۔

ہائی کورٹ کے افتتاح کی تقریب

افتتاح کے افتتاح کی تقریب

میں اپنے بیشے روں فیضیلت رکھتے ہیں اور چیشیت فیش کے تام دُنیا میں شہورہیں۔

افتتاح کے وقت ہزاکسلینی نے ایک بلیخ ایڈریس ارشاد کیا جس میں سرکارعالیے

انفیان ونظام معدلت کے مقلق کہا کہ:۔

الروريد المراكب كى تقرير كا اقتباس كانفام وطريقة الفعان اور الكستان الروريد فراكد المان كانبد فراكد المان كانبي السول يربيوبال الأكورث كوقائم كيا- يحقيقاً السطوية عدل ونظام الفعان كى خبيول كانترز سيح جمديوس كاخبيول كانترز سيح جمديوس كاخبيوس كانترون ارتقاكا فمتجرب -

یورہائ نسکی بیدارمغزی کی برہنایت روشن دلیل ہے کہ آپ فیمشرقی زمین میں عدد ہزئ نسب کی بیدارمغزی کی برہنایت روشن دلیل ہے کہ آپ فیمن کو تیار کیا میں عدد ہزئ عبل کی اور مغرفی خواست کی اور مغرفی نسب مان است کا ہر ہوتا ہے کہ یور ہائی نسس انفاف دمعدلت کونظم ونسق کی بنیا وہلی سمجھتی ہیں ۔

ید علوم کرکے میرادل بے حدمسرور موتا سبے اور میسے و ماغ میں ایک اسیافوا کیفیت پدا ہوتی ہے کہ اور ان کانس نے اپنے ہائی کورٹ کا نظام اِس طرح برتا کا کم کیا ہے جس سے کرج اور اور کی کے ساتھ اپنے فیصلے کریں گے اور بغیرکسی کے خوف اور خیال

خرمضودی کے اپنی رائے کا اظہار کریں گے .... بیں اور ہائی نس کو اس بی ایک کورٹ کے قیام کی مبارکبا دریتا ہوں جان اصلاحی کا موں یہ کے ایک ہے جو لود ہائی نس کے زمانہ محکومت کوخاص املیا زیخشتے ہیں۔
ایک ہے جو لود ہائی نس کے زمانہ محکومت کوخاص املیا زیخشتے ہیں۔
مجھے لیتین ہے کر بھویال کا یہ ہائی کورٹ ایک مجتمہ کی طرح اور ہائی نسس کی حکومت کے عدل والفعاف نیک نبیتی اور تدریر کا مظہر ہوگا۔

آمرنی کے بالمقابل صالت فائل کے المقابل صروری مصارت اور خزانہ کی رالت جمیت فنانسل حالت فائل کاظ ہوتی ہے سرکا رعالیہ نے خزانہ کو تقریباً الکل خالی بایا تقااور اس وقت جربات ای تحق اس کا اندازہ کچے دہی لوگ کرسکتے ہیں جو ہر دقت اُن کے تردو کو دی کی کرسکتے ہیں جو ہر دقت اُن کے تردو کو دی کی کرسکتے ہیں ہو ہر دقت اُن کے تردو کو دی کی کرسکتے ہیں ہو ہو کی کا مقابلہ ہو کیا تھا تو خزانہ میں ۔ دبیہ کی کس قدر انہما اصلاحات کی محتاج تھی، تحط سالیوں کامقابلہ ہو کیا تھا تو خزانہ میں ۔ دبیہ کی کس قدر ادر کیسی ضرورت تھی۔

ہرزاند اور ہر ملک میں کسی ریاست کے انتظامات کی درستی اور اصلاحات اوراس کی ترقی و بہبروی کے ساتے اور خصوصاً اس زماند میں جبکہ تمدّن غیر عمولی طور پر بڑھ رہا برائیے کے ای ترقی و بہبروی کے ساتے و ترکیب مالنان کے ساتے والی کی بغیر رو ہے کے حقیقت ہیں ہے کہ پُرا نے نظامات کو قائل کھنا بھی بخت و سوّار مہوتا ہے ۔ حیرجا سمکہ جدید نظام مرتب کیا جائے۔ مرکا رعالمیہ ایسے نازک زمانہ میں اگر جبر متر دو تقلیل کین اعنوں نے بے مثل ہمت اور مافوق انعادت استقلال سے کام لیا اور مزانہ کی حالت ور سے کہ طوف توجہ فرن کی مافوق انعادت استقلال سے کام لیا اور مزانہ کی حالت ور سے کہ کہ مافوق انعادت کی موت حکومت میں اور جبری عالم منظر اس توجہ کا بہت جدد و مردی تھے تھا گہا گئے۔ مقصلات میں بڑی بڑی عالی شان اور خرد رہی عارتیں تعمیر کوائیں متحد د ضروری تھے تھا گہا گئے۔ مقصلات میں بڑی بڑی عالی شان اور خرد رہی عارتیں تعمیر کوائیں متحد د ضروری تھے تھا گہا گئے۔ مشہد شاہی دربار و سیس شرکت کی ۔ شاہی بہا نوس کی دارا افریاست میں میز بانی ہوئی محالی کے مشعد میں لاکھوں رویو مختلف صور توں میں سلطنت برطانیہ کی امداد میں دیا۔ مقطیم میں لاکھوں رویو مختلف صور توں میں سلطنت برطانیہ کی امداد میں دیا۔ افتطاع میں مدر تار میں مذربار کی متعدد سفر کئی ' جج بیت اللہ دونیار تب رونسٹ ہرسول کا مثر ن افتاع میں مدربار کے متعدد سفر کئی ' جج بیت اللہ دونیات رونسٹ ہرسول کا مثر ن افتاع میں مدربار کی متعدد سفر کئی ' جج بیت اللہ دونیار تب رونسٹ ہرسول کا مثر ن

طرن كارسنسرماني

دفترانشاکی ہمذیب سے قبل زائم تدیم کے طریقے پرتام کا عذات میشتی کے ذریعیت بیش ہوتے سے ادر ساعت کے بعد جو کم ریاح تا اسس کو لوٹ کر لیا جاتا اور بھروہ کو نوٹ حکم کی شکل میں پیخطوں کے لئے دو بکاری بدس بیش ہوتا جس ر ( م ) بنا دیاجاتا - کی شکل میں پیخطوں کے لئے دو بکاری بدس بیش ہوتا جس برسکر بطری کے شعبے بدس تعلقت میں انکان سرکارعالیہ نے بوائل سے ہرسکر بطری کے شعبے بدس تعلقت میں دفاتر سے کا غذات آتے ان کا غذات کی دو بکاری بیس بیش ہوتی عمواً مبیح کا وقت ان کا غذات کے ملاحظہ کا ہوتا اسر کارعالیہ ان کا غذات کو ملاحظہ فرانے کے بعد اسپنے فلم سے طولانی بھی ہوجاتے گرتام جزئیات برحاوی ہوتے ملاحظہ فلاب کا غذات پوفلیگ (نشان) طولانی بھی ہوجاتے گرتام جزئیات برحاوی ہوتے ملاحظہ فلاب کا غذات پوفلیگ (نشان) کا غذا کو نمین ملکم شاہری کے ہرایک کا غذا کو نمین ملکم شاہری کے ہرایک کا غذا کو نمین ملکم شاہری کے ہرایک کا غذا کو نمین ملکم شاہری سے سے مورت سے جنیں توان ہی کا غذات کو نمین ملکم شاہری سے کا خذات کو نمین ملکم شاہری ہے۔

سركارعالكيكى توقيعات بنمايت دلجيب اوراخلاقى وا دبي حيثيت سے كال بوتى تقين اُكسى معامله ميں كوئى امر دريا فت طلب ہوتا تو اس كو بالمثا فنر بيث كرنے كاحكم ديا جاتا- خاص خاص معاملات جواہم ہوئے ان پر اراکین ریاست سے تبادائر خیالات ہوتا اس کے بعدا حکام صادر کئے جاتے ۔ بھر تام احکام ایک مقرر شکل میں سکر طریب سے جاری ہوتے تبادائر خیالات میں افتدار شام ایس مبلہ دلائل و بر ابین کی بنا، بڑع و ماسر کارعالیہ کی رائے خالب رہتی اورجب بھی سر کارعالیہ کے دلائل و بر ابین بمقا بداراکین ریاست کی رائے کے ضعیف خابت ہوئے تو اس کے اعتراف اور اپنی رائے کی دائیسی میں طلق تا مل نہ ہوتا گرا ہیں اتفاقات شا ذو نادر ہی ہوئے۔

سرکارعالیجب سیمعاملہ بر تبادائہ فیالات اور کبیف فرمایتن تواس وقت عورت اور مردکی دماغی قالمیتوں کے توازن کا بہایت نا درموقع حاصل ہوتا ایسے او قات میں مباحثہ کالہجہ اس قدرتین سنجیدہ اور دوس کے لئے وصلہ افر الہوتا کہ آزاد کی بحث میں طلق فرق نہیں اس قدرتین سنجیدہ اور دوس کے سئے وصلہ افر الہوتا کہ آزاد کی بحث میں اور نتبادائہ اللہ بھی ایسا بھی موتا کہ خودسی اصلاح کے متعلق اینا نوٹ محربے فراکھ بھی دیں اور نتبادائہ خوالات کے لئے جاری معاملہ کی تفصیلات سمجنے سے لئے عہدہ دار متعلقہ یا جینداراکین کو طلب فر البیتیں۔

ایک داحد ذات کے لئے گوناگوں اور نوع بر اوع کاموں کا ہجوم اور میکے بعد دیگیرے ان کی میٹی جس قدر دلیمید نظارہ تھا وہ صرف دیکھنے سے تعلق رکھنا تھا۔

سرگار عالمیه کی سیاست ملکی کے شعلق صرف اسی قدر کھناکانی ہے کہ بیشتر حذبات ترخم سیاست برغالب آجائے مگراسی صد تک جہال کک کداشخاص اور دربار کا تعلق ہوتا اور اصول الضاف و تلافئ محقوق العبا دیراس کا اثر ندیر تا۔

مَّرَائِتَى نَصِلُوں كَا مَرِى الْبِلِ لِفِنْ بِنِفِيسَ عَاعَتَ فَرِما تَمِنِ امْتَلَمْ مَقَدَمات كَمَالَهُ و ماعليه بربرائے العين داقفيت حال كرتني اور كير آخرى فيصله كے متعلق نوط تربر فرائيں ، جوفيصلہ كی تكل میں مرتب ہوكر كير طاحظ اقدس میں بنيس سوتا -اور امضائے شاہی سے فرتن ہونے كے بعدصا دركيا جاتا -

سرکارعالیہ نے آخری فیصلہ کی ذمہ داری جن وجوہ سے اپنی ذاتِ گرامی برعائد کی ان کوخود ہی ظاہر فرا دیا ہے۔ ان کوخود ہی ظاہر فرا دیا ہے۔

اگرچگیجی کوئی شخص بینیس کزسکتا که مرعی و مدعا علیه کو راصنی رکھ سسکے مگرجبا ولی الام اس برخاص توجه کرتا ہے اور اپنا فرصنِ منصبی جس سے عدل مُراد ہے کامل طور رہا داکرتا ہے تو اس کی رعایا کا میزنفس خوش رہتا ہے۔

میں ہینیہ اس امرکی کوشش کرتی ہوں اور ہروقت اُس سبتے بڑے آگم الحاکمین سے وُنا رہتی ہے کہ وہ مجھے اپنے اس حکم اِن اللہٰ کہ چاھٹی جا لعندل وَ الاِحِسَسَانِ وابیتا م خری اللفتُون فی وَ دَینہ کھی عَنِ الْفَحْسَشَاءِ وَالْمُنْکَلِ وَالدَّبُغِي ﴿ کَتَعِیل مِیں کامیاب بنائے۔ ساتھ ہی اپنے فیصلہ میں چند قانون واں عہدہ واروں سے قانونی مشور سے حاسل کرنے ہے لئے ایک اجلاس کا مل جی قائم فرما دیا تھا۔

اگر حبی عدالت بائے انصاف بر ذاتی نگرائی حتی تاہم بیاب و برائیوٹ دونوں طریقوں سے حکام عدالت کو ہمیشہ عدل وانصاف کی طرف متوجہ کھتی تقیس اور ایک لیے تھی قلبِ مبارک نصا کی ذمہ داری کے خیال سے خالی نہیں ہوا۔

جوطونشل کورٹ کے افتتاح کی تقریب میں جو ڈلشل افسروں کی جانب سے ایک یڈیس بیش کیا گیا مقااس موقع برسر کا عالیہ ہے انتہا متأثر تقیس ایڈرلیس کے جواب میں دہی خیال اثر كارفرما تخا- انفول نے ہنایت مؤٹر طریقہ میں خطاب کیا کہ :۔

"ا سے حکام عدالت! میں انصاف وعدل کے فلسفریر میاں کچے کہنائیں جاہتی کی جب کہ کہم السی عامتی کی جب کہ کہم السی عارت کے افتتاح کے لئے جمع ہیں جہاں میری رعایا کی سمت کے فیصلے بور گے جن کا ابز اس کی جان کا مال اور آبر و بر بعوگا ترمیراول کسی طرح یہ گوارائیس کرتا کو میں ہی مسکلہ ترظی خاموشی اختیار کروں میں آب سے صرف چند جلوں ہیں یہ کمنا جاہتی ہوں کہ وُنیا میں ہی ایک ایسا فرض ہے جس کی بجا آوری میں کوئی قوت وطاقت حالی نیس ہی تا ورکو دئی ابڑھا کم کے ضمیر کو مغلوب نیس کرسکتا کیونکہ اس کا نصب انعین اور قصد صرف الفیا ہوتا ہے۔

کوں نہ ہوانفاف (کاپاس) کرو اور امٹر کے (سائھ جو) عہد (کرچکے ہواس) کو لیے راکر و بیٹی وہ باتس مندہی کیوں نہ ہوانفاف (کاپاس) کرو اور امٹر کے (سائھ جو) عہد (کرچکے ہواس) کو لیے اکر و بیٹی وہ باتس جربکا میں کو خدانے حکم دیا ہے تاکیم نفیجت بجراو۔

سل مین اگرفیصله کروتوان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرناکیونکہ انتدانصاف کرنے والوں کو دوست رکھتاہے۔ سلک (یعنی) اور جب حکم کرونم درمیان لوگوں کے یہ کہ حکم کروساتھ انصاف کے۔ عالے العاف بیں سررم بیں ا

تنظیم جدید کے بعد چونکہ کا مقیم ہوگیا اوٹیرالمہاموں کے اقتدارات واختیارات بڑا دیکے سے اور سیسے کورٹ قائم ہوگیا اِس کئے سے اور سیسے کورٹ کائم ہوگیا اِس کئے سے اور سیسے کورٹ کائم ہوگیا اِس کئے سے اور کھی نہ رہی جواس سے بہلے بھتی تاہم عظاتِ امور سرکارعالیہ کی رو لبکاری سے طے ہوئے سے متیرالمہاموں اور کوسل کی کارروائیوں بہت توجہ کھیتی تقییں اور احکام اخیر صادر فراتی تقییں یعض اوقات بحث و تبادلہ خیالات کے لئے مشیرالمہام یاسکر بڑی رو کاری لیا بیال طلب کے جاتے یا وہ خود کسی معالمہ میں استصواب کے لئے حاضر ہوتے صیغہ سیاسیات کا تعلق ایک طبہ ذات خور کے الکلیہ ذات خاص سے تحریر فراتی سے سے اور خور کی احکام خلم خاص سے تحریر فراتیں ۔

الکلیہ ذات خاص سے تھا اور عض وکی خاص سے تحریر فراتیں ۔

سرکارعالیہ میں کہ مال کرہ صدرتنی کے دن یاکسی اور موقع کے کیا ظاسے عمو ما در بار است سرمار مالیہ میں مختل کے وسیع اور رفیع الشان الیان میں دربار بھی منعقد فر اتی تھیں۔
ہرطیقہ کے معززین واعیان جمع ہوتے سکھ اور اپنے انڈ وغطمت کے لحاظ سے یہ دربار ریاستِ
ہجو دیال کا ایک قابل یا دگاڑ نظر ہوتا کھا اگر حیاس کی خطمت وحلال کی تصویر نفطوں میں نہیں
کھنچ سکتی تاہم کو گفت سوائح کی کوشش ہے کہ ناظرین کسی طرح ایک دربار کی ملکی سے جبالک دی تھوسکے۔
دیجے سکیں اور شاید اس طرح ناظرین کی آنکھوں میں دربار سلطانی کی تصویر بھیرجا سے۔
دیجے سکیں اور شاید اس طرح ناظرین کی آنکھوں میں دربار ساطوانی کی تصویر بھیرجا سے۔

اب ذرا آنگھیں بندگر کے سب بیسے جیٹم تصور کو واکیجئے اور دیکھئے کہ الوان میں دلوویج
وبلند دالان ہیں جن کے ستونوں محوالوں اور حقیقوں بڑ نہراکام بنا ہوا ہے۔ بدر جُرفایت اراستہ
ویر ہستہ کئے گئے ہیں اور تمام ارائٹ میں فداق صبح کی جلوہ کری ہے سترگاء دربار کے لئے
خوبصورت اور نفیس کرسیوں کی قطاری اس ترتب سے مرتب ہیں کہ ان پر بلیطنے والوں کے
جہرے تخت کی طرف دہتے ہیں اور جن کی مکیباں وضع اور کسلسلسلسلہ کوسرسری نظر سے دیکئے
تومعلوم ہوتا ہے کہ نہایت باقاعدہ اور نظر فورج کے وستے داور ویہ کھڑے ہیں اب ذرا آگے
مرطبطے تو دالان کے سرے برایک خوست خاسخت ہے اور مخت برایک مُرضع طلائی کُری
رکھی ہے۔

چور در برم بینل کے گار ڈ آف آر معن بہتہ کو اسے اندر کام بول عبد ہ اور ایک باب اور اور بیری آئی دیدہ زیب در دیاں پہنے ہوئے موک موک بلطانی کے سائے جم براہ ہیں اور سائے گیری میں ہائی اسکول کی اعلی جاعوں کے طلباء کی صف مو د بیر بیٹے میں دربار کے می سے مور دربار کے می سے مور برباد گی ہیں رہی ہے با وجو داس سادگی کے یہ ایون وقار عظمت و رجاہ و میلال کی تصویر ہے اور جاروں مواف ایک پڑا اثر خامی جیائی ہوئی ہے اور آخر اس پڑا خامیت مولال کی تصویر ہے اور آخر اس پڑا خامیت موری ہوتا ہے جو تھیک وقت بربایں خامیتی اور کون کا خامیت میں کو خامیت میں کو خامیت میں کو خامیت میں جال حب ہوں کی میں ہوتے ہوئی ہیں کہ فرق مبارک برایک تاب نما لولی ہے و دو کے اور بر نقا ہے جس میں جال سے ہی ہوں ہو جس پر خطابات کی گون ہے جس پر متعد و متحف فوگن ہے میں مرکار عالیہ کے سائے گار ہو جا تا ہے بلائی کی سے سے جس پر متعد و متحف فوگن ہے کے لئے گار ہو جا تا ہے بلائی کے لئے گار ہو آت ان میں حوکت بیدا ہوئی ہے اور مینیڈ مجویل اپنچی میٹر و ع کر دیتا ہے۔

مرکار عالیہ جن کو جا تا ہی جو آئی ہیں جو آئی ہیں اور فوجی انداز سے دست ہالی فی بیٹائی اقدس بھاتا ہو گویان کی سلامی کو قبول فرائی ہیں جو آئی ہیں جو آئی ہیں ہو آئی ہیں جو آئی ہیں ہو آئی ہیں ہوئی بڑھتی ہیں اور اپنی طلائی کرسی پر دونی افروز ہوئی ہیں۔

مری بڑھتی ہیں اور اپنی طلائی کرسی پر دونی افروز ہوئی ہیں۔

عطائے خطابات اگرچ فراں روایان عجوبال ابنے ملکی وفوجی عہدہ داروں اورار کان خالا

اعترات است التغییل کی مکرنے والوں کی اعتراف ضرمات اور وصله افزائی واعز از کے الے مجی خطابی کا سلسلہ قائم فرایا۔

اسرکارعالی وصاف کے اعراف بیں مسرکارعالیہ کی متاز قابلیتوں اور اعلیٰ اوصاف کے اعراف بیں سرکارعالیہ کے خطاب جی، سرکارعالیہ کے خطاب جی، سی، ائی، ای سے متاز فریا یا اور اس خطاب کا متغر ہزرائل ہائنس پن اف ویلز دشہنشا، جارج بینج قبط میں این کے اندور میں اپنے دست ممبارک سے عطاکیا۔

آخرالذکرخطاب فوجی آغزاز کا ہیے جو ملکٹِ عظم قبصر ہبنِد کی جا نب سے فوجی امدادوں کے اعترات کی نشانی ہے۔

دنیا کے حصری ان تمام اعزازات وخطابات کے لیا ظاسے تناید ہی کوئی خاتون سرکار ماہد کی ہمسری کا دعویٰ کرسکے او جفقیت او بہت کہ جس طرح حضور مدوحہ اپنے کما لات وفضائل کے لیا ظاسے فرد فرید ہیں اسی طرح اپنی شہرت وظمت اوراعزاز واحترام کے اعتبارسے بگائہ روزگار ہیں -

\_\_\_\_\_

### شابى مبهان اورست بإنه مهال نوازى

سرکارعالیہ کے عمدِ حکومت میں والیسرا مان وسید سالاران افواج ہنداور شہزادہ وقی ہد سلطنت وگورنران صوبجات اور اکثر ممتاز لوربین لمیڈیز آور تنظین اور مبند وستانی روساء اور الہر الہر الہر الہر الم مہمان ہوئے اور سسرکارعالیہ نے نہایت اولوالعربی، اخلاق، اور فیاضی کے سائھ ہمینہ جہانی از فرائی اور اپنے مغزز مہمانوں کے قیام کوختلف مسم کے مشاغل و تفریحات سے دلجیب بنایا۔ ریاستوں کے جہانوں میں ویسرایان سنداور سید سالاران عظم کی میزبانی ایک حناص آئیت کھتی ہے اور ہمان ومیز بان کے مذاق طبیعت کے لحاظ سے اس موقع برختلف ہم کی تقریبات انجام دی جاتی ہیں اور جہان سے تیام کو خوشگوار بنانے کے سلے انتظام ہوتا ہے ریاست کی طون سے اسٹین آر استہ کیا جاتا ہے گاروا تا نہ زملامی کے لئے صف بستہ ہوتا ہے اور جان سے اسٹین آر است موسیقے ہیں ادکان وجدہ و داران ریاست موسیقے ہیں ادکان وجدہ و داران ریاست موسیقے ہیں اسٹین سے وائسراگل کیمیت کہ (جوہنایت شاندار اور خوست خابنا یا جاتا ہے) دلو رق یہ فرج و لویس انتظام کے لئے استادہ ہوتی ہے ان انتظام استقبال کرتا ہے۔ جہان گرامی کا استقبال کرتا ہے۔

جس وقت وبيمارك كى سييشل رُين أركتي ہے ٢١ ضرب توپ خانہ سے سلامي سركى جانى كيحب وبسرام اليفسلون مسارا مرمونا مبعة وينكك الحينط اوررز يلنطي جاس موقع پرصاصر به بین فرمانروا اورعهده دارون کارسمی تعارف گراتے ہیں یہی رسمی تعارف ہرالینی كر المردون ريجى بوتاب ويسرك كارة أث تزكامعائه كراب اس كيعدوبسراك اور فرمال روا ایک گارای میں دلیے را گل کمیپ روانہ ہوتے ہیں اور اُن کے عقب میں ہر اُسلینی كى سوارى ہونى ہواوراس كارلى بى انجينت كورز حبرل اوراك سروار رياست ہوتا ہے بھراور بہاني كى سواريان مونى بين يجلوسس كىمىپ تك بينچ كرخستىم موجا تا ہے اور فراں روا اپنے محل كور إ س جاتا ہے اس کے بعد مجرمعتینه مراسم ادا ہوتے ہیں اور وسیراسے کی قیام گاہ پر فراں روائی الماقات ضابطه موتى مب حسك بأقاعده درباري أتتظام مؤتاسه اوربطالوي فوت كأكاركو آ ف ایز سال می کے سلئے حاضر رہتا ہے۔ خر ماں روا کوسکر بیٹری اور ویسراسٹے حدِّ معین تک بسیو كرتے ہيں كھ اخلاقى گفتگوا درسرداران رياست كى نذري بيش ہونے كے بعد ويسارك ايني الق سے عطرویان کی تواضع کرتا اور ہارہینا تاہے اور دیوسے رافسراسی طرع سرداران ریاست کی تواضع كرتية بين كيرالوان فرما زوامين ايك دربار منعقد موتا سيحس بين اركان وعهده داران ريا اور بہانان شاہی سنر کیک بہوتے ہیں سر داران ریاست جن کوبلی ظامرتبہ استحقاق بوتاہی ولیہ لیے كے سامنے نذرين بيش كرتے ہيں ۔اور فرمال، وابذات خاص وسيرائے اور لولٹيكا في بيا يُرن ا کے علی عہدہ داروں کی عطرو پان اور قلیثی ہاروں سے مدارات کرتا ہے اور باقی حاضر من کی مدارا

.....دىمرےافٹرول كے سپرد ہوتى ہے إس ريم ربيد دريار

حتم ہوجا تاہیے۔

سرکارعالیہ کے مہرمبارک میں دیراکسلنیز لارڈ منٹو الارڈ بارڈنگ الرڈ جیسفورڈ اور لارڈ ریڈنگ اپنے اپنے مہداہ ولیسرائلٹی میں ریاست کے جہان ہوئے اور آنزع پر کلالا کا میں ہزرائل ہائنس نیسس آف دیلزنے اپنے ور وجِسعود سے اعزاز وا فتخار بختا۔

سرکارعالمیہ نے بھیشہ ایپنے ہانا پی گرامی کے استقبال اور ہمان داری میں کا بل جذباتِ اسّراً کے ساتھ ہی نہیں ملک م کے ساتھ ہی نہیں ملکہ اسلامی شان میز بانی کے ساتھ جہاں ایک حد تک مغربی طریقیہ مہاں نوازی اختیار کیا وہاں شرقی دستور ترائین کو بھی ملحوظ رکھا۔

ہزدائل ہائینگن کی امری موقع رہیب مراسب دربار کےسلسلہ میں تحالف بین ہوئے آو سرکارعالیہ نے ان تحالف ہیں ایک ہنا ہے بیٹی قیمت الموار بھی بیٹی کی تقی جس کے قبضہ مرصع پر اس شعر کی ہی ترصیح بھی کہ سے

مباركبا وشمشرت كه داري برادركف بقا اندر فنا دركف وفنا اندر بقادركف

ان مواقع بردن کے دربار ضالطہ کے علاوہ شب کا اسٹیٹ فرنمبی ایک خاص ہمیت رکھتا ہو۔

ڈنر کے بعد بیپلے ملک عظم قیصر سند کے اور مہان ومیز بان اپنی اپنی تقریروں ہیں ایک ووسر سے

ڈنر کے جام صحت کی تجویز کرتے ہیں اور یہ کو کی بیلے میز بان کی اور کیو مہان کی تقریر میں ہوا کرتی

سے ان تقریر و ن ہیں ریاستوں کے متعلق مسائل ہمتہ او نظم و نسق ملی برجبی اظہمار خیالات ہوتا

سے سرکا دخلد مکاں کاطر بقہ تھا کہ فرز ہونے تک وہ ایک علیحدہ کمرے میں شف دین فر مارتیں

مجرب میں اپنی تقریر میں خیاریا کرتیں۔

ان تقریروں میں سرکارعالیہ کی وہ تقریر جو ہزاکسلنسی لارڈ ہارڈنگ کے ڈوزیر ہوئی تھتی اپنی فصاحت وبلاعنت اور دوبري خوبول كے لحاظ سے بنايت ہى ممتاز ہے اوراس ميں اپنج جذبات وفا داري اج ، مهمان محترم كي خصيت ، قديم تعلقات اوران كي حكومت كي باليسي دغيره كيبان يس تام اوصافِ خطابت نايان بي -

يوربين لبيدر كوسركا دعالير كم جهان بنفي من ايك خاص ولحيى اورطف وصل موتاتها کیونکہ وہ رہا کی شرقی ہمذیب کو ملا مجلا تھیتی تھیں بھراُن کو ایک مسلمان خانون کے طرزِ معاسشرت دیکھنے کاموقع ملتا تھا جانن کے لئے بالکل ایک نئی جیز ہوتی تھتی بھرکلب کے جلیے اور مدارس تنوال كےمعا كنے توان كے لئے مذصرف ايك نا قابلِ فراموش نظارہ ہوجا تا بلكہ وہ ايك عجيب يا و ليفسا عقب الماتين -

ضابط کے درباروں میں ازر دیئے ضابط انٹے بزیشر بکے نہیں ہوتیں۔ لیکن جب بھویال يس لاردمنو تشريف لاسك اوريد دربار الوان صدرمنزل مين منعدموا توبراكسليني ليري منوكوان کے دیجنے کا کما کُ ہشتیاق تھاکیونگر درجعیَقت مشرق ومغرب بیں یہ بالکُ نئی قسم کاسمال تھاکداکہ مکامِ عظم کے قائم مقام کے ساتھ ایک فرمانزوابگیم کی شاہی ضوابطِ دربار کے ساتھ ملاقات

أن كايه مستنياق اس طرح إدراكياكمياكم على يروبسراك كى مديح قبل وه مع چنداور فورسين ليازينك تشرلف لاميس اورسيرى مين ان كنيشست كالتيظام كيا كمياجس وقت به دربار ہوا تو ہر اسلنبی اور تمام میڈیز محو نظارہ وحیرت تعین کہیں شائنگی ومثانت سے ایک شرقی ي حكمران بگيه في مغربي مراكب در بار كواد اكبا - ً

والبان ملک ساتھ مراسم سرکارعالیہ نے ایک موض ریلطنت برطانیہ کی برکات کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ د

سله لما خطر بواختراقبال

آس دسیع خطام ندکو برش اقدار و حکومت سے جس قدر گران قدر نوالد حاصل ہو کے ہیں اُن ہیں اُسے زیاد ہ حقہ سند وستانی ریاستوں کو لاہے اور اُن کے لئے ایک ایسا حصابر امن قائم ہوگیا ہے کہ جس میں اوکہی ہیرونی خطرہ کا گذرہی سنیں ہوسکتا اور ہروقت کے اندیشے جسفسد جاعتوں اور طاقتور مہایوں سے رہتے تھے گویاصفی اُستی سے معدوم ہو گئے "

سرکارِ عالیہ کا بیاعتراف ایک حقیقت کا ال برمینی ہے اور کوئی شک نہیں کہ برطانوی مجمد میں فرماں روایان ریاست ہنایت امن و آزادی کے ساتھ رہتے اور سپر وسیاحت کرتے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اقتدار سے اندلیشناک ہوں اور اس کومشت بنظوں سے دیجھاجا کے آپس میں ملتے خلتے اور ارتباط رکھتے ہیں۔

غدرکے بعد الرابا و اور آگرہ میں جو در بار بہوشے اُن میں روساء اور والیان مبد کوہیلی ترسبہ سکون واطیبیان قلب کے ساتھ آپس میں بلاقاتوں کا موقع طا۔ نواب سکندرسگم خانت میں بھی اِن دباروں میں بڑسے اعزاز د افتخار اور تزک واحت ام کے ساتھ سرکی ہوئیں اور ختلف اوقات میں مجمعے روساء سے ملاقاتیں کیں 'آمد ورفت میں ہے پور'گوالیار' ریواں' وتیا وغیرہ میں بھی گذر میں اور دبال کے روساء نے اپنی اپنی ریاستوں میں ان کا بہت احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ خصوصاً مہار اجتگان ہے یور دکوالیار سے اور دکوالیار سے ایور دکوالیار سے دولا میں اس کا بہت احترام کے ساتھ استقبال کیا۔

نواب شاہجہاں بگی خادر کال سے اور بھی والیان کمک سے درباروں کے موقعوں پرملاقات ہوئیں خاص کرروساد بھویال اور جہارا حبکان ہے بور، گوالسیار اور مٹییالہ کے درمیان حناص عزیز اندمر اسم قائم ہوگئے۔

سرگارعالیہ کے زماندیں ان تعلقات نے بہت وسعت اختیار کرنی و رباروں کا نفرنسوں دعیرہ کے باعث بار بابغیر کلفات کے سب سلنے کا تفاق اور مختلف معاملات برخیالات کا تباولہ ہوتا رہا۔ یوں توسب سے سلنے کا تفاق اور مختلف معاملات برخیالات کا تباولہ ہوتا رہا۔ یوں توسب سے سیسے سیسے سکتے سکین مہارا ہوگان بیٹیالہ، گوالیار، برکا نیر، جام نگر کیور تقلہ اور بڑو وہ اواب صاحبان جاورہ مالیر کو مللہ ہزاگر العید ہائینس نظام سی بہت یادہ مرہم ہوگئے۔ کیور تقلہ اور بڑا سب جہارا نیوں اور بگریات سے جی عزیز انہ ہے تقلیل کے ساتھ ملاقات ومرہم سے۔ متعدد موقعے ایسے آئے کہ سرکارعالیوان ریاستوں میں بطور مہان تشریف کے گئیں اور اپنی ریا تھی متعدد موقعے ایسے آئے کہ سرکارعالیوان ریاستوں میں بطور مہان تشریف کے گئیں اور اپنی ریا

# ولبعبري رياست

سرکار عالیہ نے ساتھ میں اپنے فرزنداکہ مالی جاہ نواب سر گدفھرات طال صاحب بیالا کے سی الیس آئی (جنت آخیاں) کو ولیم دریاست کیا تقالیکن مطافح ہوں اُن کی جلت کے
بعد جب کیسرکار عالیہ کے انوجی شک نہ ہونے پائے سے تھے کہ نواب صاحب کے فرزند اگبر
بواب زادہ جبیب اللہ خال صاحب نے بروسے قانون انگلستان اپنا استحقاق ولیم بدی
بیش کیا اور کہ بیل کارروائی ضابطہ کی درخواست کی حالا نکہ شرعاً وقانوناً عوالی کے مابین ہوا
اس معاہدہ سے بھی ہوتی ہے جو مناصلہ عیں حکومت برطانیہ اور ریاست بعد پال کے مابین ہوا
تقااب یہ استحقاق صرف سرکارعالیہ نے ہر مہلو پر کامل غوراوراطینان کے بعد ان ہی (لیفے
فرا ہی تو جطلب بن گیا اور سرکارعالیہ نے ہر مہلو پر کامل غوراوراطینان کے بعد ان ہی (لیفے
نیاب میں کی اور اس طرح ریاستوں میں جانسینی ولیم بدی کامٹ کہ اور زیادہ صاحب ہوگیا۔
اسکیم کیا اور اس طرح ریاستوں میں جانسینی ولیم بدی کامٹ کہ اور زیادہ صاحب ہوگیا۔
میں کامیاب ہونے کے لئے بیض ایسی کارروائیاں کیں جن سے سرکارعالیہ کو بہت کورقائم رکھا۔
میں کامیاب ہونے کے لئے بعض ایسی کارروائیاں کیں جن سے سرکارعالیہ کو بہت کورقائم رکھا۔
میں کامیاب ہونے کے لئے بعض ایسی کارروائیاں کیں جن سے سرکارعالیہ کو بہت کورقائم رکھا۔
میں کامیاب ہونے کے لئے بیا اور ای اوران کے مراتب و اعز از اور جاگیر کو بہت ورقائم رکھا۔

ك انتقال جون سنادع بمقام بوند

# دست برداري وتفويض حكومت

ترکار عالیہ کی یہ نظری خصوصیت می کجب وہ کہی سئلہ برکائل غور کے بعد الے قائم اورع خصیم فرالیتی تقیں توائی خصیں خیائی میں خیائی میں کہ ای تم کا تھا۔ ہرخید انڈیا آفس کے جہدہ وارول نے نبی اس کے متعلق بہت بیس و بیش کیالیکن سرکارعالیہ این انڈیا آفس کے اورع م یہ قائم رہیں۔ اور خود انڈیا آفس تشریف سے جاکر بدلائل ان کواس عزم کے داکھ وصصالی سے جاکم بدلائل ان کواس عزم کے فوائد وصصالی سے جاکہ بدلائل ان کواس عزم کے مطابق سطے ہوگیا۔ اوراس کی منظوری بھی حاصل ہوگئی اور کا ارمئی کلائل کا کوسر کارعالیہ نے ایک اعلان سے جائند ن سے بزراجیہ مارے کھو بال میں شایع کیا گیا تحت و تاہم حکومت اعلان سے جائند ن سے بزراجیہ مارے کھو بال میں شایع کیا گیا تحت و تاہم حکومت اعلان ترمی و تو شخص ایک حیرت واتع باب میں یہ خرمت ہور موئی تو شخص ایک حیرت واتع باب

\_\_\_\_\_

# دربا رتفوض حكومت

انگلتان کی دائیں پر ۲۷٫-ذی تعدد سنتا کیا ہے مطابق ۹۔جن مستقداع کو ایوان صدر منزل میں تفویض حکومت اور ہز ہائی نس کی تحضینی کا دریا رمنعقد کہا گیا۔

یہ دربارجن طرح کر اسپی مقصد انعقاد کے لحاظ سے نادیخ عالم کا ایک بے نظیر واقعہ ہے اسی طرح اس کے انعقاد وا داسے مراسم کا حریقہ تھی بے مثال تھا ، ادمی کی تمام تر ترتیب خور سرکار عالیہ نے فرمانی تھتی ۔

نصرف انبینے متعلق ملکہ بڑسے سے بڑسے ادیب اور واقعہ نگار کے متعلق کہا جاسکتا ہو کہ اس دربار کے تا ٹزات او مخطمت وجلال کی ایک نئی سی تھلک بھی دکھلانا نائکن ہے آئم عظم پر میں جوکھے کہ مؤلف کو مشتش کی ہے اس کوان صفحات میں بھی نقل کیا جاتا ہے:۔

اله مؤلّف في الله عضرت اقدى كتخت في اورويكر تقريبات كي معلق الك معوّر كتاب شائع كى سبيد -

كنشست كانتظام عقاجن بي رونشيول كے كيوليس لاي مولى تقيل-

تام ملی دفوجی عهده دار اخوان ریاست دحاگیر دار اورعلماء کرم درباری کرسیول برجی یست کتے آخ نظری کر امن بربی برائی نس اورعلیا حضرت سرکارعالیہ عربی سربائی نس اورعلیا حضرت سرکارعالیہ عربی برائی نس کی بڑی صاحبزادی میں ) شایا نہ ترک واحتشام کے ساتھ رونق افوق موسے قلاف فتح گڑھ سے سلامی سربوئی ۔ حاضری دربار نے استادہ مورتعظیما دائی جی بائی نس اورعلی سامی سربوئی ۔ حاضری دربار نے استادہ مورتعظیما دائی جی بائی نس اورعلی سامی میں جانوں پرجلوس فرایا ۔ اور نواب گوبرلی بی سامی سے نسیجے والی کرسی برجلوس فرایا تو عالی قدر قاضی علی حیدر عباسی پوللیک سکریزی سے افتائی دربالا کی اجازت مائی اس کے بعد جو برج شربی شوا وہ حقیقتاً تاریخ بوبال بی کا نمیس ملکہ انتی اسلام کی اجازت واحدارات مذہبی اور اسیف فورنظر کی حکومت کا ایک عبیب وغریب مرقع اور علی احضرت کے حذبات واحدارات مذہبی اور اسیف فورنظر کی حکومت کو کامیاب بنانے کی تمناؤں کا ایک حابوہ گاہ تھا۔

تلاوت قرآن سے جلسہ کا افتتاح اسلان میں جب کوئی جلسہ فروع ہوتا ہے آوصولی خیرد برکت کے لئے اس کا افتتاح قرآن مجدے کسی رکوع سے کیا جا تا ہے اور حقیقتاً یہ وہ مبارک طریقہ ہے جو ہرا سلامی حلب کا طغرائے استیاز ہونا جا ہے کیکن اجبی تک یہ طریقہ عام قسم کے حلسوں میں سستمال کیا جا تا تھا گر علیا حضرت نے ابنی پوغطرت تقریب کو می اس اللی عظمت و شان کے مثال کا تقدیم و تان نہیں مہمکتی تاکہ ایسے مراح سنر وع کیا جس سے زیادہ ایک سلمان کے لئے کوئی عظمت و شان نہیں مہمکتی تاکہ ایسے درباروں کے لئے ایک مثال قائم ہوا ورجب کوئی حدید فرماز و انحذیث حکومت برتمکن موقسب سے جہنے اس کو اپنی عبد میت اور ابین معبود اور مالک الملک کا تصور مجی بیدا ہو۔

اس موقع ومحل کے کاظ سے علیا حضرت نے آیتوں کا انتخاب فرا یا کھا جیا بچرسو کو ایسف کے گیاد مویں کرع ..... اور سرر کہ واضحلی کی تلاوت سے دربار کا آغاز ہوا۔

حضرت یوسف کا تقد توریت می مجی میجود سے اور قرآن مجید میں بنها بیت مکیما خطور بر مدحبر اور قرآن مجید میں بنها بیت مکیما خطور بر مدحبر اور ترتب کے اس میں موجودت کی صورت میں بیان کیا گیا ہے اس میں وہ تصنبہ آخاب کیا گیا جس میں حضرت یوسف شاخ تمام مراحل زندگی کے بعد تحنیت مصر بیجادہ گرم یہ تے ہوئے ضاوندگی کی میں کامش کر بیا ادا کیا ہے۔
کامش کر بیا ادا کیا ہے۔

سورہ واضحیٰ میں ہا رسے بنی کریم عالم النبین مخاطب ہیں حداوند تعالیٰ نے اسپنے اضام و احسان کی یاد دلاکر میٹیوں اور رائلوں کے سامتی عمدہ برتا اُوکی فیسیعت اور اِبی نعمت کے تشکر کی ہواہت کی سبے اور کیا حن اتفاق سے کر ہارے اللی حضرت بھی دولت میٹی سے مالا مال رہے اور مالکالک سنے اعلا خضرت برتھبی و بسے ہی انوا مات فرا سے ۔

غرض ایک خوش اہیجہ قاری نے تحتِ شاہی کے سامنے تلاوت کی تلاوت می شوع ہوتے ہی ہر ہائینس علیا حضرت اور تمام حضار در بار کلام پاک کی تنظیم و تکریم کے انہار میں مہایت ادب کے ساتھ استادہ ہو گئے۔

جب تلادت خم ہوئی توعلیا حضرت نے حب ذہیں شاندار تقریر فر ما تی : علیا حضرت کی تقریم یا آج جس عز ض سے یہ در بار منعقد کیا گیا ہے اس کا اظہمار آگلستان
سے بذر نئی تارکر حکی ہوں اور اس کے مطابل کیبنٹ سے جریدہ میں زعلان شابع ہو چکے ہیں سے جھے میں علوم ہوکر دلی سرت واطعیان ہے کہ ان اعلان سے جس دَو بِحدید کا آغاز ہوا ہے
اس کا تام طبقات روایا اور ارائین دولت نے بہایت گرم ہوئی کے مرائظ خیر مقدم کیا اور لیپنے
اس کا تام طبقات روایا اور ارائین دولت نے بہایت گرم ہوئی کے مرائظ خیر مقدم کیا اور لیپنے
سے فرماز وا کے ساتھ اُن جذبات عقیدت کو جرما یا سے بحویال کا تمنا سے استیا زہے پر جوش
طرفیق سے نایاں کرکے اپنی وفاداری اور عقیدت کوجرما یا جائے ہویال کا تو تا ہے۔

آج ۲۵ سال سے کچھ زیادہ عرصہ گذرا کر حب الک تحقیقی نے ملک محرد سر بجوبال کی زمام حکومت میرسے میرد کی آپ سب کواس کا علم ہے کہیں نے اپنی حیثیت مثل ایک ایمن کے جم کم ادراس کی دولیت کری کے آم فرائض کا احساس کرکے فوراً خردی اسلاحات کی طف توجہ کی۔ ریاست سے مفاد اور زعایا کی فلاح کو اپنا آل زندگی بنایا اور مسل ۲۵ سال تک اس تصدیح فلم کے حصول میں حی و محنت کواپنا اولین فرض تصور کمیا اور جو ذرائع و دسائل کمن ہوسے ان کی جم سائل میں کوئی وقیقہ فر وگذ اشت نہیں کیا۔

یں اپنے اکم الحاکمین کاشٹر کرتی ہوں کہ اس نے ہرموقع براور ہر تدبیری میری اعاث کی اور اس امر کا اندازہ کرمیری کوششنیں ریاست بھوبال ورمیری عایا کی بہبودی اور فران میر کر قلم ر کامیاب ہوئیں آپ ہوگ خود کرسکتے ہیں۔

#### حاضرين دربار!

میرے چہرجکومت کے ابتدائی سال بہایت بحت اورصر آزما سکے لیکن ارجم الرجین فاب فیصلاً ملا حال اور فاب نے اس ختی اور تر دو کو اپنی معاون دو اللہ میں جار میں جار دیا دوجب تک دائی اجل کو لبیک نہ کہا میں دو نوں نے اس ختی اور تر دو کو اپنی معاون دو مورکار رہے میں حد تک کم کر دیا اورجب تک دائی اجل کو لبیک نہ کہا میں سے بر مرح کار رہے میں رہا یا کی بھی شکر گذام ہوں کہ دہ ہینتہ میرسے احکام و تدابیر بر برخلوص دل اور کا مل اطاعت مندی کے ساتھ علی برار ہی ۔ اور ختلف او قات میں میری صفتوں بر برخلوص دل اور کا مل اطاعت مندی کے ساتھ اعتراف کرکے بھے معکن کیا تاہم یہ امکان باتی اوران کے نتائج کا گابی اجم ام جذبات کے ساتھ اعتراف کرکے بھے معکن کیا تاہم یہ امکان باتی میر سال کی سے کہی ہی خوگر است ہوئی ہوجی سے کسی کے قلب کو کچھ کی بین ہواس کے ساتھ میں آج اِس موقع بران لوگوں سے معافی جا ہی ہوں اور معلی سے مجھے میں اس کی ساتھ کی معمون کرکے عنداللہ اور ہوں گے ۔

میں ان تمام سابق وحال اور کئین دولت کا بھی جھون نے اپنے فرائض وحدمات کو دیا نت میں ان تمام سابق وحال اور کئین دولت کا بھی جھون نے اپنے فرائض وحدمات کو دیا نت میں ان تمام سابق وحال اور کئین دولت کا بھی جھون نے اپنے فرائض وحدمات کو دیا نت میں ان تمام دیا تو دولت کا بھی جھون نے اپنے فرائض وحدمات کو دیا نت میں ان تمام سابق وحال اور کئین دولت کا بھی جھون نے اپنے فرائض وحدمات کو دیا نت میں میں بھون ہوں ۔

حاضرینِ دربار! اِس دویعتِ عظمی کا بارِ المنت اب هز بانی نس **واب محد مید**انندخان و

کے قوی بازود کی بہت جن کویں سے مکند صولت کے خطاب سے مخاطب کیا ہے تاکہ میری جدہ کو تر مدنو اسکندر رکم کے نام کی نسبت اُن کے علیٰ ترین اصولِ حکم اِن وار سکندر میں اور بیش نظر رہیں وہ اس وقت منصر فریم ری بلکہ تام رعایا کے بعو پال کی امیدوں کا مرکز میں اور جھے یہ اطبینان گلی ہے کہ اُن کا دل رعایا کے فلاح وبہود کے جذبات سے مورسے کیونکمسلس امال تک الحقین جذبات کے ساتھ الحقوں نے میرے دفیق کار کی حیثیت سے بنایت بدار مزی اور امال تک اختیات میں جذبات کے ساتھ الحق وجہ سے نظم ولئی کار کی حیثیت سے بنایت بدار مزی اور مال تا بات کے ساتھ و مال برطرے سے ملک کاستقبل درختان اور تا بان نظم الا ہے میں جہ بہتے گئی ہوئی اور کی دور بروز ہر اور مال اس فیصلہ یو جہ برحکومت میں ملک کی صالت روز بروز ہر اور میں برجوبہ بیطمئن موں کہ افتاء اللہ العربی اس فیصلہ یو جہ کے جو برحکومت میں ملک کی صالت روز بروز ہر اور میں برجوبہ بیطمئن موں کہ افتاء اللہ العربی اس فیصلہ یو جہ کہ جو بیٹے دعائے خرسے یا دکرے گ

یم اس مالک کماک کامش کردا کری جون کداس نے اپنے فضل دکرم سے میرے اس منتاز اور نیصیلے کے متعالی کامش کردا کر ہی مدور ان اس موقع برمیرا یہ بھی فرض ہے کہیں مارڈ دیڈ نگ اور ان کی گویمنٹ کی تمرگذاری کا افہار کروں کہ انحوں نے سکندرصولت والبافتخاللک کے حق وراثت کے تعلق جوکہ شرحیت اسلام اور واج ملک برمبنی تقامیری رائے سے اتفاق کسیا میں ہزاسلینسی لارڈ ادون ولیراسے مہند کی ولی احمان مند ہوں کہ حبب میں نے حزان حکومت واب سکندرصولت کے با تومیں وے کرام فیصلہ کی شبت ان سے مراسلت کی تو انفوں نے ہائیت لطف مکندرہ کی سے مراسلت کی تو انفوں نے ہائیت لطف وکرم کے ساتھ میری وست کتی پر افہار تا سے کو تبیشہ ولیسر ایان ہمدوری التان کو گویمنٹ آ واب کی سہدر دی و امداد کلی کا لیقین دلا یا جمعے بی خرسیے کہ عبیثہ ولیسر ایان ہنداور فرما نروایان جبویال کی سہدر دی و امداد کلی کا لیقین دلا یا جمعے بی خرسیے کہ عبیثہ ولیسر ایان ہنداور فرما نروایان جبویال کے تعلقات الیسے سکت تعلقات الیسے سکت تعلقات الیسے سکت میں موال کر سات تھ ۲۵ سال میں اس دوستی وار تباطا ورتعلقات میں بو مافیو ما اضاف نہی مہزار ہا بے حاصر مین دربار!

میں یاد دلانا جائی ہوں کہ فرمانروایان صوبال اور لطنت برطانیہ کے اتحاد کی مخلصاند بنیا و دیجائے یس قائم ہونی مس نے مسلسلا میں ایک قابل احترام معاہدہ کی صورت اختیا رکی اور بہارے اشار کرام نے بہیشراس کو بیش از بیش مضبوط و تحکم کیا اس ڈیٹر صوصدی میں اگر صربہت سے ناڈک درگذرے لیکن فرماز دلیان محبوبال کی تک برطانیه کے ساتھ عقیدت اوروفا داری منبانِ مرصوص کی طرح شاہت ہوئی ۔

حاضرين دربار!

اب بین آپ سے بیشیت فرماز واسئے بحویال خصت مجوبی بول اور مجھے اس بات سے بے آتا اس بے آتا اس بے آتا اس مرت ہے اور میں اس اس برخز کرتی ہوں اور رب العالمین کا شکر سے بالاتی ہوں کہ آئ ابنے ہاتھ سے اپنے فرطینی اس اور خریز فرز فرکو مربر کا داسئے حکومت کر رہی ہوں۔ بین اس وقت ان کو رعایا و برایا سے بھوبال کا محافظ بناتی ہوں اور تمام اخوان واد کان وولت اور رعایا کا کشکر میادا کرتی ہوں کہ ان سے بھوبال کا محافظ بناتی ہوں اور تمام اخوان واد کان وولت اور رعایا کا کشکر میادا کرتی ہوں کہ ان سے بھوبال کا محافظ بناتی ہوں اور تمام اخوان واد کان سے میں بھر تمام فرن میں ہو تا کا میاب بنانے میں ہم تن کو مشت کی اور میری ہرمنشاء کی قبیل کو اپنی دندگی کا ایک ایم فرض بجہاکو کی حکومت کو وقت تک کا میاب نیس ہو تن کو میں بین خوالف کا ایک ایم فرض بجہاکو کی حکومت کا ورش بجہاکو کی حکومت تا کہ دعایا بھی اسپنے فرائف کا اصاس کر کے مستعدی و

خند ٹی کے ساتھ اسپنے حکم اں کے احکام کی تعمیل نکرے بیجید کو کامل بھین ہے کہ آپ اس جدید دُور میں بھی اپنی روایات سابعہ کے مطابق اِس کلید کویٹین نظر رکھیں گے اور اپنے فرماں روا کے سیقے جال نثار اور فرمانم دار رہیں گے۔

نواسال تک اس فاک فی خمت صنف ضعیف کے باعثوں میں رسیف کے بعد اب صنف تو ہی اس منا تو ہی سے اس منا تو ہی سے جس میں مردار اولوالعزمی بیدار خزدی بلیند حولگی اور شجاعت کے ساتھ فیاضی و رحمہ لی اور فقت و رافت بھی بررجراتم موج دسے اسلئے پر بیٹین کو بل ہے کہ فاک اور دعا یا کی دقا بر تی میں تیزی بیدا موج دیا ہے گی اور افتار اللہ تعالیٰ فلک میں مزید ترقیات کا دُوردُدر اللہ موج دسے اسلئے بیت میں مزید ترقیات کا دُوردُدر اللہ موج دسے اسلئے بیت میں آخر تقریم میں الکہ الملک سے جس کے قبضہ قدرت میں سارا عالم ہے اور جس کی ذات کے ساتھ بحیث بیت فل اللہ الملک سے جس کے قبضہ قدرت میں سارا عالم ہے اور جس کی ذات کے ساتھ بحیث بیت فل اللہ میں ہمیشہ ترقی ہوائ کی دعا یا اُن سے خوش دہے اُن کا فلک میں تیم سر نے اور کیا یا یہ سے خوش دہے اُن کا فلک میں ہمیشہ ترمیز اور کیا یا یہ دری کے سلے مشہور ہوا درا اُن کی معالی ہوں ہوا درا اُن کی صفیف والدہ کی اُن سے جو توقعات ہیں وہ تمام دکمال ہوری ہوں ۔

واب سکندرصولت افتخارالماک بها در ا اب بین بنایت مرت کے ساتھ آپ کوصد در نشین رق بوں اورا میدرکھتی ہوں کہ یوں تو آپ انشارا لٹر کلام محید کے تام اسکام ونفائ کیا کار بند بوں گے لیکن بالحضوص اس آیت بٹر لیف کو مہینہ اپنے بیش نظار کھیں سے جو بین آ کیے ساق اور مرفرازی ہوگ موں اس بڑلی کر دونی جہاں میں سرخردی او بر فرازی ہوگ موں اس بڑلی کر منظمی المحد اللہ حسان و ایستاء ذی القربی و بیغیلی عون الفحص شاء و الملنکی و المبعنی لعین کے مرف کے الفحص شاء و الملنکی و المبعنی لعین کے مرف کے اللہ المناور الم بی افتاء مقداد رباریرائی عمی جیرہ پر بینا شت جھاجاتی ہی اور میں اندر کی کی اندر کی اندر کی اندر کی اندر کی کو کو کی کار کی کار کی اندر کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار

طاری ہوجاتی تہی تقریباً ہامنٹ بیٹی گمرش جذبات رہی ۔ اُعلیا حضرت کی تقریخیتم ہوتے ہی قلعہ فتے گاڑھ ادر تو بخانہ کی سے بیک وقت هراسیم دریار همراسیم دریار اُشکاب سلامی سروئیں ادر فدراً علما کا ایک جلوس آیا۔ یہ تام علما ہفیدلباس میں

ملوں منے اور سفید شاوں کی عبالیں ان کے شانوں پھیں۔ قاضی صاحب ریاست کے آگے ايك ذي افسرك المقول إيان مفياك تنابي كالقاص برزي العرسي إن العِسّ الله لِلْهِ جَسِيعاً (يني مام عربي الله بي كم الله بي الحربية اجس كوقاض رياسي برئاني كي المفيين كيااد الخول في لين درت مبارك مين كرفتان بداركوسيروفر اياادريفان نذكودالصدرنشانون كم بيجيس كفراكياكميا بحرشا بي طعت كي شتيال المن آئيس عليا حضت مكور عالمد في براي بن مع فرق مبارك برسري كلفي لكان اور قاضي رياست في اس كى بندش كى ي المرداريدادراً مُشترى الماس بينان كئ اوراراكير مجلس علماء وشيرالمهام افواح مياست في ب تول الموار، بين قض جيري گرز ، كمان اتركش از ده بكترا بني اورا بني دستان بين كه قلدان حكومت در بهروياست بريدين كابيئ عالمياف شابى بمطليا حضرت كريائي صكريرى فخزان د توشك خاندى طلائ ونقرى كغيال جوخاص الحين واقع كے داسط وق بي مزاقي راست نين كي دينارسُ في ١٦ تصليان مين كائين واللي صرت ع قدون ك نزديك كشى من كود كائين او على احضرت نه ايك تعلى أها كليف كخت جكرك سرر تيفيا در (يعني تعدق) كركے دومركيتى ميں ركبى بخصاوركى تيسلى بعدمي فقراكوتسيم كى كى-ان مرام کے ادا ہونے کے بعد قادی صاحب و تخت شاہی کے قریب ہی کرسی مربیطے تح كفر ب سيرك اوراعول في سوره لقمان كاد وسراركوع اورسوره الم نشرح كى تلاوت كى الد تهام حاضرين لطريق أول تنظيم كے لئے استادہ ہو كئے۔ ختم تلادت کے بعد ہز بافی من نے ایک نہایت گیا شرتقر پر فرانی حس میں اس عظیم ذمالای كاحاس علياحضت كاحانات رميت وشفقت ادرى كالتكريد واعتراف نصاريم

سله ال ركوع مين ده نضائح إي وصفرت لقان في البيني الميني كونترك سي بيني اور مال كي اطب عت الأذكى بابندى اددام باالمعروف ادرنبي عن المنكرك احكام اورصيب برصب مخوت سے احتراز ،مياندوى اورفى الله يُعْتِ مرتب اور تصيبت مے بعدراحت اور خلاک طرف رج ع مونے کی بابت ہے۔

على برائى كاوعده تقاادر لمك ورعايا كحصنبات بهبودى دفلاح مصعموراوراك خاصقهم

ارزمیں ڈوبی ہوئی تھتی سے برقلب متاز تھا۔

ر اعلى صنرت كى تقريك بعد يجرس كارعاليك طرى بوئي اوراعلى صفرت في تقريك بعد يجرس كارعالي كلوى بوئي اوراعلى صفرت الصالح فاص الموضوع المراب المرا

(١) إِنَّ اللَّهُ يَا ٰفُرُ بِالْعَدُلِ وَالْآحُسَانِ وَإِنْتَاءِ ذِي الْقُرُّ بِي وَيَنْعَلَى عَنِ الفحشناء والمنككر والنبغية

(٢) وَإِلَى الْمَالَ عَلَى حُبِّلُهُ ذُومِى الفُرْنِي وَالْيَتْلَى وَالْمُسْكِلِينَ وَابْنَ السَّبِيِّل وَالسَّلَا يُلِينَ وَفِى الْمِرقَابِ عَ وَاقَامُ السَّسَاوَةَ وَالْتَى الزَّكُواةِ ﴿ وَالْمُؤْفُونَ بَعَهُ بِهِمْ إِذَاعَاهُ لُهُ وَاحْ

(٣) وَأُوْثُوا لُعَهُ لِي إِنَّ الْعَهُ لَا كَانَ مَسْتُؤُولًا

اور معيرابيف وست شفقت بيس بزيانى نس كايدرست وسعادت كردرميانى رسى يرورت في شامى كى كُرى تبى بھايا اور ہز مائى نس كے رضارہ مبارك كابوس، يلية ہوئے كماكہ رُبِّ اوزْعنی الداشکرنعمتات الَّتی اَنْعَمُتَ عَلَیٌّ وَعَلْے وَالِلَکَیَّ وَاکْ اَکْ اَکْ اَکْ اَکْ صَالِحاً تُرَصْلَهُ وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي عَالِيَّ ثُنْتُ اللَّيْكَ وَاتَّيْ مِنَ المُسْلِمِينَ ه

ترجمه (١) (سلمانو) المدانصاف كرف كاحكم وتياب اور (وكون كرماية) احمان كرف كاادرقراب والوس كو (مالي امداد) فینے کا اور بے حیاتی (کے کاموں) اور نامت اکمتر حرکتوں اور (ایک وسرے یہ) زیاد تی کرنے سے منع فرماتا ہے۔ (٢) اور مال (عزیز) الله کی مجت پریشته دارون اورمتین اور محتاج ل اور مسافرون اور مانگنه والون کودیا اور غلامی وغيره كى قيدست وكون كى كردنين جيورا نفيس ديا اورناز راجت اور زكاة دييت ربو اوجب كسى بات كا اقرار كوليا أو ابینے ول کے اورسے رہے۔

(٣) اورع د كولوراكياكر وكيول كه (قيامت كے دن) عمد كى يازيس بوگى -

(٢) اسے میرے بدود کار مجیراس (بات) کی تومین دے کہ تونے جمعید براد میرے وال باپ براحما نات کئیں ترب الناصانات كالمكرية اواكرتار بول ادراس (بات كى دى توفق دے) كرمي ايسے نيك على كرول جن سے توفق دے) كرمي الله ا توراضى ہوا درميرى ادلا دميں نيك بنى پرياكر (كدمير سے سئے موجب راحت بو) ميں (اپنى تام حاجول ميں ) تبرى خر رجوع لاتا بهن اورنس تيرك فران بردار سندول مين سول-

الاس برخطمت اور اختیام دربار ایس برخطمت اور برجال رقت انگیر نصیحت اموز نظاره کے مذری اور اختیام دربار ایس برخطمت اور برجاح برگیم برجس عابده مخلطان نهایت متانت کے ساتھ انظار تخت شاہی کے سامنے ائیں اور ہزیائی نس کے سامنے نذریبیش کی ، زاں بعب دویگر ملکی و فوجی اضروں کی نذریب بیش ہوئیں گر بہ نظر احترام علماء اور سادات نذریسے تنی تھے بنزوں کے بعد عوا، بان ، ہار بھول وغیرہ قت ہی ہوئے اور دربار ختم کیا گیا جس ترتیب اور جابوس کے ساتھ داخلہ ہوا تھا اسی طرح دربار ہال سے دوائلی ہوئی۔

داخلہ ہوا تھا اسی طرح دربار ہال سے دوائلی ہوئی۔

میکن مراسم تقریباً دوگھنٹ میں انجام بزیر ہوئے ادر اس دربار کے ساتھ ہی سرکار عالیہ کا دور حکورت بھی ختم ہوگیا۔

\_\_\_\_\_



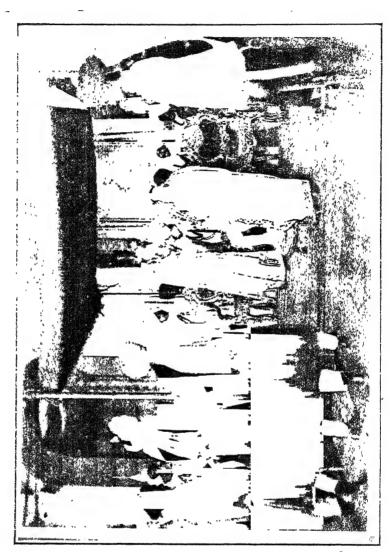

تقریب ذربار دست بوماری سوکار عالیه فردوس آشها**ں** , <sup>با</sup>رونیشن نواب سکندر صوات افتلخارالعلک بهادر دام اقبال

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

## فائمقامان لطنت بيطانيه كااعترات

ہر حکمراں اور فرما نروائے لک کی لاگف میں سب سے شاندا جصہ لک کا بہتر نیظم پنت ہوتہ اوراس کا اندازہ مرتبین للک کے اعتراف اور رعایا کی شکر گذاری اور خوش عالی سے کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جوخود نمختار روساء ہیں وہ بذریعہ جود و مواثیق برط نیہ کی شاہی گو زُننظ سے تعلق رکھتے ہیں اور میگو نینٹ ریاستوں کے نظام حکومت کو اسپنے قائمقاموں کے ذریعی تنقیدی نظر سے دکھے کر رائے قائم کرتی ہے جو نہایت اہم انی جاتی ہے۔

یں اِسی اہمیت کے لحاظ سے سرکار والمیہ کی ان قابلیتوں اور اُن کے نتائج کے متعلق لطانتِ مان کے معان رہر کے خوال کرانتہ اس بدش کی اصلاح

برطانيه كے مُتاز مربن كے خيالات كااقتباس بيش كياجاتاہے -

آن اقتبارات جہاں ترکارعالیہ کی صفت حکم ان کی اعلیٰ شہا دہیں نظر سے گذرتی ہیں دہاں حضور محدوصہ کے ان نوع ہوئے اور گوناگوں ادصاف جمیلہ کا بھی اعتراف با یا جا تا ہے جو مذصر ف خواتین اسلام ملکہ کل مشرقی خواتین کے لئے اور ڈنیا کے مشرقی حقہ کے لئے ایک نازہیں۔
مارل ہون مند فو والیسر لے بہند اسلیک توجہ فقط انتظام فوج کی طرف ہی مبذواز نیں سے ملکہ آپ کی توجہ فقط انتظام کوج کی طرف ہی مبذواز نیں سے ملکہ آپ کے الحال منتظم کا کسرونے کی شہرت ہنا ہے۔
مارک ہونے کی شرونے کی شہرت ہنا ہے۔

يا ہے....

اب کی ترقی تعلیم ، خاص کردوساد استد کی المی تعلیم سے دلجی ، آب کا تعلیم خرم کی اصاس آب کی علی کور کا بور درگر تعلیم کا بور کوا بداد ، آب کی ابنی حبنس کی تعلیم سے گہری بهرد دی آب کا اپنے ہم خرب عزبا، کے ساتھ خابا ذکرم اور فیا صنی اور آب کا یہ اصول که اعلیٰ زمیندار ابن ملک عوم الناس کے کا موں میں ذیا دہ نمایاں حقد لے کر آئندہ دیاست کی اواد کا باعث ہوں بیب باتیں ایسی ہیں جو ایک برطب خرال دوا کے فرائض کی بیش قیمیت نظیمی اور جن کاعل در آمر آئندہ سندہ ستان میں حکومت برطان کے کہی اواد واور تقویت کا باعث ہوگا "
الدول بار ولی کی اواد جن سے کوئن سے کوئن کا رواد جن سے کوئن

كے خوش فا دار السلطنت ميں اس وقت مجي كوسلنے كا افتخاره كسل بهوا سبے اسپنے نامور مورث كے فام بقدم ہیں اور اسپنے خیرخوا ہانکار ناموں کو انفوں نے برستور قائم مکھا سبے ملکہ اپنی رعایا کی اللے میں الھوں نے جو فکری کی ہیں وہ مزید ہوگئی ہیں یور ہائی نس کوجی بسی ہ آئی ، ای وجی ، سی ایس، کی کے خطابوں کا انتخار حال ہے اور سال گذشتہ میں خور جہنشاؤ عظم نے دہلی میں ب کو تمغهٔ کرون آف انڈیا عطا فر **ایا ہے۔ ی**نہنشاہ معظم کی دوستی اور کھاظ کی نشانیاں ہیں اور آپ کے عمد تفظم وسٹن کا احترات بعد اندرونی انتظامات ملکی میں جبی بور ائٹیس کا نام ویساہی مفہورسے جیسی کہ آپ کی خیرخواہی تاج و تخت اب نے اپنی ریاست ادر رعایا کے فائرہ کے واسط ان وسيع معلومات كے نتائج كووقف كرديا ہے جوآپ نے أنكلتان اور ديگر وسيع مالكِ پورب اورالیت یا میس سفر کرنے سے حاصل کئے میں اور جن کی زندہ نہاوت وہ کتاب میجود ب جوحال میں آپ نے شایع کی ب نظرونت ملک کی اصلاح میں جرتر قیاں زمائے حال میں كى كى بين أن كا اعاده چندال ضرورى منيىل سبع مكر دوخاص مبتم بايشان امور كا ذكركر ناخرورى ہےجس سے کہ بور ہائی من نے ایک نظیر درختاں قائم کردی سبے یمیرا اتارہ ان ایکام کیطاف سے جوتر قی تعلیم نسوال کے متعلق آب نے جادی فرمائے ہیں اور اُس دلیسی کی جانب سے جواہم *من*لہ تعلیم اعلیٰ 'درماء وسر داران کی بابت آپ نے کی سیے یعیف حضہ حات مہند می<del>ق ای</del>م تنوال كااس فدركم انتظام كيا كياسي كنيض اوقات بدا مرقريب قربيب فرامون كردياجاتا كەعورتىي مردوں كى مان بىي -ايك خطرناك تقداد مىي ہرسال بجي كاملك مىي ضابغ جونااور برطبقه كى عورتول كانتسليم سيمع والبونايينام طور بريب كومعلوم سبيدا ورجيح اس كرحرت کرنے کی صرورت نہیں ہے مگر ساتھ ہی اس سے میں یہوں کا کہ اہل سند کی زندگا فی میں فیون امورجزو المغم مي مرتى مي جشكات بي وه ميصه مي مرجمينيت ايك خاتون او داليك يعن کے بور ہا نی اللہ کوجوموا تع مل سکتے ہیں وہ دوسروں کونمیں مل سکتے اور آپ نے جوالی قع كاعده استعال كياوه اسكام سعظام رموا بصع وليطرى لينطرون مبيتال ادرمدر ريملطانيه ادر وكورير كرنس الكول مي بورا بيك لار دهیمیسفور و مطالع ایورای نس سیرین جنشلین امیرے دون میز زمینیون

نے جب اس ریاست کا دورہ کیا تھا توخوش قسمتی سے اُن کو ریاست مجویال سے قدیم خاندانی تعلقات كى تجديد كاموقع ل گيا مخاي اس رعايت كاستى نيس برسكتا بور، بار اتنا ضرور كې<sup>ي</sup> كاكمي اورنيدى مبيفور ويمعلوم كركي بيدخوش بي كربهارا شماراب كحلفة أحباب ميسيه اور آب كاس برج بن خير مقدم كابهم كوكافي احال سبة آب في ابني تقريمين اس وزافزول دليي كا حالہ دیا ہے جوہند درستان موجودہ خبگ میں ہارہ بشنوں کے مقابلہ میں لے رہا ہے۔ کامش میسے باس اتناوقت ہوناکہ میں آپ کو اسس شاندار تائیدی جاب کا جہندورتان کے والیان ریاست اورعام باشندول سفے وزیر عظم کی ابیل کا دیا ہے مفسل حال بتاتا اور آپ سے آس حیرت انگیز جنگی مثین کی تر میوں کا ذکر کرتا جائم نے تیار کی ہے ہندوستان نے اس وقت تک اینی بوری طاقت استعال نمیس کی سے ادر اسکی ضرورت سے کہم برکلن کوسٹسٹ اس کام ہیں خرج كري جس كويم ف إلحامين لياسيدلكن بارى كوششين تحده بين اوربم حاسنة مي كمم راستى ريني الم مشهور ملى كوبوبيندارون كے خلاف مجويال وحكومت برطانيد كے مابين بو كم محق ایک صدی سے زیادہ زمانہ گذرا اور وہ دوستی جواس زما مذمیں قائم کی گئی محق وہ ہمیتیہ کے لئے محکم مو گئی ہے وہ وفادارانہ وشا ندار حذمات وسكو مت برطانيدكى آپ كے خاندان نے انجام دى جي ار تاخ میں تثبت میں اور تجیے ان کے متعلق کھے کہنے کی حیٰدال صرورت نہیں مگرمیں اس مدو کو حافرین کے گوش گزار کرنے کیلئے ضرور ذکر کروں گاج موجودہ زمانۂ جنگ میں آپ نے مختلف مورو میں گوزشت برطانی کوئینچانی سے جارسال کا زمانہ گذراجب آپ نے ریاست کے تام وسائل گوزنٹ برطانیہ کے زیرتھرٹ کردسیے مقے اوراس کے تقوط سے موم بعیداب نے ہزاکر الشاخ ہائی من حضور نظام کی شرکت میں ایک اعلان شا بع کمیا عقاج گور منت کے لئے بہت ریادہ قابل وقعت عمااس سلف كداس مصعام طوريان وفادار الذجذبات كاافها رموتا عقاجوت اي طاقت اور دو کسے درجہ کی اسلامی ریاست ہند کے درمیان قائم ہیں اس وقت سے اب مک آپ نے بین قیمت موط کاریک شتیال اورایک مع موانی جهاز دیا سبے اوران کے علاوہ کنیرالمقدار فیافن ا داديمختلف تنگى قرضوں ميں كى بيں - ان سب ريسقزا د ٢ لاكھ كى دە كيثر رقم ہے جو اينے ہسپتال كے جہاز" لأملى "كے سائے دى ہے آپ نے اپنے توب خاند كے سب محور سے بھى عنايت كرفيلي

اوراس كے علاوہ رياست في اوربہت سے گھوڑے ہمارے لئے تيار كئے جو مختلف محاذو<sup>ل</sup> برروانه كرشيئے گئے ہيں -آب كے امبر مل بروس درمالہ جمنط في م سال تك شمالی ہندوستان ميں كام كيا اوراب وہ مرحدِ و زيرستان يرمصرو ف كار سہدے -

ین میج جزل یا طاکی وہ رآبور طابع اور کا جواس جربط کے معالنہ کے بعد اعفوں نے لکھی ہے بنا ایت محظوظ ہوا ہوں۔ آپ نے قرضہ جنگ میں بہت کثیر رقم عنایت فرائی سے اور بھوبال کے عوام و نواس کو بھی آپ نے اس کی تر عنیب دی کہ وہ اس میں فراخ دلی کے ساتھ رقوم دی۔ آخری مد جو آپ نے کی ہے دہ میرے ریاست میں آنے کے موقع پر ہوئی ہے آپ نے جھے اخراجا جنگ کے دی ہوئی ہے آپ اتن بھی ہم جنگ کے لئے چاس ہزار رو بیر عنایت فرمایا اور اس کا وعدہ کیا کہ تا تنیام جنگ آپ اتن بھی ہم سالا نہ عنایت فرمائی رہیں گی ۔ جنگی ضد مات کے ذیل میں اس کا ذکر کئے بغیر ندر ہوں گا کہ با وجو د جنگ در جنگ کے بیاضی کے اور وجو بر ماہ ایر بل میں دہلی تشریف کے کئیں۔ یہ بھی آپ در جنٹ وفاداری کا ایک زیر دست شوت ہے۔

مذکورہ بال درمنز دیگرط بھی سے آپ نے گورنٹ برطانیہ کی مدر ہنگ کے معاملات

میں کی ہے گراس کے ساتھ آپ نے ہندوستان اورائی ریاست کے معاملات کو ایک منٹ کے

سائے بھی فروگذاشت بنیں کیا۔ والیان ملک کی کانفر نسوں کے موقعوں برآپ برابر دہلی تشریف

لاق دہیں اور ہم ہوگوں کو آپ کی بختہ منزی و جر بہت فاکرہ اعظانے کا بہت کانی موقع ملا اور

میں نے بہت دلیجی کے ساتھ وقتاً فوقتاً آپ کے اُن خیالات کو پڑھا ہے جو آپ نے ہم بہابک

معاملات کے متعلق ظاہر کئے ہیں۔ یہ امر میرے سئے باعث مسرت سے کہ آپ میری اور حالی و زیر سہد کی ان کوسٹون کی داو دیتی ہیں جہم نے برطانوی حکومت کے صب ہدایت ہو ڈوان ان کوسٹون کی داو دیتی ہیں جہم نے برطانوی حکومت کے صب ہدایت ہو ڈوان کی آئینی اصلاحات کے مسئلہ کو سلحیا نے میں مصر و ف رہ کری ہیں اور یہ اطلاع میرے سئے دل کوشٹون کی سے دول خوش کن سے کہ دیاستوں کے معاملہ برہاری تیا ویز کو آپ خاص طور سے بنظر لیے ندر کی تھی ہوئی ہے دول و دانشینہ کی کراں کی حیثیت سے ڈور ڈور کھیلی ہوئی سے اور اس کا شوت آئی بھی درجہ کے دربوں میں ملتا ہے جو آپ کی ریاست کی زینت ہیں بہنے دفار اس کا شوت آئی بھی درجہ کے دربوں میں ملتا ہے جو آپ کی ریاست کی زینت ہیں بہنے دفار اس کا شوت آئی بھی درجہ کے دربوں میں ملتا ہے جو آپ کی ریاست کی زینت ہیں بھی جو تجا دیز آپ اس کا شوت ان واقعی آئی ویل جو تجا دیز آپ اور کوشلی سے دور خوالی صوت کی جو تجا دیز آپ اور کوشلی میں اور خطابی صوت کی جو تجا دیز آپ اور کوشلیت کی زینت ہیں بیاست کی زینت ہیں بیاست کی زینت ہیں باتھ کے دیز آپ

کے ہاں زیر بحث ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اُن کے علدراً مدسے اس شہر کو کا فی فائدہ بینیے گا اور طاعون کا کافی مزارک ہوجائے گاج سلسل کھی آپ نے سائجی ولپ کی کھیرائی اور درستی کے کام مین ظاہر کی ہے وہ اس قبتی رپورٹ سے ظاہر ہے جو سرحان مارشل نے تیار کی ہجاوج بیں آپ نے ان کوفیاضا ندر دی ہے اس کی وجرسے میرا اورلیڈی میمیفور ڈصاحبر کا صبح کا وقت بوده کی قابل قدر یادگاروں کے معائمہ میں نہایت مفید رکھیے و نطف سے گذر ا۔ سيكي دلجيين ليمي معاملات مين اورعور تون كے مسائل كے متعلق منہور افاق ہے ينزدوتان کی عورتوں نے بہیشہ اسپنے فرفتہ کی ایک اعلی حکمراں کی نظرسے ہرامداد دسر سرسیتی کے سوقع بر آب کولکھا سے اور اُن کا یہ خیال باکل درست بھی سے جو ذمر داری آب نے نتول کی سے ده بهبت معباری سید مگر آپ نے اسپنے فرض کو نہایت خونصبور تی سے اداکیا ہے جس کی شازار نظيرس ليطرى لينظرون مسيتال، مرسيلطانيه، وكورير كرلس اسكول اوروقف كاوه فناسب جس كى بنياد كالثانة مي عبديال كراز اسكول كيمصارف كے لئے بيرى تى آخرىي ميں اس مرد کا بھی ذکر کروں گاجس کاعلم مجھے کر المنسی (لیڈی جیسیفورٹ )سے مہوا سے کہ آپ ان کی شاہی نفرنی شا دی کے مذرانہ کی سکیم میں اُن کو بہر قیمیتی مدود سے رہی ہیں اوراس کے ضمن ہیں آپ نے اُن سیا ہیوں کے بجیں کے لئے جواس لڑا انی میں کا آئے میں کچے وظا لُف منطور کئے مہر جینور مكم بعظم ابنے اظهار قدر دانی میں آب برجید درجید مراح خروانہ کئے ہیں۔ اور بامرمری سلط بهبت باعث مسرت تقاكر كرست تدكيم حزرى كوآب كوحفور فهنتا معظم كى بيش كاه ساروار " وَرُسُنُ امِيارُ كَا زَنَاهُ كُرِينِ لا كُمْ اللهِ الْمُعْمَى عَطَاكِيا كِياسِي "

اس کی پوری قدر و منزلت کرتا ہوں ۔ میں نے اس کو بھی محسس کر لیا ہے کہ بور ہائی کن میری گوئین میری گوئین اس کی بوری قدر و منزلت کرتا ہوں ۔ میں اس و رسائل کے نظام کو موجو دہ حورت سے بہتر دکھیا اپند کرتی ہیں بور ہائی نس کو معلوم ہے کہ میں باہمی تعلقات میں زیا دہ قربت کرنے کے احول پر توجر کر رہا ہوں۔ بور ہائی کس نے مہدوستان کی فضا میں جو تبدیلیاں ہور ہی ہیں ان کی طوف اشارہ کیا ہے رہی

تبريليان كجيم بندوستان كرائح مخضوص منيس بيكديه زمانه كى ارتقا فى فريك كانتجري اور دُنیا کے ہرمقام برکم ومبین یہی تبدیلیاں ہورہی ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں کہ یور انگی نس کے خیال کے مطابق ہذایت اعلیٰ تدبر اور کامل بتر برکاری کے سابخہ واقعات کی رہنا کی کمفی <del>حیات</del>ے میں بنمایت خوشی کے سابھ اگندہ ایسے موقعوں کا حیر مقدم کروں گا جو مجھے اسینے اس دُورِ ہے كے اثنار ميں مليں كے جن ميں مجھ كوم ندوستانى دياستوں كى لولٹيكل ہميت كامطالعركرنے اوران کی ترقی اور بہتے ہی کے ذرائع ریخور کرنے کا موقع ملے گا ببند وستان میں جوسیاسی اورمعاشرتی تبديليان مورى بين أن مين رياست كع باستشند كامل اعتما واور روايتي وفا داري كم سأتق اینی شکلات کو دُور کرنے اوران تبدیلیوں میں این رہا نی کرنے کے لئے اپنے حکم الوں کی طرف نفُوكرتے ہیں ۔ اِس اعما داورتعلق سے زیادہ کوئی قبیتی چیزاپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور کہایں کی طرّے یا تد سرحکمران اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس انقلابی زمانہ میں رعایا کا بیاعتمار اوروابتكى أن كے إلى سے تكلفے فريائے معجم اپنے دوران قيام ميں يہ و تحفيكر الى مسرت بول مي كررعايا كي ميميت اور وفاد اري بيال ايك زنره قوت سي يحض روايتي حذباتٍ كي بناديرىنيى سيرملكماس كى منياد بوربا نى نس كايرخلوص برّنا ؤاور رعايا كى بېترى سے سئے يوريانيں كى بهترس كومنشني مي ميرب عن بايس ديجيف ساس نتيج ريينيا مورج مين خاص طور پرمیک انسٹی ٹیوسٹسنس ہیں جن سے ظاہر ہو اسے کہ اور ان اس کو اپنی رعایا کی تعلیم فقط عن رفة تكليف اور دوسرى عزوريات كاكتنا زبروست احساس سيد يور بانئ نس في حذبات افيضاحت كے ساعة اليني كو زُسن كے قيام كا ذكر كيا سي جس كى بنياد يور بائى نس نے ہزرال بائى نس، یرس و میلز کے ورود کے موقع پر کھی تھی گواس کا دار ہ انجی وسیع نیس سے لیکن اس کی بنیا ہنایت مناسب ہے اور بھانی کے ساتھ رکھی کئی ہے اور میں بھیتا ہوں کہ آئندہ ان میں اور ترقی ہوگ حبكه حالات اور يعايا كي ضرورينت اس سے زياده وسيع اور ترقى يا فتر نظام كى خواہاں موگى ۔اور میں نہایت امید کے ساتھ اس دن کا انتظار کرتا ہوں جبکہ یہ نظام محل ہو کران لوگوں کی جائے عافیت اورقابل فز ہوگا جواس کے سابیس زندگی بسرکریں گے .. میں براسلنسی کی طرف سے بھی اور ہائی نز کاان ترمنی الفاظ کے متعلق شکر بیاداکرناموں

جَآبِ نے ان کی مساعی برہند وستانی عور توں کی طرف سے ظاہر کئے ہیں بقیناً وہ اسپنے کام کی تعربیت کو اُس ذات کی طرف سے نہایت قدر کی گاہ سے تحصیر گی جس نے کہ ہی میلان میں کام کی ایٹ جو اِس کی شکلات کا آبازہ دکھتا ہے اور جس کے دل ہیں اور ہی امیدیں اور طرات ہیں۔ بیا حساس ان کی تقویت کا باعث ہوگا اوران کو مبند وستان کی تہنا خاتون فر ہاں رواکی ہمدر دی اور امدا دھ اس سے جسے نے دو بھی ہند وستانی عور توں کے لئے ہمت کچھ کیا ہے " کلار قوار وی والیہ اُسے مہن اس سے مجھے تصوص طور پرخوشتی ہوئی کہ میں اور اُہائین لار قوار وی والیہ اُسے مہن کے اس سے مجھے تصوص طور پرخوشتی ہوئی کہ میں اور اُہائین کے سے سال حکومت میں بحد بیال آیا اور میں آپ کے سے سال حکومت میں بحد بیال آیا اور میں آپ کے سے سال حکومت میں بحد بیال آیا اور میں آپ

کے ملئے اس سے زیادہ خوش تصیبی کی اور کیا وعاکرسکتا ہوں کہ آپ کا زمار حکومت اشت اہی پُرامن اور کامیاب ہو حتنا کہ آپ کی والد کو محترمہ کا ہوا حجنوں نے ابھی حال میں آپ کے لئے مندسے دستکشی اختیار کی ہے۔ ہر بانی نس بگیماحہ (اپنی خدمات بر) ہندوستان ادر رياست بحويال كى جانب سيستاكش كى تتى بين قريب قريب وه كيبين سال رياست كفظم و نت میں ہم تن منہک رمبی اور ہم سب بی توقع کرتے ہیں کہ وہ اس مکیبو دکی میں ج اکھوں نے اس خاندا داطِ لية يرحمل كى سع بسط مرك سالبركري كى بربائي سمدوم في يوربائيس كواينا جانشين بناكراوراس طرح ابينے كامل اعتماد كا أطهار كركے آپ كوسر فراز كهاہے اور ميں جا نتا ہوں کہ این زنرگی کے آئندہ سالوں میں وہ اسپنے عزیز فرزند کی جس پِانھوں نے کامل اعتماد كا اظهاركيا سے مرتر كو ئينط تحفيكوا طينان حاسل كريس كى - يور بائ نس بيات كسايت خوش نفيب بي كرمالها كم متقبل مي آب ك الخياك اليا متررب كاجراب كواسين تجربه اورتد بركا بورافائده بينيا ك اليجويال مين اس سي يبل كونى والبرائ ايس وقت میں بنیں آیا جب کہ کوئی مرد سند حکومت میٹمکن ہوا ور اِس منے یہ نہایت بمحل ہے اگر بھویال كى خاتون حكم انوں كى قابلىت اورمضبوط أور تحكم حكيت كے متعلق امتعاب كا اظهار كروں-ايك انگرز کے لئے اگر وہ ایک خاتون کی قوت کا بحیثیت ایک عمدہ فرماز واکے اندازہ کرناچا ہتا ہو تووه اسینے ملک کی تاریخ پرنظافوا کے اور میں خیال کرتا ہوں کرمبند بیستان بھی ہر ہائی نس جبیبی ایک حکمران خالوّن کے وجود برفیخر کرسکتا سیے جس نے با وجود اپنی مختلف النوع ذمّہ داری<sup>ں</sup>

اعماد فائی بنیادوں برضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔

ہماری تاری میں دوسرا نادک وقت جگر عظیم کی ابتدائقی۔ یور ہائی نس نے فورا اپنی دیاست کے تمام ذرائع ، فوج کی حذرات اوراہنے ما ندان کی خدرات کو ملکی میٹورٹ میں بیش کیا۔ آپ کی امیر بی سروس کیولری جس کو آپ کی تحرم والدہ نے قائم کیا بھا اورجس کو بیش کیا۔ آپ کی امیر بی سروس کیولری جس کو آپ کی تحرم والدہ نے قائم کیا بھا اورجس کو اور بھنظم کے نام سے معنوب کیا گیا ہے اس سے بھی مہند وستان میں حدوات کی گئی کے اور بھائی نس کی تمام اور اور کا ہوآپ کی ریاست نے اس کی میں معلونت کودی ذکر کرنا بہت میں سے بہت سی مزوریات بو بھویال نے پوری کیس ان میں سیجند کا تمرکرہ کروں گا۔ قویہ خاند کے ساتھ کی ورائی کی مواد کی ۔ اور ۲ لاکھ روہیں ہو کے کئے کے کولری ریماؤٹری ان میں ان میں سیجند کا تمرکرہ کروں گا۔ قویہ خاندان کے کا مواد کی ۔ اور ۲ لاکھ روہیں ہو مقالی ہو کی کے دائی نس نے اس وقت جبکر جنگ کا احقام می خواندان نے بھی آپ کی سرائیان نمی اور وجبک جاری رسینے تک فرمائی کی اور وجبک جاری رسینے تک فرمائی کی اور وجبک جاری در بیار اللہ نمی اور تابع بولی نس کے خاندان نے بھی آپ کی سرائیان نمی المی بیروی کی۔ اور جاری روہ بیال وی دور تابع بولی نس کے خاندان نے بھی آپ کی سرائیان نمی المی بیروی کی۔ اور جاری روہ بیال وی دور تابع بولی نے مرائی تو کی اور وی کی اور وی کیا۔ اور بیا لؤٹ حیثیت سے ہمار سے مقاصد کی اداد کی ۔ اور کا می نس کی اور کی کو کی اور کیا ہو کی تو کی کو کی کا میں وی دور کی کو کی کا میں وی دور کیا گئی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کر کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو ک

فونتاً کیں ایسادیکار دسیے جب بر پور ہائی نس اور اپ کی ۔ یاست بجاطور برفخ کرسکتی ہو اور مجھے ہائیت مسرت ہے کہ میں اجرات کو اپناسٹ کرید ذاتی طور پر پور ہائی نس کی خدمت میں بنی گراہو۔
میں اپنی تقریر کوختم نمیں کروں گا تا وقت کی میں اس عزت اور احترام کا تذکرہ مذکر وں حجہ بور ہائی نس کو ایک روشن خیال اور دور اندلین خرافز وا اور اپنی رعایا کی سود و مہم و دیں دھیں ۔
یانے والے کھران کی تینیت سے عام طور پرچانس سے ۔

مرائی فرمان کا جور اندازه کرنے کے لئے ان استان کا بورے طور پر اندازه کرنے کے لئے ان ارعا یا کا جور شرع مقبیدت اور خلوص و مجبت کے حذیات ہے حقیقی واسلی معیار ہیں اور سرکا رعالیہ کی رعایا اُن سے خصوص طور پر وابستدری اور مختلف موقعوں برائی مجبت دخلوص اور وفا داری و عقیدت کے جذبات کا اظہار کیا ۔

مثلاثارہ میں حضور سر کارعالیہ کی سال گرہ کے موقع برجورعایا کی جانب سے ایڈریس میں ہوا وہ ان کے دِلی جذبات کا ترجان کھا جس کا اقتباس حسب ذیل ہے:۔ حضورعالیہ! ہم ہیں سے بیخص واقعنہ ہے کہ جس زمانہ ہیں اس ملک کی تسمیا تھا گھایان فیلیا حضرت کے دست مبارک ہیں تفویض فرمائی اس وقت مختلف اسباب سے اس کی ما دی و اقتصادی حالت نہایت تھیم ہو کئی تھی تحطو و دباکی صوبات نے سخت صدم سبنجا یا تھا۔ مزر وعرقب کبانم فی حصر غیر آ یا دبھا۔ اور تقریباً ہیں فیصدی آ یا دبی کم ہوگئی تھی اور اسی طرح عمواً دوسر سے انتظامات اور خصوصاً تعلیم میں ملک بہت بڑی اصلاحی تداہری اعتماع تعلیکی حضور عالیہ نے انتظامات اور خصوصاً تعلیم میں ملک بہت بڑی اصلاحی تداہری اعتماع تسکوات اور دفتوں کو عوصلاحات کے رہستہ ہیں حاکی تھیں تو ور فرمایا اور اعلی ترین اصول حکومت سے لیں عصر عیں ملک کی سرسزی و آبادی میں کامیابی حاصل کی حضور عالیہ کا نیفس ملک جمور کے سے انتظامات کے لئے فتح المیاب اور ذرعی و تدنی حالات کا بائے خوصا کہ خوصا کہ نے تعدوی ابتدائی زمانہ سے ہم مقابلہ کرتے تھا اور اب منازل قمری کے سترہ دور سطے کرنے کے بعد جب ابتدائی زمانہ سے ہم مقابلہ کرتے ہیں توکونی کشفیا ہانظ میں آتا جس ہیں جملاح و تر تی کے آخاد نمایاں مذہوں۔

معنورعالری اسم الم موری اعتران کرتے این میں میں بیر کر کرتے ہیں کہ ہم کو اس وجود ہما یوں کاظلِ عاطفت نصیب ہواسیے جس کی فطرت کا جو ہم عظم محلوق اللّٰی بیر فقت وجرت ہم اور جس کے قلب سبارک ہیں ہما سے حند بات کا کا اللہ احساس اور بہا رسے ساتھ انہما تکی ہم دی ہے اور جس کی ذات تا ہانہ اعلی اوصافِ حکم ان کا مجموعہ ہے اور اس میں تمام وہ صوبسیات مجمع ہیں جن کے باعث متقدم فرانروایان کھویال خاص طور پر میرتاز ومعرون رسے ہیں۔

سرکارہ الیہ کے ساتھ رہایا کو جوالفت تھی اُس کا نظارہ اُن کے دَدروں میں ہوتا تھا یا ہے کہ حب کبھی وہ اچا نک موٹر برجائے ہوئے کئی گاؤں میں یار است میں جہرجاتی تھیں یجو بال کے قرب وجوارمیں یا کوہ وصحوا کے دُور و دراز گوشوں کی آبا دلیاں میں ہرطبہ سرکارعالیہ کا نام اُن کی رعایا کی زبان مجبت والفت کے ساتھ جاری تھا۔

تمام کمکب محوصہ میں ان جذبات کا انداز داس وقت کا مل طور زنط آرہا تھا جب سرکا رعالیہ نے دست برداری حکومت کا اعلان کیا ہے۔ تبرخص اگر جیم برجودہ فزباز واکی ذات اقدس اور اُن صفاتِ عالیہ سے جن کا گذمت تہ دین سال سے بجر یہ مور ہاتھا کا مصلمی تھا لیکن سرکارعالیہ کی دست برداری سے انتقائی اندوہ گیں اور رخبیدہ تھا۔ اور بھیر با دجو دیکے سر کارعالیہ عکوم سے خرض عظیم سے سبکد وشر تھیں گررعایا سے بھورت قائم رہی جس کی بیش گوئی الملی خورت قدرت میں انتقاظ میں کی تھی کہ:۔
سے اپنی تقریرص کر شینی کے وقت ان الفاظ میں کی تھی کہ:۔

" اگر حیصفور عالمیہ نے امور ریاست سے دست کشی فراکر حکومتِ فنا ہری کے بارگراکی میرے شانوں پر رکھد ما ہے لیکن طاست برمیرے اور تمام رعایا سے بھو پال کے دلوں برہم بنی حضو عالمیہ کی حکم انی رہے گی اور تمام ملک محروس میں حضور عالمیہ کی حبت و شفقت کا جوسک مرسی امواہے وہ برستوریوں ہی جاری رہے گا"

------

## صل الاصول حكومت

وه اپنی رعایا بین مجوب و ہر دلعزیز تقیں راعی و رعایا بین گفتگی محبت اور طانیتِ تامّد لاتی ۔ ان کی تدبیر مملکت و میدار مغزی اور اصلاحات کی شہرت جا روا گب عالم میں تھیلی بہز میل محبی ملک مفتر میں نہر کی گورمنٹ سے ان کو مراتب واعز از حاصل ہوسے اور قوائمقا بار بلطنت نے اس کا اعتراف کیا۔

سركار عالىيكى بينتانداد كاميا بي محض اس عقيدت يبيني تقى كدوه للك كو و دبيت الهي تقسّور

الملالا

کرکے فرضِ حکومت کوارِستیقن کے ساتھ ادا کر ٹی تھیں کر چیکومت واقتدار عزت ومر شبت اور نجاتِ آخرت صرف اسی فرض کی بجآ اوری پر خصر ہے۔ ایخیں نے سربر چیکومت پر قدم کے گئے وقت نہی محسوس کر لیا بھا بلکہ اپنی تقریر میں اسامساس کو ظاہر بھی کر دیا تھا کہ :-

"جس زوبیشر کے سر برتیاج شاہی رکھاجاتا ہے اس کی آسائیٹ محدود ہوجاتی ہے" چنا کیے اس د۲ سال کے دورِحکومت میں ان کی آسائیٹ ہہت محدود رہی اور کوئی منیں کہر سکتا کہ اس احساس اولین کےخلاف کے بہی محسوس ہوا۔

ان کا یه دُ درِحکومت هربتیت سے مهندُوتانی فرانرواوُں اور بالحضوص ان کے جانتین حکمرا نوں کے لئے سبق آموز اور لصبیت افرونہ ہے اگر عبدیت و نیا بہت اللی کی کو دی مشرح تغییر یا ممکل تصویر بہوئتی ہے توسر کارعالیہ کا جذبہ حکمرانی اور طرابقۂ کارفر انی ہے۔

عبا دت کے ادقات بیج کا نہ میں عبدیت کا اظہاً رواعترات اور روز وسنب کے باقی حصص میں فرائض حکومت کی انجام دہمی نیابت الہٰی کا لوزانی منظ کھتا۔

یں رس کے اہم فرائض المین کے سیجہ کراس وربیت کبری کے اہم فرائض اساس چونکہ انتخاص المین کے سیجہ کراس وربیت کبری کے اہم فرائض اساس کیا تھا اس کے حب مصل و مہم مدات سے ادا سے فرائض لینی مہات امور حکومت پراز برائے کا لیٹین ہوگیا تو اس وربیت کی ذمہ داری سے دست بر داری کرلی اور کوئی اصرار اس ادادہ وعل سے بازیز رکھ سکا۔

\_\_\_\_\_

## مومی وکی جماروی

سعى ول اورفياضاينه امداوين

سرکارعالیه کوبه نحاظ افزاخ ت اسلامی قونی فلات و بهبود کاجس در صرخیال تقا ادرایک به کردنی خاتون کی حیثیت سے وظنی ترقی کی جس قدر ارزوند تحتیل اس کا اندازه حرف و بهی اشخاص کرسکتے بهیں جن کوئ سے قومی و ملکی مسائل پر گفتگو کرنے اور تباولا خیالات کا موقع ملا اعفوں نے مسائل تعلیم بہبی جسے خال جرکیا۔ موجوده نصاب بیمنی بی حصر کی الله تعلیم بہبی جسے خال جرکیا۔ موجوده نصاب بیمنی بی حصر کی ایمنیت کا جواحیاس تھا وہ ہروقے بران کی تقریروں میں نایاں ہے وہ مادری زبان میں تعلیم کی ایمنیت مخالف تعلیم اس جایت دخیافت کو برا بین قاطعہ کے مالح متعدد مواقع برخل ہر کھی کرتی کہتی تھیں۔

و بو بین کا صفیت ماط مساور وال پری بری بری میں اس ان کو بند وستان کے افلاس کا بدرا احساس تھا وہ غربا کے صبیح حالات کا علم کھی تھیں۔ باوج دمصار ب کمتیرہ کے زنانہ نقبتی امدادوں میں جرکمی ہے ، اوراس کمی کے جراسباب ہیں ان پر عبور تھا اور اعفوں نے نہایت آزادی کے ساتھ ان امور پر ایک طرف اہلِ بند کو اور دومسری طرف حکومت کو توجہ دلائی ۔

ب غالباً سرکارعالیہ ہی دہ کیلی فرہ نروا ہیں حضوں نے اسٹیٹ دروں اور ریاست کی تقریبات کے موقع بر بھی قومی ومکنی مسائل کے متعلق اپنے خیالات کا انہدار کیا سہے - ۱۳۹ سنا قلیم میں جب انار کی کا آغاز مہوگیا تھا، لار ڈمنٹو کے ڈیز کی تقریر میں ملمالوں کی اس دفا داری کوجوسلطنت برطانیه کے ساتھ ہے اس طرح ظاہر کیا :-

مر بجنیت ایک استحان کے بلاخون تردیداس ایکے ظاہر کرنے کا استحقاق کھتی ہوں کہ تاہ برطانيركے سالة مسلانوں كى وفادارى اوران كى محبت كى عاضى صلحت بيىنى بهنيں سے بلكمان کی مقدس کتاب میں اس کی بدایت موبود سے

اسى طرح مبندورتاني عورتوں میں توسیع واشاعت تعلیم کے متعلق حمیار بیلائم بریری کی افتتاحی تقریب کے ایڈ ایس میں لارڈ ہارڈ نگ کو بوں توجہ د لائی کہ : ۔

یادر اسلنسی اکیا ہدوستان اس شہور مرتر (الرؤ بنری ارؤنگ) کی جس کے آپ كالب فتر وارث اورممتاز جاستين بي إن توجهات كوكهجي فراموسش كرسكتا سي عرصاحب موصوف ف مردول میتعلیمی عان بداکر فے کے ایک مبذول کی تقین اس طرح یور المنسی سے بہتو تع کھنا بجااور ببت بي سے كريو كالنسي هيئ عورتوں كى تعليم ميں اسى درحه كى برا از اور خصوصيت كے ساتھ توجبات كى ياد كارتحبورس كركيونكرجب مك بردوسنف انساني تعليم يا فتهنهو أس وقت مك تعلیمے پورے فوائد مترت بنیں ہو سکتے۔

محار را بحظیم میں طرکی کی مترکت اوراس کے مابعد نتا ایج کی وجر سے سلمیا ہوں کے قلوب پر جوا تر بھاسرکا رہا لیانے بحیثیت ایک ملمان کے اس کو حکام سلطنت کے ریاسے کہجی مخفی نہیں کھا۔ لا ولا رید نگ کے وزیراس از کو اور نیز بہند وت این سیاست کی رفتاریر اینے خیا لات کو بهایت صاف نفظول میں اس طرح ظا ہر کیا کہ :۔

بيبوين صدى كے مندوستان كى دفتار سے جهيب أفار نماياں بين اور عالم انقلاب میں ان کی رمبری ایک ایسا کام ہے بھے بقول لارڈ مار سے انسانی ہمدردی اور مروت سیاسی مصلحت بینی، اور حِراُت قوی، فرض ثناسی اورعزّت کے ساتھ انجام دینا ایک نہایت نارخوت كما باسكتاسيد فو مجير إس بات كالورا اطينان سي كران البم معالات كقفيين وعباب والاكواسك دن مين آسك بي آب جوكي كريس كے ده بلاسف باعلى درصرى مال أندليني اور

معالم فبي كطغراك امتيازت مرتن موكاء

مئلہ بڑکی کے متعلق آب کا وہ مشہور مراسلہ جو آب نے گویمنٹ برطانیہ کو کھا کھتا جس میں آپ نے ہما بیت صفائی اور بے لوٹی سے ملمانا ن ہند وستان کی شکا بیوں کی وکتا کی تھی اور اپنے منصب عالی کا تمام وزن ان کی تھا بیت میں صرف کیا تھا ایک الیبی وشاویز ہی جس کے ملئے ہند وستان کا ہر سلمان آپ کا ممنون اصان ہوگا ۔ او جس سے ضمناً آپ کی انصاف پروری اور عدل گستری کی وہ قابلِ رشک شہرت جو آپ سے پہلے اس ملک میں چنج جی میں قطعی طوریز ابت ہوجاتی ہے۔

یورکسلنسی کوحضور ملک عظم کی تمام سلم رعایا کی اس دلی طانیت کاکانی اندازه بهو کا جس سے اعفوں نے "معاہد کہ مدائنا "کاخیر مقدم کیا تقاتمام ہدوستان کے مسلمانوں کی اور میری بہی دلی نتنا ہے کہ یہ معاہدہ دوقد یم دوستوں بینی برطانیہ عظمی اور للطنت عثمائیہ کے امین بھیرانی ہلاب اور اتحاد کا ایک تقل فرد بعیہ بینے لیکن اس بارہ میں جمیے اپنے خیالا کی اظہار میں اطناب سے اجتمال کرنا چاہیے اس معاملہ میں میری رائے گوئنٹ مندسے خی نین اظہار میں اطناب سے اجتمال کا فی سے کہ یہ ایک ایسام کا میسے سے تمام سلمان خواہ وہ مہمیہ میوں یاغ یب کیاں ستائز ہیں ۔

بیسلمام سیک مبند وستان کی ترقی اس وقت تک نامکن ہے کہ جب تک مہندول کی طرح سلانوں کے باس بھی اسب ترقی نہیں اوروہ ان کے دوش بروش کھڑے ہوئے کی طاقت حال مذکر میں اس سئے پہلی خورت ہیں ہے کہ اس قوم میں ان اسب کے جہیا کرنے کی قابیت بیدا کی جا سے اور ظاہر سے کہ اس مقصد میں جب ہی کامیا بی بوئست سے کہ سلمانوں کی قابیت بیدا کی جا سے اور ظاہر سے کہ اس مقصد میں جب ہی کامیا بی بوئست سے کہ سلمانوں کی تعلیم کے متعلق زیادہ توجہ رکھی اور اس سے نظیمی رفت اور اس سے انکار نہیں ہوں کی فلائ و بہدد اور آئی مرکور خاطر محتی۔

ترقی مرکور خاطر محتی۔

قومی فیاضی اوراس کا اصول و مرکب فریمالات می توبقول ذائے قارالملک

مرحوم" مرکارِ عالمیہ کی فیاضی خود موقع کی تلامشس میں رہتی تھی "
کیراہ داست احساس کا نیتجہ تھی سفار شوں اور درخواستوں اور بارسوخ اشخاص کے اثر کو ہس کے براہ داست احساس کا نیتجہ تھی سفار شوں اور درخواستوں اور بارسوخ اشخاص کے اثر کو ہس میں کو تی وخل نہ تھا پہلے کام کی صرورت و آئمیت کا اندازہ و دائی طور پر فرمانے کی کوششش کرتیں اور بجہ کام کی صرورت و آئمیت کا اندازہ اورخور کا اثر ہوتی اور بمبنزلہ فرص کے ہوجائی ، سرکار عالیہ نے الدا آباد کے حظری ہوتی وہ اسی اندازہ اورخور کا اثر ہوتی اور بمبنزلہ فرص کے ہوجائی ، سرکار عالیہ نے الدا آباد کے حظری ہور گئی باکوس کوجب امداد عطام ان کی کو منتظین نے بعور نشان شکر گذاری ایک یا دگار بنائی بخویز کی گرسر کارعالمیہ نے اس کو تقدر شدیا ۔
سور نشان شکر گذاری ایک یا دگار بنائی بخویز کی گرسر کارعالمیہ نے اس کو تصدیح فرمانی ہے کہ :۔
سور نشان شکر گذاری ایک یا دگار بنائی بخویز کی گرسر کارعالمیہ نے اس کو تعدر فرد کیا ہوں ہو اور اپنی کا دورت میں اور باداد کر فوالوں کے نام سے مورد میں ہوں تاکہ دورت کو سور کو بول کو اپنی یادگاریں قائم کر لئے اور قوی کا موں ہوں تاکہ دورت کو سور کو بول کو ایک میں ہوباتی ہیں ہوائی ہو کہ اور جب صودرت موس ہوجاتی ہو اور اور کو کہ کو اس کو بار کا دورت موس ہوجاتی ہو اور دورت کو سور ہوائی ہو کہ اور جب صودرت موس ہوجاتی ہو اور دورت کو کو کو کہ کی کو کہ 
سركارعاليه كے حضورين جب قومى حالات بيان كئے جاتے تواكثر اتنامت اثر ہوجاتيں كه آواز سے تا ترات ظاہر ہونے لگنے واقعات براطمینان واطلاع كے بعد نائكن تقاكمى قومى اواره كورني امداد سے مروم ركھيں -

سرکارعالیہ کوجب محدّن کالج کے فوائد اور اس کی حالت کا اطبینان ہوگیا اور نوائے قاللک (مرحم) سے دقین مرتبہ طاقاتوں میں آزادی کے ساتھ گفتگو ہدئی تب کالج کی طرف دست جود مخلاط اور اس طرح کہ کالج کا ہرصیعہ سمر کارعالیہ کی فیاضیوں سے بہرہ یاب ہوگیا۔
ال انڈیا مسلم ایج کمٹیل کا فغرنس کوجو شایا شدد دی اس نے کا نفرنس کی بنیا دوں کو مضبوط کر دیا او بھر آئی شاندار عارت کے سئے گراں قدر عطبیہ مرحمت فراکر ایک تیم صرورت بوری کردی۔

مرکارعائی نے پہلے عارت کے فنڈ میں میدرہ ہزار روسیے عصیہ کاوعدہ فر مایا تقالیکن جب
صاحبزاوہ آ فتاب احد خال (مرحم) نے بجویال آکروہ ڈانٹ کرام اور نقضے الم حظم میں بین میں اسلامی میں میں میں کئے جوسلمانوں کی توسم کا انگیز سکتے اور عارت کی ضرورت بیان کی توسم کا ریادے قلب مبارک پرایک خاص الز ہوا اور فراً رقم مطلوب بوری کردی -

فرمبرطافاع کی کا نفرنس میں جب بیسطے ہوگیا کوسلم لویٹورسطی کی سر بیک کوقوم کے ساست بیش کیا جاسئے قو ہز الی کن آغاضان اور نواب وقارالملک لطور ڈیٹیٹن کے سرکارعالیہ کے پاس بمقام الدا باد آسٹے جہاں ڈائش دیکھنے کے لئے تشریف فرمائھیں جز انی کس نے نہایت مؤرث طریقہ سے یو نیورسٹ کی ہمیت وضرورت بیان کی اور دیر تک تباد لہ خیالات ہوتا رہا اخرم پر سرکار تھا سنے تر نا ا

"ایک لاکھ میں اس وقت دیتی ہوں گرکھے دیتی ہوں کداور بھی دول گئ اس کے علادہ میں سنے غزود کیے۔ اسے علادہ میں سنے غزود کیے اسے کہ ہلی گڑھ میں ہماری قوم کے سکتے گرمی میں سخت کلیف بر داست کرتے ہیں انحفیں کجائی دوست کے جاگیر دار دیں وتمال سے مجی دوہ ہو انکون گئی اور میاست کے جاگیر دار دیں وتمال سے مجی دوہ ہو ہو کہ دار وی اور گئی اور کی اور دیاست سے جاگیر دار دی وتمال سے مجی دو مانگوں گئی ہو ان الفاط ہو گئی توافی سے بھی مدد مانگوں گئی ہے اسے میں مدد مانگوں گئی ہو گئی توافی سے میں مدد ہو گئی تھا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی تا مان الفاظ ہیں اسو بھرسے بہو سے سنتھ میں اور کی اور کی سے میں اسے بھر ایک ہے کہ ان الفاظ ہیں ادا کیا کہ :۔

"ولِ بیشده نا زنده کردی ولِ اسلام دا زنده کردی ول قوم دا زنده کردی معذا تعالیٰ

بطفيل ريول احرمش مربد

مرکار عالیه کی اواد و رقیبی عرف اس عطیه رخیم نهیں ہوئی ملکہ جب وصولی جنو کی اوائی افاعد پیٹر وع ہوگئی تو تحبوبال کی رافت یا کمیٹی میں سرکار عالیہ نے کا کدین کو حبندہ دسینے کی رغیب دی اورخو دیفش ففیس نہوس ف و ملز لیڈرز کلب میں خواتین کے سلسنے ایک برجیش تقریف افران کے دی اورخو دیفش ففیس نہوس ف و ملز لیڈرز کلب میں خواتین کے سلسنے ایک برجیش تقریف افوال کی احداد میں حواجین صاحب جب عالی میموریل اسکول میں احداد میں موری دیا ہے اور سرکار عالیہ کی خورت میں اور بخصت ہوتے وقت اُئی سے خورت میں عاد رہن عادر ہوئے وقت اُئی سے

ارتاد فرایا که مدارمسس مجوبال کامعائذ کریں معائنہ کے بعد جب دوبارہ گئے توانتظام مدارس پر گفتگورہی چنکداس گفتگومی وقت زیادہ گذرگیا تھالہذا بہنچال کلیف خواصر صاحب اجازت جاہی نمین اس وقت مک حالی میموری اسکول کے متعلق کوئی گفتگونییں آئی تھی مسر کا رعالیہ سے خود فرمایا کہ :-

"قواحرَصاحب جب مقصدست آب نے بھوبال کا سو کیا ہے اجبی اس پر تو گفتگوہی نمین کی گئی میں میں اس کے قومی نظروں کا میں مولانا مالی مرحوم کی یادگار قائم کرنا مرا لمان کا فرض بھوتی ہوں میں نے ان کی قومی نظروں کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے معلوم سے کہ قومی اصلاح میں ان نظروں کا کیا اثر ہے میں ضرور اس میموریل میں مد د دول گی "

اس کے بعد رخوا حب احبازت سے کرواہی آسے اور شام ہی کومعلوم ہوگیا کوسر کارعالیانے بارہ سورو سیریسال کی گرانٹ مقرر فزادی ۔

تاليف سيرة المبتى كيمصارت كي كفالت كي كي اليف المين عمارت كي كاليف

کی دہ ان ہی کے الفاظ میں بیان کی جاتی ہیے:۔

چ نگراردویں اس وقت بک آئے خفرت علی الد علیہ ولم کی کوئی مفصل اور ستند سوائح عرفی ہود نہیں ہے اس النے جب مجھے معلوم ہواکہ شمس العلما مولانات بلی جراریخ اسلام کے ایک باکمال اور ستندعائم میں سرق نبوی مرتب کرنا چا ہتے ہیں لیکن مالی امداد سے بجور میں اور انفون ایک پیل امداد کے لئے شائع کی ہے تو میں نے اس اہیل کو دکھا اور افسوس ہواکہ ایک ایسی صروری اور مذہبی تصنیف کے لئے ببلک سے اہیل کرنے کی نوبر یہنی ہے میں نے ان کومطلع کیا کہ دو فرا کام مشروع کردیں اور جب قدر رو بلے سے لئے اہیل کی گئی ہے وہ میں دول گئی "

مولانا شبی مرحم اکتر سرکارعالیہ سے ملاقات کو آتے سے اورکئی کئی معاملات میں میں میں معاملات کی آتے سے اورکئی کئی کئی سیمیل سیرہ کی ارزو این مورد مالیان خاص کے طور پر رہنتے سکتے کے منطق اورغالبا بجوال برگفتگوئیں ہوئی تھیں ایک مرتبجب وہ تشریف لائے توصحت بہت خراب تھی اورغالبا بجوال اسے کا تھی آخری موقع تھا بسیرہ کے مصارف کا تھینہ انداز ہ سے بہت بڑھ گیا تھا لیکن جب بولانا

نے عرض کیا توسر کار عالمیر نے فرما یا کہ:۔
"آب طمن رہنے جومصارت ہوں گے وہ میں دوں گی "
اور اسی وقت فوراً حکم زید یا مجرمولا ناسے سنر ما یا کہ:۔

اور اسی وقت فوراً حکم زید یا مجرمولا ناسے سنر ما یا کہ:۔

میسے میں نے اپنا فرض پوراکر دیا اور بقیناً میں اس تو اب کی سی ہوگئی جواس نیک کام میں

میسے سے گالیکن آپ کی صحت تو اتنی خواب ہے کہ دو دو وقت کھانا نمیں کھاتے اگر

اب نہ رہنے تو کتاب کیونکر بوری ہوگئ"

مولا ناسے کہا:۔

سلم استرور بوری ہوگی میں نے دوادمی تیار کر سلئے ہیں حمیدالدین اور سید کیان دہ ہوگ کلیں گے''۔

سرکارعالیہ کی اس فیاصی اور جوش وحصلہ سے مولانا پر ایک خاص اثر ہوا اور اسی اثر میں مولانانے بیط عد نظر حزمایا۔

مصارف کی طرف میظیئن ہوگی ہیں بہرصورت کہ ارفیض مطان جہاں بگیر زرافت اں ہے رہی تالیف و تنقید روایت ہائے تاریخی تواس کے واسطے حاضر داول ہوری جاں ہے عوض دروہ ہوری جان ہوری الرخی کے انجا ہمین السل کے جب بدلان اکا انتقال ہوگیا تو سیرت کا کام جاری رہنے کے تعکی مخصوص طریباطیاں ہوگیا تو سیرت کا کام جاری رہنے کے تعکی مخصوص طریباطی لیک کیا موالا نا حمید الدین اور مولوی سیر ملیمان نروی کو یا در رایا اور جب وہ بہرہ اندوز ملا زمرت ہوئے تو اُن کی حصلہ افر ان کی حصلہ افر ان کی حصلہ افر ان کی حصلہ افر ان کی کیا در فر ما یا کہ "اطمینان کے ساتھ کام جاری رکھا جاسے اور جس اور اور کی خورت ہوئی یا درمولوی اور خواست کی جائے "سات کا اور جس سیرت کا بہلا حصہ طبع ہوگیا اور مولوی سیرسلیمان اور مولوی عبد انسان مے حاضر ہوگراس کو بیش کیا ہے تو وہ وقت بھی سرکارعالہ کی جب سیرت کا بھان اور مولوی عبد انسان میں خواس کو بیش کیا ہے تو وہ وقت بھی سرکارعالہ کی جب سیرت کا بھان انسان اور مولوی عبد انسان اور مولوی اور کہا کہ "بر تو رقا کام ہوا "

اس کے بعد جب دار الصنفین کے کاموں کی دبورٹ بین کی گئی جس سے ظاہر ہو اکر سے

مله مولانا حميدالدين بي -اسے مله مولانا سيريان ندوى لممان د تعالى -

کے اور حصے بھی تیار ہیں اور اس سلسلہ کی دومری کتابوں سرت عائشہ شمیر الصحاب برالصحابیات کے مودات بھی کمل ہیں گریس کے باعث طباعت واشاعت ملتوی ہے جس تی میت تین ہزار دو ہے ہے توزیل ایک الیسے نیک کام کے لئے تین ہزاد کیا جیز ہیں ابھی حکم سکھے دیتی ہوں " جنائجہ فرزاً ربورٹ کی بیٹانی برکٹر پر فرایا کہ:۔

مراد دوبیم ولوی سید ملیان هراحب کوشکریکتاب سیرت بنوی دیئے جامین کا کہ ایسی میں ہزار دوبیم ولوی سید ملیان هراحب کوشکریکتاب سیرت بنوی دیئے جامین کا کہ ایسی

كتبإئ فيركا مسلم جارى ده كرقوم كواستفاده حامل موا

جنائی برزتم دوسرے ہی دن وصول ہوگئی اور د المصنفین میں ایک عمدہ رسیں کا بھی انتظام ہوگیا۔

اگر چی بھویال میں الخالی مصارف ہیں المطلب کو وظائف بھی دینے جس کے میں ایک محصوص مدرسہ ہے۔

مزیسی مدارس کی امرا دیں کافی مصارف ہیں المطلب کو وظائف بھی دینے جاتے ہیں لیکن سرکا دعالیہ نے اشاعب تعلیم نہ مہی و تحفظ علوم دینی کے خیال سے مدرسہ دیو بنداور دارالعلوم ندوی اور مدرسے ویو بنداور دارالعلوم ندوی اور مدرسے ویو بنداور دارالعلوم ندوی مقرد کیں۔

ایک موقع براد میلانی مرتب مولانا شبلی نے مرکارعالیہ کوفی جو ایک موقع کی اور خوج مولانا کشبلی نے سرکارعالیہ کوفی موقع کی اور خوج دلائی اور خوص حالات اور خورت برطلع ہونے کے بعد سرکارعالیہ نے اور خور ڈائی کی دری مربیتی خرافی اور خرص کی است کے اور جاریا ہوئے کے دیا ہوئے کا موالیہ نے اس شن کی پوری مربیتی خرافی اور خرس کی اضافی و مالی اور ایس میں مولی کی اشاعت کے لئے مخصوص عطیات منظور کئے۔

طب بونانی کی سرت کی اسرکارعالید بونانی طب کی نها بیت قدر شناس اور سر برست کی بها بیت قدر شناس اور سر برست کی بها بیت قدر شناس کی سر سرت کی سرت کی بیت کی برقی کی سرت کی برقی می اس کو بهت کی برقی وی اور دیاست کی برقی می برق

بن الى الماه او ول كم المواسحة فلاع مين سالانه حلستقتيم الناد كى صعارت فراكزنها يت شانداد اخلاقی امرا دلجی فرانی - اِس موقع برمرکارعالیہ نے ایک مبسوط تقریر کی جس کی ابتدا میں ارشاد کیا کہ:۔
آپ نے جس ہر بابی کے ساتھ آج کے عبلہ کی صدارت کے لئے مجھے مرکو کیا ہے وہی ہی سکو گارا کے ساتھ میں نے آپ کی دعوت تبول کی سنے کیو نکر میں ایک ایسی تقریب فرائض اوا کرنے کے لئے مدعو کی گئی ہوں جس میں انسانی تحلیفات اور مصائب میں ہم دری کرنے والی جاعت کو ہم مب خدا حافظ کمیں گے اور ایس طرح آس ٹواب میں ہم بھی کھیے نہ کچے حصہ بانے کے تحق ہوجائیں گے جواس جاعت کو حاصل ہم اگر سے گا۔

تاریخ اور زمانہ حال کامنا ہدہ اس حقیقت کوعیاں کرتا ہے کہ اسلامی دنسیا کی گذشتہ عظمت اور إس ذمانہ میں بورب کی بَرتری کے ہسباب میں طبیبوں اور ڈاکڑوں ' گذشتہ عظمت اور اِس زمانہ میں بورب کی بَرتری کے ہسباب میں طبیبوں اور ڈاکڑوں ' کی طبی تحقیقا توں کو بھی بڑا دخل ہے بس اگر متم جاستے ہوکہ تم بھی وہی عظمت ماصل کرو تو ئم میں ایسے مبیل القدر محقق اطبام و نے چاہئیں جن کی تحقیقا توں کو پورپ بھی وقیع نظوں سے دیکھے۔

تم کومنز بی طب کے ساتھ بھی مہینہ ولیبی رہنی جا ہیئے کیونکداس کی صدید تھی قاتیں ہردوز ہارے علم میں کھیے مذکجہ اضافہ کا باعث ہوتی ہیں۔

تحادا ذہن کہی اس بات سے جی خالی نہ ہونا جیا ہیئے کہ یہ تعسیم حقیقت اً ....
ان ان ہدد دی کی تعلیم ہے تم خوالی نحلوق کی خدمت کے لئے داکئے سکے سکے کہ ہوجس میں بڑے عفر وفکرا ورصر وہ تعلال کے ساتھ قناعت ایناد اور توکل کی حزورت ہے ہیں اطبا کے ساتھ قناعت ایناد اور توکل کی حزورت ہے ہیں اطبا کے لئے یہ اوصاف محضوص یہ ہیں اور حصوصاً ہمتا رسے کالج سے بانیوں کا خاندان توان اوساف میں ہنایت ممتاز رہا ہے۔ تجھے یہ امید ہے کہ تم ہر حکیدان ہی اوصاف کا تجوت منو کے اور جو خدمت کرتم کر وگے زیا وہ تراس کے اجر کی توقع خدائی کر اطباعت رکھو گے ۔

جامعه ملید کامعالند اسرکارعالیہ نے تعلیم کو ہیشہ اس کے صلی مفہوم میں تھجا اور اس کا حقیقی حامعه ملید کامعالند ا جامعه ملید کامعالند امقصد حضور مدوسے بیش نظار ہاج تا تعلیمی تقریروں اور بالحضوص لم یونیوس کے خطیات میں نمایاں ہے۔

ہندوستان کی تعلیم کا ہیں ملاشہ ہو زاس مفہ م و تقصد کے معیار پر کامل طورسے بوری نہیں اُر تیں البتہ شہور جامعہ لم ہیں اسل میں (دہلی) اسی مفہ م و تقصد کا حامل بن کر قائم ہوا کیکن بعض وجوہ سے اس کے بابنوں نے اس کوایک سیاسی ادارہ کی حیثیت سے ملک کے مسائے بیش کیا جوحقیقاً ایک خطری علی بحق تاہم جند سال میں اس علطی کا احساس ہوگیا اور جامعہ کو ایک خالف کے مافت تعلیم کا ہونا یا اب مکن نہ مقاکوس کا رخالیہ کی نظرالمتفات سے وہ محروم رہ سکے جنائی بھی الم المائی خوالم میں بنہ کام والم مائی ہوئے ہوئے اللہ کا موارش کے نضاف فی طاق و مائی کی اور ارتاد کیا کہ :میں بنہ کام می کے حالات من کر مجے بہت خوشی حاسل ہوئی آب دوگوں نے مسلمانوں کے تعزل کے مام کے حالات میں کر مجے بہت خوشی حاسل ہوئی آب دوگوں نے مسلمانوں کے تعزل کے عالات میں کر مجے بہت خوشی حاسل ہوئی آب دوگوں نے مسلمانوں کے تعزل کے عالات من کر مجھے بہت خوشی حاسل ہوئی آب دوگوں نے مسلمانوں کے تعزل کے مام کے حالات من کر مجھے بہت خوشی حاسل ہوئی آب دوگوں نے مسلمانوں کے تعزل کے مام کے حالات من کر مجھے بہت خوشی حاسل ہوئی آب دوگوں نے مسلمانوں کے تعزل کے مام کے حالات من کر مجھے بہت خوشی حاسل ہوئی آب دوگوں نے مسلمانوں کے تعزل کے مام کے حالات من کر مجھے بہت خوشی حاسل ہوئی آب دوگوں نے مسلمانوں کے تعزل کے مام کے حالات من کر مجھے بہت خوشی حاسل ہوئی آب دوگوں کے مدال کے حالات من کر میاسے کے حالات میں کر مقال کے حالات میں کر مجھے بہت خوشی حاسل ہوئی آب دوگوں کے مسلمانوں کے تعزل کے معال کے حالات میں کو میں کیا کہ مکمل کو معال کے تعزیل کے معال کے تعزل کے تعزیل کے مدر مسلم کے معال کے تعزیل کے تعز

ا معدے حالات من کر مجید بہت فوٹی حاصل ہوئی آب لوگوں کے مسلمانوں سے تنزل کے املی ارباب کو سے میں ارباب کو سے اور دوبارہ اسلام کے مجھیتے ہوئے چراع کو دوبارہ ا

روسشن کریں گئے ''

سرکارهالی بلات بهبت کچهامراد فراتی کنین اخوس بے کہ ان کی دھلت سنے بامعہ کو محروم دکھا۔

اسم کارعالیہ بلات بہت کچهامراد فراتی کی ترقی بر توجہات اسم کارعالیہ بلی اور بادری زبان میں ترویج واشاعت کے حصول میں بذات شا با ندسا عی متی تقییں اور بہت ساسے متعلق ہرمناسب موقع برا بینے فیالات کو ظاہر فراتیں ۔ وہ بندوستان کے تمام صولول میں تشریف کے کئیں ۔ جہا دا نیول اور کمیات سے منیں اور تعدد مواقع برایک ہی جگہ ایسی ملاقا توں کا اتفاق ہوا اس سلمیں عام فراتین کو بھی اس کے حصور میں بار یابی کامور فع ملائی مرحکہ اگر دوزبان ہی بلا تکلف ذریعہ کھٹا کو اور وسلمہ اظہار خراتی اس کے حصور میں بار یابی کامور فع ملائیل مرحکہ اگر دوزبان ہی بلا تکلف ذریعہ کھٹا کو اور وسلمہ اظہار خراتی اس کے اس سے اُن کا موقعہ و اسم جھٹیا کھٹا کہ کہنے کیلئے کسی کے فائم رکہنے کیلئے کسی کے فائم رکہنے کیلئے کسی کے فائم رکہنے کیلئے کسی کے زبان میں اُسی صلاحیت اور دیگر علوم کی استعداد ماذہ بیت و وہ عرف" اُر دو" ہے۔

اسی بنا، پڑا بھنوں نے مہینہ اُر دوزبان کی ترقی پر توجیب بزول رکھی۔ جامعہ عثما نیہ کے ایتلائی مرحار ترائج پرجبکہ اس کے وجود و کامیابی پرخود جیدر آباد کے ایک مقتلدر کروہ میں تذہب تھا اس کی حرورت کی تائید میں ہزاگزالد ٹیڈ ہائی نس سے ہمایت مرکس خیالات کا اظہار فرمایا - اور اس کی صرورت میں دیا۔

القوں نے انجن رتی اڑ و دکی مربیتی فرائی اور نتمدانجن (مولوی عبدالحق صاحب بی ہے)
کو قوجہ دلائی کہ خصرف کورس کے لئے کتب سائیس کے تراجم کی ضرورت ہے بلکہ ملک میں سائینس
کا مذات بیدا کرنے اور طلبا رسائینس کے علاوہ عانع لیم ایفتہ لوگوں اور ابتدا سے بجر ب میں کیجی پیدا کرنے کے لئے رسائل جاری کئے جامیس ۔ اس سلم پرقابل کربیڑی سے مراسلت کی اور انگلشان پیدا کرنے کے جند رسائل بطور پنونہ جسچے ۔ تراجم کے ساتھ ہی شقع تصنیف و تالیف کو بہت زیادہ ہیں۔ دامر کید کے جند رسائل بطور پنونہ تجسیحے ۔ تراجم کے ساتھ ہی شقع تصنیف و تالیف کو بہت زیادہ ہیں۔

ك يرمر اللت وفر الجنن مين مفوظ سيه

تصوّر فر اتی تقین چانچه اس کے متعلق اس طرح آبیا خیال ظاہر فر ماتی ہیں کہ:۔

"ارُدوکی ترقی حرن ان ترجوں سے بنیں ہو کتی جو غیر زبانوں سے ارُدو میں کئے جاتے ہیں اور مذکوس اور ملبند بابیہ کا ہیں اس کی فیل ہو گئی ہیں کیؤکد ارُدو کے ساتھ ابھی کا گئے وہ طبقہ میں وہ دارجی وہ درکہ ان کی ما دری اور مکمی زبان کاحق سبے اس کے علاوہ طبقہ میں وہ دارجی شوق بنیں ہوجی قد دکہ ان کی ما دری اور مکمی زبان کاحق سبے اس کے علاوہ اگر کوئی علم کا شوق میں ایسی کتا بول کا مطالعہ کرنا جا ہے گا تو وہ بجائے ترجمہ کے اس کو دکھینا زبادہ لیندکر سے گا اور میں سب سبے کہ ارد و میں ایسی علمی کتا بول کی اشاعت بہت کم ہوتی سبے اور بوئی کس سے کسی کتا ہوں کی ان بت ہے اس سکے کہ ہوتی سبے اور بوئی کسی سے کسی کتا ہوں کہ ہوتی سبے اور بوئی کسی سے کسی کتا ہوں کا موتی ہوئی ہوئی سبے اور بوئی کی ایسی سائن کسی کوجن کا تعلق سائنس سے سے کہ ایسی میں اور بجے بوری دلچ بی سے مطالعہ کوئی میں عام طور براور اور ان سے معلوا ہو بیا میں جی طرح کہ انگریزی میں اس می کی کا ہیں عام طور براور اور ان سے معلوا ہو بیا تربی ہوئی سے مطالعہ کوئی ہیں عام طور براور کی کہ بیات شائع کی مائی ہیں۔

اگرابتدای سے الیسے علوم کے متعلق ہمارے بچوں میں دِل جی بیدا ہوجائے گی تو دہ آئرہ دندگی میں ماہری وموجدین کے ذمرہ میں داخل موسکیں سے ۔اور اگروہ ابتدائی سے نا مانوس دہیں گے ۔اور اگروہ ابتدائی سے نا مانوس دہیں گئے تو خواہ ڈگریاں حال کرنے کے لئے کالاسوں میں وکھی جی تی کیوں ذکریں ان میں کوئی شوق در لجی نہ ہوگی بنیا دوں کو مضبوط کرنے کے لئے اس م کی کوسٹنٹوں کی ضرورت ہے اور جب تک جوام صنبوط نہ ہوگی تو بھاری قومیت کا درخت خواہ دہ کتابی تناور کیوں نہو رہائی ترجا ہے گا۔ اس لئے سائمینس اور علوم کی ضخیم کی اور کی مبلہ دہ کتابی تناور کیوں نہو زمین پر گرباسے گا۔ اس لئے سائمینس اور علوم کی ضخیم کی اور کی مبلہ اگر بھور نے دریائی شاہد کے جائیں جس میں کال درج بی ہوتو مقابلتاً وہ ذیا دہ فی یہ بوں گئے۔۔

اکین الدو کے ساتھ باوجود اس عقیدہ اور تعنف کے جوان کی تصنیفی ساعی اُور تنفین کی الی امدادوں سے عیال ہے وہ صوبجاتی زبانوں کی ترقی بھی ضروری تصور فر اتی تقییں اور ان میں ہندی کی طرف فرائدہ ما اس کے توجم سندی میں طبع کرائے کا اور ان کو سام دو سندی میں طبع کرائے کا اور ان کو سام دو سندی میں جمہ کرائی گئی تھیں۔

اپنی ہندی دال رعایا ہیں۔ اکھوں نے آل انڈیا دہین کا نفر نس منعقد ہُ دہلی سنافائۃ کی صدارت کے موقع برجہاں تعلیم ہافتہ خوامین کا اجماع عظیم تقاابنی اختشامی تقریبیں کا روائی احلاس پرتبصرہ کرنے ہوئے اس طرح نصیحت فرائی کہ:۔

"اس اجلاس میں زیادہ تر کارروائی زبان انگرزی میں موئی ہے اور میں نے محس كياب كربهت مي خواتين نے اس كو المي طرح ننيں تجيا خصوصاً مسلمان عورتين حبائكرزي تعلیمیں دومری اقوم سے نسبتاً بہت بیھے ہیں اس کے سمجینے سے زیادہ ترمجوری اِس ك يُصَرُّون تب كرتعليم ما فيته خواتين ابني ملكي زبا بول بي قا بليت ببيداكري اور ابينه معا کے اظہار کا اس کوزیعیہ بنائی کا نفرنس کا ذریعیہ کارروائی اور اس کی تبلیغ واشاعت الیی زبان میں موکد انگرزی وال جاعت کے محدود واراہ سنے ملکر بند وستان کے گوشہ گونتر میں اس کی اُ واز ہینچے۔ یہ توصاف مسلم ہے کہ اگر ہجاری تجا ویز اُن کے کا نوب تک نہ سپے رہے کی بہبو دی کے ملفے ہم ان کومیٹ کرتے ہیں تو مذتوان میں کوئی دل جہا ہیا ہوگی اور نہ ہم کو ملک کی الرکہ حاصل ہو سکے گی ۔ بلا منتسبہ آپ نے ملک کے مرص کی شخیص کرلی ہے اُس کے لئے نسخہ بھی لکھند یا ہے ہدایتیں بھی کردی ہیں لیکن جب بیرب نسخے الیبی زیان میں ہوں گے کہ نہ مریض سجھے نہ عظاراور مزتیجار وار توالی سورت میں ان ہر عل كيوں كر ہو گا اوركس طرح مرتضيوں كوصحت حال ہو گی- اگر آپ كارروانی اورا شاعت مقاصد کا ذریعیه زبان مادری اختیار نذکرب گی توبقین کیجئے کرآپ کی زنتار ترقی بہت مسست رہے گی کھوکس قدر جرت ہے کہ ہم اس طریقہ سے فود اس اِت کو ثابت كرتے بين كرہارے اصلاى العليمي سائل بھي ہارى كمى زبان بيش نيس كركتى اس كے علاوہ برطالقة دليي زبانون مرتعليم كے مطالب كا صرم كروعل بجي ب إس كئے مجھ امیدے کہ آپ الندہ اپنی کارر والیوں میں ما دری زبان کوتر جیج دیں گی اور جومقصب الگریزی میں کام کرنے سے ہے وہ ترجموں کے ذریعہ سے حامل کریں گی " ارُّ ووز بان کی ترقی کابیہ ہی جذر بھاکہ الجنن ترقی ارُّ دو کی امراد کے لئے بر دقت اً ماوہ رہتی تقییر اس کونه صرف ایک بیش قرار رقم کمیشت امرادیس عطاکی بلکه سالایندا مداد بھی جاری فرمانی ادرمولوی عبد الحق سکر شری کی درخواست پر انجن کی تجرزه کتاب مهادا ملک " بین ایک بات علیم نسوال کے متعلق کر رفر مانے کاوعدہ فرمایا۔

ارکار عالیہ عزبان کا کہ مالی مرربت تھیں اورجائی گئیں کہ جہاں کہ مکن ہو است کام کریں اور قوم ہیں تعلیم کی روشنی تھیلائیں۔
جنا بخرجب ایسے صحاب کی جانب سے ایک کا لیج کی اسکیم الاصطراق ہیں بین کی گئی ' اور عرض کیا گیا کہ یہ اصول کفا بیت شعاری واپنا ربہوگا تو بہت مسرور ہوئیں بتعد دمر تبہ تبا واکونیا تا کیا ' بجو یز سے ہدردی فرمائی ۔ اورجب کمیٹی کی باقاعدہ درخواست بین ہوئی تو نہا بت حصلا فزا اور نیف کیا ' اور بغیرا شدعا کے جا والا کھ روپ کا عطمین نظور کیا ، ایکن اس ایک اور نیف تت امیز جو اب مرحمت کیا ' اور بغیرا شدعا کے جا والا کھ روپ کا عطمین نظور کیا ، ایکن اس ایک اور نیف کا رہا ہوگیا اور اُن کے رفیقان کا انعلیم کے روپ دواں ڈاکٹر عبدالرحمان بجزری کا مطاقہ میں انتقال بہوگیا اور اُن کے رفیقان کا انعلیم کوچھوٹ کر بیاسیات میں شغول ہوگئے اِس سائے یہ اسکیم پروٹ کا رہا اسکی۔

سلالایه میرتعلیم غربا میں امراد کی غرض سیسلم دینورس کو نصرانشدخاں ہوشل کی تعمیہ کے سکتے

انتی ہزار و بید مرحمت کیا اوراس کی افتتاحی نقر برمیں اسینے اس خیال کو ظاہر بھی فرفایا کہ:

حضرات بیں اپنی قوم کی اقتصادی حالت سے بخوبی واقعت ہوں اور یہ بات مجھی نتی

ہوں کہ تعلیمی اخراجات روز بروز برطبیتے جار ہے ہیں اور چین اور یہ ایسا قومی نقصان

سے بہترین دماغ نشو دناحاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں اور یہ ایک ایسا قومی نقصان

ہوں کہ تعلیمی اخراجاری و ماری ہے اس کے جن لوگوں کو منع حقیقی نے دولت و مز دت دی

سے ان کافون سے کو ختلف شکلوں سے اس نقصان کی تلافی کے سئے فیاضی سے کام بیں۔

ہورڈنگ باؤس بنا یاجائے تاکہ جن قدر بھی ممکن ہو غریب طار برخسے نے کارتجویز کی کہ ایک

بورڈنگ باؤس بنا یاجائے تاکہ جن قدر بھی ممکن ہو غریب طار برخسنہ کام تعلیم نہ دہیں۔

بورڈنگ باؤس بنا یاجائے تاکہ جن قدر بھی ممکن ہو غریب طار برخسنہ کام تعلیم نہ دہیں۔

بورڈنگ باؤس بنا یاجائے تاکہ جن قدر بھی ممکن ہو غریب طار برخسنہ کام تعلیم نہ دہیں۔

مجھے تھین ہے کہ خدا و تمرکیم اُس عالم بھا میں اُن کو اِس کا تواب عطاکر سے گا۔

مجھے تھین ہے کہ خدا و تمرکیم اُس عالم بھا میں اُن کو اِس کا تواب عطاکر سے گا۔

مجھے تھین ہے کہ خدا و تمرکیم اُس عالم بھا میں اُن کو اِس کا تواب عطاکر سے گا۔

مجھے تھین ہے کہ خدا و تمرکیم اُس عالم بھا میں اُن کو اِس کا تواب عطاکر سے گا۔

اده قومی تعلیم و ادارات میں امرااور والیان ملک کی فیافیتو کی ایمیت کی ایمیت کی اور شناس طیس بیکن عزیبول سے جیند ول اور امراد ول کو قومی تعمیر کے سیکے صور وری تصور کرتی محتیں جینا کچہ مذکور کو بالا تقریر میں ہی فرمایا کہ :
عضرات اس جم جم سلمان و ایران ملک اور امرائے قوم سے آپ کولا کھیں اور ہزار و کی امداد ملتی ہے اور آپ کے دل تمرکر گذاریوں سے معروبوتے ہیں قواس وقت آغاز کا دکے ان فلص عزبا کی اکا کمیوں اور دہا کیوں کی جانب بھی خیال کیے کے جاس شا مدار دا مالعلم کی خشوش ہوں اور میں اس ختیم ہوں کو جہور کمانان کی اکا کمیوں اور دہا گئوں کی جانب بھی خیال کے کہا جواس شا مدار دا مالعلم کی خشوش ہوں اور دہا گئوں کی جانب بھی خوال کے کہا جوال کا دور اس کیوں کہ ایکوں اور دہا گئوں سے تعمیر ہوں کیوں کہ ایسی عمارتیں دیکھنے کئی تعمیر ہوں کہا میں ان کو فرامویش نہیں کرنا جا سے قوم کی زندگی اور دوح کا انداز و موتا ہوں اور ای سے اسکانے اس وقت ہمیں ان کو فرامویش نہیں کرنا جا سیئے ۔

قومی کارکنول کے اختلافات اور استرانا دار استرانا فات کوجوتومی معاملات میں بیا اور ختلف بار ایول استرانی این الداد بور ایول اور کتار می کام کرنے والوں کے غلط طریق علی برتبدید و تبید کی لیکن ابنی الداد بوتور

تائم کھی اوجود کم کالج کانفرنس اور زنانه اکول علیکاده میراکی زبردست معترض کی بیشت سے اعتراض فر اسے کھی اعتراض فر اسے کمی معینه امدادوں کے علاوہ ہو فردت کے وقت اخلاقی و مالی امدادوں سے کبی دریغ مذکیا۔

البة سلاتالا و من دادانعام ندوه ك معالمات جب بدس ببرته مو ك وصفور كدوه كو بهت انوس موا اوراصلای تجاویز بروک كار آف تاک اجین دربار کی گران قدر امداد كوملتوی كها لیکن اصلاح موت بی برستورجاری فرادی اور ملتوریت مجی عطا کردی گئی - میکن اصلاح موت بی برستورجاری فرادی اور ملتوریت مجی عطا کردی گئی - میکن اصلاح موت بر بازی نس اغافان نے آبی گرات میں مستفار میں ان ایڈ جو کی گڑھ كا ایج کو دیا کرتے سے بند کر دی سید اور ضروریات کا ایج بر اس كا برا انز برا باطان و برا ان موت برای نافان میں برب برای نافان کو برای ان موت برای نافان موت برای نافی اور مز بائی نس نے ایک معقول رقم عنایت کی اعافان کو بنها بیت برای نافی توجه دلائی اور مز بائی نس نے ایک معقول رقم عنایت کی معافیان کو بنا بیا کی درخوام سے براگزاللی برای المی نافی موت نظام الما کی اصفحال ایک درخوام سے برسر کا دعالیہ نے اعلی خورت نظام کو معائنہ کا لج کے لئے ایک بردور مفارث کا بھی درخوام سے برسر کا دعالیہ نے اعلی خورت نظام کو معائنہ کا لج کے لئے ایک بردور مفارث کا کھی ۔ مفارث کو ہی ۔ مفارث کو گئی درخوام سے برسر کا دی المیہ نے اعلی خورت نظام کو معائنہ کا لی کے لئے ایک بردور سے مفارث کو ہی ۔ مفارث کو گئی درخوام سے برسر کا دی المیہ نے اعلی کو مفارث کو گئی درخوام سے برسر کا دی المیہ نے اعلی کو مفارث کی درخوام سے برسر کا دی المیہ نے اعلی کو مفارث کی درخوام سے برسر کا دی المیہ نے اعلی کی درخوام سے برسر کا دی المیہ کے ایک کو سے کا موسول کی درخوام سے برسر کا دی المیہ کی درخوام سے برسر کا دی کا درخوام سے برسر کی درخوام سے برسر کا دی المیہ کی درخوام سے برسر کا دی کا درخوام سے برسر کا دی کا درخوام سے برسر کا دی کی درخوام سے برسر کا دی کا درخوام سے برسر کا دی کا درخوام سے درخوام سے برسر کی درخوام سے برسر کا دی کی درخوام سے برسر کی درخوام سے برس کی درخوام سے برسر کی درخوام سے برسر کا دی کے درخوام سے درخوام سے برسر کی د

ای طرح ہرموقع رپا لج اور بعدہ مسلم دینورٹ کی ترقی و آتحکام کاخیال رہا۔ زنا نہ انٹر کا لجے کے لئے بھی متعدد سفارتی خطوط کر ریسکئے اور دوسری ریاستوں سسے امداد دِلوائی ٔ۔

 ان افوا ہوں کو حقیر نابت کیا جرکا لج کے بدخوا فی کف حلقوں میں بھیلارہے سکتے ، سرکارعالمیہ کا معاملات کالج میں حصہ لینا بجائے خوداس امرکی دلیل تھی کہ اس سے روایتی اعتماد میں کوئی فرق مہیں ہے اورا فوا بین محض بنیاد اور معاندانہ ہیں ۔

مصرف امداد کی نگرانی اسرکار عالیجن ادارات کی امداد فراتی تقین اُن کے حالات و رفتاریر مصرف امداد کی نگرانی ایسی توجه رکھتی تقیس اوران کی سالانه ایدادین عین تقیس ان کے مکا تقیس تاکہ امداد کامھرف میچ رہے بعض مقامی ادارات کی تھبی سالانه امدادین عین تقیس ان کے مکا حالات کا ذمہ دار آل اُنڈیا مسلم ایج بیشن کا نفرنس کے صدر دفتر کو قرار دیا تھا جو وقتاً فوقتاً اپنی ربورٹ بیش کرے۔

روسا پیندگی الی علیم کی اسسلاح وترقی

سرگار عامیہ کے عظیم الشان کا موں میں دوسار بہندگی کا انعلیم کی ترقی وہائے ایک ایک ایک ایک کا دکارہ ہے جس کے اصان سے مصرف طبقہ روسار بلکہ ابل اللہ کا کوئی گرو بھی کھی کبدون نہیں ہوسکتا کیونکہ بہ لحاظاس درجہ اور مرتبہ کے جوہز درتان میں اس طبقہ کوچاں ہیں اس کی تعلیم دجہالت سے بالواسطہ اور بلا و اسطہ مارے ہندوستان کا متاخ ہوتا ایک قدرتی امرہے۔
اس طبقہ کی تعلیم کے لئے ایک عرصہ سے اجمیز اندور اور الا ہور میں جیفیں کا لیج وہ کہ کے میں اس طبقہ کی تعلیم کے ایک عرصہ سے اجمیز اندور اور الا ہور میں جیفیت اور سے کئے ہیں کسکن ان کا تعلیم معیار عام یونیوسٹیوں کے کا لجوں اور اسکولوں کے برابر بھی منتق اور مصبح معنوں میں وہ کھیزیادہ مفید مذکھ تیسر کارعالیہ نے ابتدائے جب اعلام حطا ہوا تھا اور مجالمہ کی لیے اندور کے نصاب کی تعلیم کا مذافق سیم حطا ہوا تھا اور مجالمہ برطب عدی کوئر وفکر کی عادت تھی ۔ اس سلے اس نصاب دسمیار کا ہندوستانی نوینیوسٹی کے ایکن اور بہرو کا لجوں کے طرفیہ تعلیم ریخور وزیا یا ورجیفیں کے ایکن اور بہرو کا لجوں کے طرفیہ تعلیم کی خاصل کوئی کا میوں اور الحکمی کا خوصل کی خاصل کی خاصل کی خاصل کی خاصل کی خاصل کی خاصل کوئی کے ایکن اور جیفیں کا خوصل کوئی کوئی کی خاصل کی خاصل کوئی کا کوئی کی خاصل کی خاصل کی خاصل کی خاصل کوئی کی خاصل کی خاصل کی خاصل کوئی کی خاصل کوئی کا خوصل کی خاصل کوئی کی خاصل کی کی خاصل کی کر خاصل کی خا

اوران كى إصلاحات ير توحبنعطف بونى -

اور ان کی اساری الیم کی طبیعت کاخاصد کنا کرجب می الی کاعزم بالیزم فرمالیتیں تو تهمه تن اس سرکار عالیہ کی طبیعت کاخاصد کنا کرجب می میں مرزمایا اور کوشش کی کدان کا افعاب کی طرف متوجه به وجائیں حیفین کالجوں کی اصلاح کا بھی عزم صمم فرنایا اور کوشش کی کدان کا افعاب ومعیار ملبند درجہ کا بهو۔ اور ان توسمیل کے اعلی درجہ تک براسلوب جدید بہنچا یا جائے اوتعابیہ و تربیت کا ایسا انتظام کیاجا سے کہ روسا، ہندگی ائندہ تمام ضلین عکیم یافت بندیں برکاظ اینظم واخلاق اور ارتقاد ذہنی و دماغی کے آولین گروہ نظراً سے۔

سرکارعالیہ نے اپنے یہ خیا لات وقتاً فوقتاً متعدد رسالوں کی صورت ہیں امرا اور وُسا اُ برلش حکام اور ماہر بن تعلیم کی تو تبدا ورغز رکے لئے شایع کئے جن برتمام ہند وشانی اورائی گلوائڈین ایس نے عرصہ کا کے بیش کیں وران مجاویز سے بڑی حد تک اتفاق کیا ربعض ماہر بن فوتھ ہیم کی رائیں مجی شایع کیں جن کے مطالعہ سے سرکا رمالیہ کی ذہنی و دراغی قالبیت افوت اُسیالہ بعملیہ میں شغف اوراس احماع عظیم کا ندازہ کیا جا مکتا ہے۔

کیران تام طبول میں جواندورو دہلی میں اس کے متعلق منعقد ہوئے تشریب ہوئیں اور تھام مباحث میں بڑی سرگرمی سے حضہ لیا -

روس، ہندی علاوہ قام قام قام ای ملطنت بھی ان تجا ویز رہم دروانہ احر آف کے ساتھ متوجہ ہو سے اور مرکارعالیہ کی ال سراعی جیارہ کوسرا ہا جیا گئیہ آنریبل میچر ہیو طیلی نے جن کے نامور میں ہوئی گئی ہے ان سرائی کی ان سرائی کی ان سرائی کی انتقالہ: ۔
باب سربنری ڈیلی نے اندور میں ڈیلی کا لئے قائم کیا تھا ایک و داعی دعوت کی تقریب کہ انتقالہ: ۔
میں پہلے کہ جیکا ہوں آسے بھر ڈہرا تا ہوں کہ نی اعقیقت کا لیے کا انتظام اور ترمیم بائل اُم اُسے کھر ڈہرا تا ہوں کہ اُحقیقت کا لیے کا انتظام اور ترمیم بائل اُم اُسے کھر ڈہرا تا ہوں کہ اُن اُحقیقت کا لیے کا انتظام اور ترمیم بائل اُم اُسے کھر کی اُرکرہ مالت کا دارو مار بھی ان ہی بر سرائے گئا۔

کا کام ہے اور کو لیے کی آگر در مالت کا دارو مار بھی ان ہی بر سرائے گئا۔

میں جا نتا ہوں کہ اس معاملہ میں اور بائی من اپنے حصّہ کو بورا کرنے کے سائے کس قدرقاب میں بور ہائی من کی تج پڑسپے کہ ایک وینو رسطی قائم کرکے تمام جین کالجوں کے باہم اٹحاد و انتظام کا نگر منیا ورکھا یا سے اور بائی من سے بہتر کسی خص نے اس بات کو صوس نہیں کیا کہ ایسے اہم معاملہ میں بنمایت احتیاط سے کا دروا فی کرنی جا ہیئے لیکن میں جاشت ہوں کہ گوئنٹ ہند اور نہنیں کی تورز پر بوری ہمدودی سے غور کرسے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے ملک کوخیر ہا دکھنے سے پہلے اس کا اجراد ہوجا نا تکن ہے ؟ اسی طرح ہز اکسلنسی لارڈ ہارڈ ناک نے سٹلافلیۃ میں ہٹیٹ مبنیکوئٹ کے موقع پر جوتقریر کی کتی اس میں ارشاد کیا تھا کہ:۔

"تعلیم روسار دوالیان فاک پرجیمفلٹ اور بانی نس نے مکھا ہے اس سے ظاہر موتا ہے کہ اس نظاہر موتا ہے کہ اس نظاہر موتا ہے کہ اس ایم سلم پر آپ نے نظر خاکر ڈانی ہے جس سے کہ توکی تعلیم کا ایک جیش بیدا ہوگیا ہے دارمی اس میں ہر خرج بیدا ہوگیا ہے دارمی اس میں ہر خرج کو ذاتی دل جینے سے اور میں اس میں ہر خرج بدر دینے کو طبار میوں "

مارج ستلال یکویس بمقام و بلی ای مقصد کے دئے جوجیفیس کا نفرنس منعقد ہوئی گئی اوجیب براکٹر والیان ملک سنر کیب سکتے ہزاکسکنسی نے فرما یا تھا کہ :۔

یر کی سیلی فراں روا ہیں جنوں نے چینس کا بُوں کی تعلیمی اصلات کے معالمہ کی اسلام کے معالمہ کی اس کے معالمہ کی ا ام پیت محسوس کرکے ایک خاص اسکیم پیش کی ہے " سرکارعالیہ کی یہ کو مشتشیں جاری رہیں اور بتدر رہیج اپنی تجاویز میں کامیاب ہو کہیں۔ بہت سی اصلاحات عمل میں آگئیں اور اس تعلیم کا معیار بمقابلہ سیلے نے بہت بلیند ہوگیا۔

ہندو<sup>س</sup>لمانجادی می بیل

مندوستان میں اگر جیصد اوں سے ہندوسان اتحاد وا تفاق کے ساتھ دہتے سے جس کا بنوت بہروں اور درہات کی شدیم آبا ویوں اور ان وون قوموں کے مکانات ومعابد کے اتصال والحاق سے ملتا ہے لیکن جب سے کہ تعلیم میں آریخ جدید کا عضر شامل ہوا اور سالانوں کا عمد حکومت طلم وجور کا زاند دکھلایا گیا دولوں میں تعصب بیدا ہوگیا اور کھڑ تقصب و فود وض اشخاص کی جاعتوں نے اس تعصب کو اس درجہ برہینجا دیا کہ ہرجگہ نا کر ہون مناقت سونے فود و مض اشخاص کی جاعتوں نے اس تعصب کو اس درجہ برہینجا دیا کہ ہرجگہ نا کر ہون مناقت سونے

لگاتآا نکہ تعصب وضاد ماک کے امن وترقی کے لئے خطرہ بن گیا۔

چنگه سرکار عالیه شطرتاً اس بند اور شفقت و را فت کانجسته تقییس نامکن تقا که حضور مرحور کا دل اس بات پر بے حبین نه هو تا الحوں نے ہمیشه روا داری اور امن و آمشنی کی ہی تلقین فرائی ادر ساعی اتحاد کو عزت و قدر کی نظروں سے دکھا۔

اس صدی کے تیسرے عشروس فیادات کا جو سلہ جاری تھا اس سے متاز ہو کوجیہ سالگائی میں ہندوسلم ہنا یان ہند نے شامین ایک آغ دکا نفرنس فقد کی اور ہزا کہ لینسی کا رون نے الل ہناؤں کے سامنے آئی تضیوت آمیز تقریر فرائی تو بر کرار عالمیہ سے ہزا کہ لینسی کو حسب ذیل تا اد دیا : ۔

ای کشر کی تقریر کا مجر پر بہت از ہوا اس تقریر میں آب نے اسپنے خیا الت عالی ہنایت مناب طریقہ سے اظہا رفرایا ہے۔ نیک بنی اور خیر تو اہی ہے جن جذبات نے اس اسانی ہمدر دی کے اور دائشمندا دفعل کی طوت آب کو تو جر کیا ہے اس کی بنا، پر مند و ساینوں ہمدر دی کے اور دائشمندا دفعل کی طوت آب کو تو جر کیا ہے اس کی بنا، پر مند و ساینوں ایک مند عظمی خانوٹ بنیس رہ کئی اور ای وجر سے بیں ابنی تام صدا سے بیت کرتی جو تا ہوں اس سے جن سے محاکم میں کھن مہدیں جن سے میں اس میں ہر تم کی امداو دسیت ہیں اس میں ہر تم کی امداو دسیت کے لئے میں ہروقت تیا رہوں میں اپنا وہ بیام مجمی درج کرتی ہوں جمیں نے تو تمکن الخیال کے لئے میں ہروقت تیا رہوں میں اپنا وہ بیام مجمی ورج کرتی ہوں جمیں نے اور جناب ما دالے اس کی خانم ہی اس میں خواب ما دالے اس کے لئے میں ہروقت تیا رہوں میں اپنا وہ بیام مجمی ہیں۔ جبح قری امید ہی اور جناب وادا نے اس کا درج ابن کا می کے سے کہ درج کرتی ہوں جا بی جو آئی کی تبیت کا صبح المدازہ دکائیں کے اور جناب وادا نے اس کا درج کی تیں وہیتی ذکریں گے۔

میں کرنے میں جو بی میں میں میں اپنا ہو کیا گئیں کے اور جناب وادا نے اس کا درج کے میں وہیتی ذکریں گے۔

میں کرنے میں جو امراد کا وحدہ فرایا ہی اس سے پورافائدہ اٹھا نے میں بی وہی نے میں وہیتی ذکریں گے۔

میں کرنے نام جب فریل بیام مقتا ہے۔

میں اپنی ہیں جو تی اس میں وہیں بیام مقتا ہے۔

میں اپنی ہیں کرنے نام جب فریل بیام مقتا ہے۔

میں اپنی ہو کرنے کرنام جب فریل بیام مقتا ہے۔

میں اپنی ہو کرنے کرنام جب فریل بیام مقتا ہے۔

میں کرنے نام جب فریل بیام مقتا ہے۔

آب حفرات کے جذبہ وطن بہتی سے میری ٹرزور درخواست ہے کہ ہادی شرکہ مادرِ وطن کے جہرے پرسے اس برنما دھتہ کورٹا نے کے لئے آب کوئی دقیقہ فروگذاشت مزکریں بیری خواہش ہے کہ میری کمزور لیکن دل سے کلی ہوئی صدا میرے برنضیب برادران وطن کے کا بوں کا بینچے۔ گو میں ضعیف و نا تواں ہوں بچر بھی بخوستی اس پرامان وطن کے کا بوں کا بینچے۔ گو میں ضعیف و نا تواں ہوں بچر بھی بخوستی اس پرامان و مولتی ہوں ملک کے پرامادہ ہوں کہ گورٹ ہوا فیت ترک کر کے اپنی ضرات خواہ و کہتی ہی حقیر ہوں ملک کے لئے بین کر دور حضیں وہ لوگ جو دور بطی قوموں کے حظموظ میں اس کا ووا تفاق بیدا کرنا جا ہیں جس طرح جا ہیں کام میں لائیں کیونکہ بی مقدر سمقد حس طرح ججے عور نرسے کونا جا ہیں گام بی خواہ سے "

تام ہندو کم رہ ناؤں یواس رقی پنیام کا بہت گہرا اڑ پڑااور شخص کے دل میں صزباتِ اتحاد

کی ایک زبر دست اہر پیدا ہوگئی اور کا نفرنس کے پیلے اجلاس نے سرکار عالیہ کی خدستیں بیرجواب ارسال کیا کہ:-

"وہ بندوسلم اورسکھ لیڈران جو ملک میں بیدا شدہ ناقابل برداشت صورتِ حالات بیخور
کرنے اور ملک میں فرقہ وارا نہ اتحاد و خوشگوار تعلقات برقرار کیجنے کے لیاج میں جس بی این اور اور ملک میں خورہ وارا نہ اتحاد و خوشگوار تعلقات برقرار کیجنے کے بی جس بی صفور عالمیہ نے ابناء
دولوں کی موجو دہ حالت سے اظہار ہمدردی و ترجم فرما پاسپے اور پور ہائی نس کے ہس ادادہ پرانیا آشکرکرتے ہیں جس میں صفور عالمیہ نے باوجو دہیرا نہ سالی کے اعلی جذبات سے متاخر ہو کر گوسٹ کر مائی نس بجا طور پر تی ہیں اپنے وطن اور اہل وطن کی فلاح و مرببو دکی خاطر میکا لیف مرواشت کرنے کے لئے آمادگی فلا ہرکی ہیں لید رہائی نس کے بیغام نے حاصر میں کا نفونس کے دوں کہ بیور متاکز کیا ہے۔ یہ کا نفونس ایس کے اور ہائی نس کے اس خیال سے باکل متفق ہے کہ ہم حب وطن کا فرض او لیدن ہی ہے کہ اور ہائی نس کے اس خیال سے باکل متفق ہے کہ ہم حب وطن کا فرض او لیدن ہی ہے کہ اور وطن کے جبرہ سے اس مزما دصتہ کو دور کرے اور ان خرابیوں کے تطعی از الرمیں جو مادر وطن کے جبرہ سے اس مزما دصتہ کو دور کرے اور ان خرابیوں کے تطعی از الرمیں جو رکا دیس ہی اگری سے کہ دور کرنے کے لئے انہتائی کو مشتی کرے یہ کانفونس اپنے کونوش میت کور کی اگر ہو مت اس مزم ورت کور ہائی نس کی احداد و اعامت حاصل کرے اور اس خیال ہم تعام کرتی ہے کہ افرور وطن ہند کے سیکھ خرز ندان و دختران بلا امتیاز ندم ہب وہمت اور ہائی نس

ہز کسلنسی والیسرائے نے جی حب ذیل جواب دیا کہ :۔

ان ساعی اتحادث ملك بین ایك تدریجی از بیداكردیاتا آنكه منظ ای مین بندویکم رینها و اور ملك

کے دیگر فرق میں ایک ایساسسیاسی مجہوتہ ہوگیا جس براتحاد ملکی قومی کی شاندار عارت تیا رہونے کی امید متنی سے نہرو ربورٹ کے اختلافات نے کیرطلع ملارکو یا اور است متنی وصلے کے امکانات استے بعید ہوگئے کہ انھی رسوں تک کوئی امید نہیں ۔

مسلم ونروسطى كي حنسارشب

مسلمالوٰں کی علمی تاریخ کے صفیات برختلف صور توں میں سلمان خواتین کا شغف علمی نہات روشن اور ملی حروف میں لکھا ہوا ہے۔

وظائفِ طلبار البرائے مدارس و تدریں اوقائیلی کے تذکروں میں جہاں امیراور دونوند خواتین کے نام نظراتے ہیں وہاں درس و تدریں اوقیسیل علوم کے سلبا میں غریب اور متوسط خواتین صلقہ طلائی بنی ہوئی ہیں اور ہم اُن کو مختلف علوم کے اُساتذہ کی حقیمت سے دیجھتے ہیں جن کے صلفہ درس میں مرد علم الکتاب علم کے لئے زالوئے ادب تذکرتے نظر آتے ہیں لیکن وہ و دُور گذرگیا اور سلمان عور توں کی جہالت ضربالت اُن کئی عرصہ تامسلما نوں میں ان کی تعلیم کا سُلمہ مذہبی ومعاشر تی مباحث کام خوج بنار ہا گر بیگیات بھو بال کو اِس دُورِ جہالت میں بھی علم اور علم کی سرمیب تی کا فرخصل رہا جس کی حجالک اُن کی بوار نے عمرویں میں نایاں ہے۔

جس طرح خداوند واهب العطابیات سرکارعالیہ کے اسلان عظام اور اقہات کم اسکا فی عظام اور اقہات کم کے اور فضائل کو آن کی ذات مبارک ہیں جمع کر دیا تھا اسی طرح علم اور علم کی مرسیتی کی فضیلت بھی علی وجرا لکمال عطاکی اسپنے ملک بیق سلیم کی اضاعت میرون ملک قومی مدارس ،علمی ادارات اور صنفین و مولفین کی امراد اور سند شاہی بین غرافصنیف و تالیف نے وہ خاص امتیاد عطاکیا ہے جو سرکار عالمیر ہی ہے سے اب تک مخصوص ہے۔

اسی ذوق او دلمی نمریب تی کا اثر تھا کہ حضور مدوحہ کی شاہانہ توجہ دارالعدوم علی گڈھ پربذول ہوئی اوراسینے قرق اعین (ہز ہائی نس نواب مکند صولت فتخا الملک بہا در) کو اس قومی تعلیم کامیں داخل کرایا ور دارالعلیم کے برشعبہ کو مالی امدادیں عطاکیا صحفت کا بحرکرم برابرا بیاری کرتارہا ساآنکہ محلان اینگلوا ونڈیل کا بے مسلم دینویرسٹی کے قالب میں ڈھل گیا اور سرکارعالیہ کوضائل علمی کی ٹنیا و پراویسلمانان بند کے جذبات واعتراف اصانات کے کھاظ سے اولین مرتبہ ہزالمینی ویسائے کو یز جزل بند نے لینے قانونی اختیار سے اور پھر دومرتبہ خودکورٹ نے چانسار منتخب کیا۔ ویسائے کو یز جزل بند سے خانوں کی تاریخ میں بربراہ موقع ہمی کہ صرف سلم بونویرسٹی ایک فرمال دوا حلیل القدر خانوں کی امارت جامعہ (جانسا برشب) کے فیز سے فتی ہوئی جو تھیناً عالم انسوال کا حلیل القدر خانوں کی امارت جامعہ (جانسا برشب) سے فیز سے فتی ہوئی جو تھیناً عالم انسوال کا

## بونیورسٹی کے طبسہ ہائے قسیم ہاناد کی صدارت

سرکارعالبیدنے اِسطمی عمدہ منیتونب ہونے کے بعد دینو رسی کے معاملات پرکال توقیہ مبذول فرائی اور سلتا گائی میں سپہلے کا لؤوکلیش میں تشریف نے حباکرا سپنے فرائض کو حیرت انگیر خوش اسلوبی سے انجام دیا۔

را) سلال في المنال مي الما و مسلم يونيوس كي حيالسارت عديم المثال مي آي مل الأوكيين كالي منال مي آي من الما الم كالو وكيين كالرعظمة نظاره بجي الييا ول حبب اورحبت نكاه مقاص كاليك لم كااورما ده خاكر مني المي المي الميادة خاكر مني الميا

بھی قدرت قلم سے با ہر ہے۔

اس موقع پرمقا می اصحاب عمده داران و ممبرانِ کورٹ پر وفیسرا ورطلبا کے علاوہ بکرت بہان باہر سے آئے سکتے اسٹر بچی ہال کی عارت حاضر بن سے کھیا کچھے بھری ہوئی تھتی اور تیرخض جینسار کی تشریف آوری کے سکے حیثم براہ تھا۔

وقت معینه برسر کارهالیہ تا ج شاہی اور شیار کی ذرین گون زیب تن کے سوئے ہی ڈداراد یو بنور بی کے حلوس کے ساتھ اسٹر بی پال میں رونق افروز ببوکر طلائی شامیا نہ کے پنچے ندنگار کرسی برجمت کا جو جند میر موجز ن کھا وہ اُن کے بشا بین جرون مسرت وشاد مانی کے فلغلوں اور ٹرج بش جیرز سے ظاہر ہور ہاتھا۔ کُری بر رونق افر وزہونے کے بعد اجلاس کی کارروائی کا آغاز قرآن مجدیکے ایک کوع کی لادت سے ہوا کیے بر و والس جانسار کی ربورٹ کے بعد جانسار کے شفیق ومقدس ہاتھوں سے ڈگرایں اور منتے عطا کئے جانے کی رسم اوا ہوئی ۔ اِس رسم کو انجام دے کرسرکا رعالیہ نے ایک فصیح اور معنی خیز ایڈرلیس بڑھا۔

اس ایڈرکیس میں مرخوم کوسین اینوری کی پر حسرت یا دا در ان کی کوست شوں کی شکر گذاری موجودہ باینوں کی مسلمان کا اعراف اولیف کی عدم موجودگی پر اضوس ، معطّیان کے شکرسے اور ہدرداصحاب کی مزید امدا دیر مین ظاہر کرنے کے بعد حق الحاق کے متعلق جس کی سنبت تمام قوم کے دل میں ایک ہے جبینی متی ارشاد فرمایا کہ:۔

اس بات سے اکار بنیں ہوں کا اور یہ ایوی اس سے اور جی بڑوگئی کہ ہند و یو نیورسٹی کو اتحاق کاحق نہ سلنے کی وحبہ سے اکثر اصحاب کو سخت اوبسی ہو تی اور یہ ایوی اس سے محروم رہ گئی حالاتکہ ہاری گئے کہ اس سے مجروم رہ گئی حالاتکہ ہاری گئے کہ اس سے مہرت پہلے کہ بھی اور اس کر کیک کامیابی زیادہ ترای سئلہ انحاق برجی جس سے قومی تعالیہ کے لیک کم کمٹل نظام کا سب کو بقین سے الیک میر سے خوال میں بایسی کی کوئی وجہ نہیں ہے کہونگہ یہ الیک تک کو بی وجہ نہیں ہے جو لاعلاج ہو۔ اگر اب بھی کو مشش کی جائے اور گور نمنٹ کو دلال و تربی ہو۔ اگر اب بھی کو مشش کی جائے اور گور نمنٹ کی دلال میں میں سے توجہ دلائی جائے تو افشار المندیہ جی کو مشل میر سکتا ہے ہم کوگور نمنٹ کی سے توجہ دلائی جائے اور گور نمنٹ کی سے توجہ دلائی جائے وافشار المندیہ جی کو مشل میر سکتا ہے ہم کوگور نمنٹ کی سے توجہ دلائی جائے وافشار الفندیہ جی کو مسل میر سکتا ہے ہم کوگور نمنٹ کی سے توجہ دلائی جائے وافشار الفندیہ جی کو سے تو اور کھنا جائے۔

کچر نویند رسی کے سمرایہ کے متعلق قوم کو توجہ دلائی اور یو بنورسی کی اقتصادی حالت کرست رکھنے اور اخراجات با نداز ہ آمدنی کی ضیعت فر ماکر ند بہتا ہے ہے متعلق ارمتا دکیا کہ:۔

اس امر کی تمام عالم اسلامی کو مسرت ہوگی کہاری یو بنورسی میں ہرامتحان کے ساتھ منہ بی تعلیم لاز می ہے لیکن بیضروری امرہے کہ استعمام کا معیار ایسا اعلی اور کھل ہوئے جائے کہ استعمام کا معیار ایسا اعلی اور کھل ہوئے جائے گئے ہوئے ہوئے کہ استعمام کو مقتل ہوتینی کہا ورعلوم کہ واقعی طور پر بیاں کا گرا کو کو بیٹ ند ہو ہے عامر میں اس کو حاصل ہونی سبے اور اس کے ساتھ ہی وہ کلی طور پر بھی اپنے سیتے ند ہو ہے کا سیانی کا گرائے وی اس کے ساتھ ہی وہ کلی طور پر بھی اپنے سیتے ند ہو ہے کہ کا سینے ناکہ دوروں کا گرائے تا کہ دوروں کی ساتھ ہی وہ کلی طور پر بھی اپنے کیتے ند ہو ہے کہ کا سیانی نمائندہ ہو ہے۔

ئىرىدىنويسى ئىسى ئىدوطلىباءكى معقول تعدادىراظبرامسرت كركى يونىويرشى كے ستعبرتعليم سنوال رياس طرح توجير دلائى: -

جدیبینعبول میں تعلیم نبواں خاص طور ہر توجہ کے قابل ہے کمیونکد اس سے آپ کی قوم کی فضف جدیبینعبول میں تعلیم نبواں خاص طور ہر توجہ کے قابل ہے کمیونکد اس سے آپ کی توم کی فضف کا بادی کا تعلق ہے اور گذشتہ نا نہ میں اس کی جانب سے خت شخفلت ہرتی گئی ہے اب جبا تعلیم کا انتظام آپ کے بالحقوں میں ہے اور دینورٹی کو اس معاملہ میں ایک لمحہ کیلئے مطابق نفعاب بناسیے اور طویقہ استحان میں آرکہ کے باس ایک احتجا اسکول موجود ہے اور آپ اس کو ابنی خفلت نہیں کرنی جا ہیں کا عمدہ نمونہ بناسکتے ہیں اگر اب بھی اس شعبہ پر نوپری توجہ نہیں کہ گئی تو یہ ایک ناقابل تلانی غلطی ہوگی لیکن اس موقع پر یہ کہتا ہنا بیت صروری ہے کہ اس شعبہ خاص معاشر تی خصوصیات اور تو می دوایات سے اخوان کسی طرح گوارا نہ ہونا جا ہے اور جو جھے کیا جا سے اس میں ہرا کی ہیلوسی کا مل اسلامی شان کو ملموظ رکھنا ہنا ہیت صروری ہے "

اس کے بعد نتائج ومعیالِعُسلیم پریجٹ فراکرارشادکیا کہ:۔

ہمارانقطانظرہینہ کہیں بہناجا آہئے کہ ہم اپنی یو نیورسٹی کی عزت دوشہرت کی حفاظت اُس کے معیارِتعلیم سے کریں کیونکہ وہی یو نیورسٹی با وقارا ورنیک نام مجہی جاتی ہے جوطلباکو اپنی عمد تعلیم کی وجہ سے اپنی طرف راعنب کرے نہ کہ ارزاں ڈگر لویں کی وجہ سے " اور اس حفاظت کو صرف اسے ٹما ف کی قابلیّت وانہاک ٹیرخصر کر کے اس کو اسپنے اسلاف کا نمونہ بنٹے اور این ارکی صفت بیداکر نے برمتو حبر کمیا۔

اس كے بعدطلياء كوخطاب كركے فرمايا كه:-

الساع زیزان قوم آب کی جاعت و مجاعت سے جس کا نام اس نینورسٹی کے آغاز کے ساتھ آت سے اور اس کی تقویم میں سب سے پہلے آ بہی کے نام نظراً مکیں گے ہم سب کو آپ سے یہ قومی امید ہے کہ آب بنی دینورسٹی کی ڈگر کویں کے وفار کو ہرط لیقہ سے قائم دکھیں گاور جن مقاصد کی مکیل کے گئے یہ لونورسٹی قائم کی گئی ہے ان کاعلی مونہ بنیں گے ، آپ مپاہیے مذہب کے اسپنے گھرکے ' اپنی قوم دولان کے اپنی ذات اور اپنی حکومت کے ج فرائض میں ان کو آہید بخوبی سمجھتے ہیں اور آپ بہا ہے گام ابنائے قوم کی نظری لگی رہیں گی کہ آپ ان کوکس طریقہ سے اداکرتے ہیں ۔

آپ کو زبرنشند نه کوفراج اسیائے که علم و اخلاق داوج ی قریس بی جوخان ذوا کبلال نے الشان کوعطائی بیں اور دین دونیا کی کامیا بی ان دونوں قولوں میں شمر کھی ہے سیکن ان دونوں قولوں میں اخلاق کی قوت بہت زبر دست ہے اور جوعلم صلح اخلاق بنیں سبے دوچھی قسیس اس نام کے شایاں بی نہیں۔

اس ہمدر دار نصیحت کے بعد میں فرداً برطاب علم کومبارک باد دیتی ہوں اور بہتی ہوں کہ حب آپ اسینے گھروں پینچیں تو اسپنے بزرگوں اور مربّیوں کو بھی میری طرف سوابنی کامیانی پر دلی مباد کمباد کاہدیر مہنچا میں۔

کپیرارسشا د فزمایا که :-

اب میں جند نفظ موجود وطلب سے کہناجا ہتی ہوں جواجی ذریعلیم ہی صاحبو ایا در کھو
کہ آپ کی کامیا بی کا مل توق و محنت ، حن اخلاق ، اور نفایت شعادا نه زندگی پُرخصر ہے ان
بالوں کے سابق ہوطالب علم کوایک خاص بات اور بھی لمحوظ رکھنی جا ہیں اور وہ اسادوں
کا ادب ادران کے سابقہ محبّت بخصیل علوم کے سلسلہ میں ہماری معاشر تی اور اسلامی ردایات
میں بداوب اور محبّت بہت ہی ضروری اور اہم جزیہ ہے اور جب آپ سلامی تاریخ بڑھیں گے
تو آپ کو معلوم ہو گا کہ امرا دسلامین اور خلفا تک نے اپنے زبائہ طالب علمی میں استادوں کا
کیسیا ادب کمو خار کھا ہے جو خرت علی رم اشدوجہ کا یہ تول و بر ول رفقش کرنے کے قابل ہے
کیسیا ادب کمو خار کھا سے حضرت علی رم اشدوجہ کا یہ تول و بر ول رفقش کرنے کے قابل ہے
کیسیا دیا محبے ایک لفظ سے کھا یا اس نے تجے اپنیا بندہ بنا ایں "

اخیرین آپ سبطلبا کومیری بین فیرخت سے کدآپ اینے ذریجی ساتھ صادق مال اور وفادار رہوجس میں ہرا کی صداقت اور ہرایک دفاداری اور دین و دنیا کی ہرا کی مطالعًا معدد بد

م خرین کارکنان بدنیرسٹی کواس جامعُ مسلم کی خصوصیات اوربیتیروُوں کے نقط کنظرا وزخسب العین کویین نظر کھنے کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ:-

اس نصب بعین کو حال کرنے کے لئے ہم کو ہنا یت سراً م کوشنوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم کو ہنا یت سراً م کوشنوں کی ضرورت ہے تاکہ ہماری یہ یونیورسٹی قوم فلک میں ایک قابل قدر تعلیمی فضا بیدا کر دسے سائین اور ہنا ہے کہ کا سلسار قائم ہوا ورہا ہے کہ تعلیم ہمارے لئے مصقیقی طور نیستی ہے۔ خز ہو رہاں تعلیم کا سلسار قائم ہوا ورہا ہے دارا لعلیم میں سے ایسے طلبا تعلیم جا بنی زندگی کو علم کے لئے وقف کر دیں مذکر من ملازت

مسلما نوسیں اسلامی اخلاق کی ارائے گئی اسلامی روایات بڑل چرائی اسلامی معاشرت اور تدن کے خفظ کا خیال اور قومتیت کا احساس می دارا معلوم میں بیدا ہوسکتا سیے جن عظم میں تعلیم کے ساتھ مزمبی کی مناز درج کھتی ہو۔
متاز درج کھتی ہو۔

صاحبان إجب النظم كادارالعلوم بهارے إلى ميں ہوگاتو ہم اس وقت اميدكركيں كے كہ بير ہمارى قوم ميں ابنِ رُشد ، إوعلى ،سعارى ، وغز الى ، بنوموسى ، ادر الومعشر فلكى اور دُورِ آخرے شاہ ولى ، مثلہ ، شاہ عبدالعزيز اور حاتى مشبلى بيدا ہوں سے ادر ہم روان

یں بغداد وقرطبہ کی تظمیت ہم کو روبارہ حاصل ہوجائے گئے۔

(۷) <u>۱۹۲۵ء )</u> اس کانو وکیش کے بعد محرحبزری شاقاء سے کانو کیش میں تشریف کے کئیں۔ حالانکہ برد**ہ** زانہ ہے جب کہ حضور ممدوحہ خانگی حادثوں سے بہت ہی دل شکستراوض محامض ہیں موقع پریونیوری کے لارڈ رکٹر ہز کہ ملنسی لارڈ ریڈنگ دالیسرائے ہندھی تشریف لائے منظم کے دفتہ حصرے کے دفتہ حضور میر دوح کو دینورٹی کی طوف سے ایڈرٹس بیش کیا گیا اور ہز کہ ملنسی کے خیر مقدم میں کا رہی سنے کا دیا ہے نہ جینیت جانسلر کے ایک فرمعنی تقریر کی جس میں ہز کہ ملنسی کی تشریف آوری اور کو بمنٹ کی بہتر میں آخر کی کے تعلق ہز اکسلنسی فسلمان اپنے بہتر میں آخر این کی اس کا اظہار احمال مندی مرسیدا وران کے رفقا دکار کی ساعی جملے اور اس سے عظیم ایشان ادارہ تبلیمی کے بنیا دی مقاصد کا تذکرہ تھا۔

سربیر کو کالو وکیش کا اجلاس مقدا اوراس اجلاس میں بھی سرکار عالمیہ نے ایک بڑمغز ایٹرلیس بڑھا جس میں اِس دارالعلوم کے دُورِ اوّل کا اور موج دہ ترقی کا تذکرہ کرکے ابتدائی شکالت بیفالب آنے کے لئے وصلہ افز انک وزمانی اور دارالعلوم کی کامیابی کے متعلق فزمایا کہ:-

کے سے حوصلہ افزائی فرمائی اور دارا تعلوم کی کامیا بی کے معلق فرمایا کہ: الدہتہ یہ دُرست ہے کہ موقع جس قدرنازک افر کوجہتی زیادہ بخت ہوگی کام کرنے والوں کو
اسی قدرزیادہ فرم واحتیا طا و رخلوص واپنا رسے کام کرنا ہوگا - سبی کامیا بی کااسلی را ڈ
ہے اور مجھے نقیدی ہے کہ ہماری دینورسٹی میں بھی اِسے ہمیشہ پیشِ نظر کھاجا سے گا۔

لیکن کسی دارا نعلوم کی کامیا بی کامعیار مض اس کے شرکارامتحان کی کنرت یا اس کی طالو

لیکن کسی دارا نعلوم کی کامیا بی کامعیار مضار اسی کے شرکارامتحان کی کنرت یا اس کی طالو

کی وصت دشوکت بنیں بلکہ ہماری تمام جد دہمہ کامقصد جسلی بیمونا جا ہمیے کہ ہم لیے ماحول

کی وصت دشوکت بنیں بلکہ ہماری تمام جد دہمہ کامقصد جسلی بیمونا جا ہمیے گا کہ ہم لیے ماحول

خیار مصار ہمی فی معلوں کہ ہماری تمام ہوں اور ان کا اخلاق الیے سانے میں واحد کا ہوا ہو کہ

حب وہ زندگی کے علی میدان میں داخل ہوں تو اہل کمال کے صلقوں میں اپنے لئے ممان حبار کی میں اپنے لئے ممان خیار کہ اسانہ وہ خیار حاصل کرسکیں اور ملک وقوم کے مہم بری خارست گڑاد بن کمیں گریم ختا دومرعا اس کے بغیر کان ہمیں ہوں تو اس خیار ہماری کو اپنا طبح نظر بنا کر ہماری کا اسانہ وہ بین کریں جائن کے اسے اور وہ اس خیار ہماری کو اپنا طبح نظر بنا کر ہمیت ہماری ہوں تو اور وہ اس خیار ہماری کو اپنا طبح نظر بنا کر ہمیت اسی میں ہم ہمار دہمی دوں وہ وہ وہ میں حصول علم کاستجا اور دائمی ذوق وقوق سے میں مہمک رہیں جائن کے دل میں حصول علم کاستجا اور دائمی ذوق وقوق سے سراکریں -

يرب كى گوناگوں ترقياں جواہل شرق كومشفدركئے ہوسے ہيں درصل وہاں

کی لوینو رسٹیوں ہی کی رہینِ متنت ہیں اوران سے عودج کا تمام رازان ہی درسگا ہوں کے طریقا میں صفر سے کیونکر بہیں کے طلباء ہیں جھوں نے اپنی علمی قاملیتوں اور داغی قو توں سے اپنے ملکوں کے لئے ایک طرف روئے زمین کومنے کر لمیا ہے اور دومری طرف قدرت کی غیر محسود طاقتوں کو انیا مطبع اور فرماں بردار نیا دیا ہے "

اس کے بعد دارا العلوم کے الملی مقصد کی یا قارہ کی اور دینورٹی کے مخلف شعبوں کی ترقی کے سلئے ارباب بہت کو اور بالحضوص فرزندان دارالعلوم کو نیاضی بربائل کیا صنعت وحرفت کے شعبوں کی ضرورت نظا ہرکی -السندُ مشرقی اور زنا دتھلیم کے متعلق فر مایا کہ :-

"اس یونورسی کے تیام میں یونیورسٹی کے باینوں کا یمقصد بھی شامل رہا ہے کا استی شرقی کی تعلیم توجم کا زیادہ بہتراتنظام کیا جاسکے اوران کی جانب سے سلما نوس کی روز افزوں کے تعلیم توجم کا زیادہ بہتراتنظام کیا جاسکے اوران کی جانب سے سلما نوس کی روز افزوں بے اعتمالی کا سر باب ہوسکے دیقیناً یمقصد بہا بہتا ہے ۔ کیونکہ بہارا ترق بہاری معاشرت بہاری تبدیب اور اگر ہم اِن کو بھول گئے تو اور بہارا ندمیب ہماری قومی زبانوں کے ساتھ واب تہ ہے اوراگر ہم اِن کو بھول گئے تو چندون بعد بھیناً ہم اُن کو بھی کھو بھیل سے اس کے اس کے اس کے اس کے استیاری اور بالحقوص عربی فاری کی اعلی اور بہتر تعلیم پر لوینورٹی کی اکا و مک تولیمی ) کونسل کو ذیادہ توجہ مبذول کرنی چاہئے کی اعلی اور بہتر تعلیم پر لوینورٹی کی اکا و مک تولیمی ) کونسل کو ذیادہ توجہ مبذول کرنی چاہئے کے بیام رباعی مسرت سے کہ شعبہ سنسکرت کے اجرائے ہادے ہادے دارا تعلوم کی یہ ایک برنما کمی یوری ہوگئی ہے۔

ذنا بنقلیم کے ستاق بھی ہارے دارالعلوم کو ابھی بہت کچے کرنا باقی ہے اگرچہ دیوئے۔
انوال علی گڑھ کو کمی کرلیا گیاہے کیکن تعیق دائتاب کا اصلی کا م ابھی توج کا محتاج ہے اور
حب تک وہ سطے نہ ہو جائے تب تک یہ جمنا جا ہیئے کہ اس دِشوار گذار رہستہ کی بہلی منزل
بھی سطے نہیں ہوئی ' یہ ہے ہے کہ بی ۔اے کے کامیاب طلبہ کی فہرست ہیں ایک سلمانی اون
کانام دیجے بڑی خوشی ہوئی لیکن اس کا مبب صرف اس کی ندرت و نا یابی ہے کیونکہ
علم دکمال کے میدان ہیں عورتوں کامردوں کے دوش بدوش جینا ہمارے سائے کے عجمیب اور
علم دکمال کے میدان ہیں عورتوں کامردوں کے دوش بدوش جینا ہمارے سائے کے عجمیب اور
غرمولی بات بنیں ہے ہمارے مخرصادق صلعم نے شروع ہی سے فوع انسان کی بن

دونون صنفوں کوائی کی قلبی، داغی اور دوحانی قابلیتوں کے کی فاسے ہرمعالمیں باکل مرابر دکھا سے اورہاری تاریخ کے صفح صنف ضعیف کے مردانہ کارناموں سے بھرے بڑے ہیں اب البتہ اس عالم بہتی اورانحطاط کے دورمیں البی متالیں کمیاب ہوگئی ہیں اور بی وجہج کہ اعلیٰ تعلیم یافتگان کے دمرہ میں ایک ما موجب استعجاب معلوم ہوتا ہے اگرچہ یہ اعلیٰ تعلیم یافتگان کے دمرہ میں ایک ما نون کا نام موجب استعجاب معلوم ہوتا ہے اگرچہ یہ عقیقت ہے کہ بیا تعقب کی جانب کی جانب سے خود ہما دے طبقہ مذکور کی لا پروائی اور یہ عقیقت ہے کہ بیات ہو ایک ایس ایک لاکی یا بالفرض ہوت ہی لاکو ایک است کو دیک اس ایک لاکی یا بالفرض ہوت ہی لاکو کے بھی بی اسے ہوجانے سے ہمام کارس کے ایک توہمارے والی اور ایک ہوتا ہے کہ بی بیارہ ہوجانے سے ہمام کارس کی اور کی ہوتا ہی تاریخ ہوتا ہے کہ بیاں تک مفید ہوگا ہو کہ کے کہ بیاں کہ مواس کے کہ بیاری معاشرت ہیں دونوں خرقوں کے دائر ہمل الگ الگ اور اس کی فریقا ہو کہ کہ بیاری معاشرت ہیں دونوں خرقوں کے دائر ہمل الگ الگ اور اس کی فریقا ہیں۔ یہ بی بیکن شام کی ایک الگ الگ اور اس کی فریقا ہو کہ کہ بیاری معاشرت ہیں دونوں خرقوں کے دائر ہمل الگ الگ اور اس کی فریقا ہوں کے دائر ہمل الگ الگ اور اس کی فریقا ہیں۔ یہ بیکن شام کی مراف ہوں ہیں۔

ین نے بہلے بھی کہا گئت اوراب بھراس کو ڈہرانی ہوں کہ اس خاص شعبے میں دگراتوا) کی تقلید میں اپنی معاشر تی خصوصیات اور تو می روایات سے اعزات کسی طرح روا درکھا جائے" بھر شعبہ علوم اسلامیہ سے بے بروائی پر اظہار اونسوس فر ماکرطلب اکوخطاب کمیا کہ:۔

" نوزان من ااس موقع برطلباً سي خطاب كرنا ايك رسى بات سيد ليكن مير، كوليقين ولاتي الميك كرميار مقصود محض كريستم كا اواكرنا نهيس سيد بلكه مين اس فرض كولوراكر ناجيا متى موں جوايك ايسے فروتوم برعائد موتا سيدجس كواپن قوم كى تعليمي ترقى سيحقيقى ول لبتى ہيں۔

تم اب ایو نیوسی کے محدود دائرہ سے عل کر زندگی کے غیر محدود اور وسیع میدان بین اللہ مور سے بوجہاں تم بیب نتار فرائفن کا بار ہوگا اگر تم نے ان فرائفن کو صداقت اور اللہ بیت کے ساتھ اور اکیا تو دنیا جھٹی کی کامیا بیاں تھا رہے ہم قدم ہوں گی اور ہر وقت اور ہر لحظ تم کوئوں خاطرا وراطینان قلب ماسل رہے گا۔ تم ایک الیت تعلیم گاہ کے طالب علم ہوجو حکومت ورعیت فراطرا وراطینان قلب ماسل رہے گا۔ تم ایک الیت تعلیم گاہ کی سوسائٹیاں اس کی عمار تیل سے اور ابنائے وطن کے اشتر اک علی کا نیتجہ ہے تھاری تعلیم گاہ کی سوسائٹیاں اس کی عمار تیل سے اور ابنائے وطن کے اس میں کی امدادین اس کی تم اور و طبیع غرمن اس کی ہرائی۔ جیز جس رہم نظر ڈالو کے اس میں کی امدادین اس کی عمار تیل سے اور و طبیع خرمن اس کی ہرائی۔ جیز جس رہم نظر ڈالو کے اس میں

اسی اشتراکی علی کوجلو، گرا و گے۔ اس انے اس کے مطابق حکومت اور الل وطن کے ساتھ تھار افخلصان اشتراک علی بہمارا طغرائے امتیاز ہونا چا جیئے اسی خض سے بھارے وارافعلی کادر دازہ بلا لحاظ قوم و مذہب ہرایک طالب علم کے لئے تخیلا بیوا ہے اور جیسے یہ دکھیکر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اصحاب سپنور جھی اس سے فائدہ اُنھانے میں آل نہیں کرتے۔

فردندان بقت! اگرحیظا ہمی تم کتابی اور کافذی استحانات کی تیاری میں معرد ف ہو

الیکن حقیقت میں تم ایک ایسے میدانِ مقا لمبیں وافل ہونے کے لئے تیاد ہورہے ہوجہاں

دوانی افلاتی دہائی اور جہانی قوتوں کے بغیر کوئی کامیا بی حاصل نہیں ہوسکتی تھاری تعلیم کا

سے بڑا مقسد افغیں تام قوتوں کا نشو و نا تھا آگر پیشہ دع ہوگیا ہے توائن اُلا کُن ضک

یرین تھا احد باج می الصّل لیکوئ کا تجا وعدہ تھا دے ساتھ ہے اور دُنیا اور آخرت کی کمیا بی

کر بخی متها رے الحق ہے ضرام ارک کرے الیکن اگر مقرنے ان مواقع سے اتفادہ کوفیوں تما اُل

کیا ہے اور تم میں خامیاں باقی ، گئی ہیں تو اس کی تلافی زماد کے تکنی تجربات اور ناخوشگوا زماد ب کے سوا اور کوئی تعییں کرسکتا کسی نے پیچ کہا ہے تن زمانہ بڑا تحت گیر استاد ہے "
ہرحال اس وعدہ رّبانی میں ذرائجی خائئہ شک نہیں ہوسکتا کہ اُک کیٹی بلاِ نسان ب الاّ مُمَا السَّسِطِ وَاکَّ سَسُعْی لُا سَوْفَ یُری کُلُ مُنْ عَلَیْ کُرِ اَلَّهِ اَلْکُرُ اَکُو اَلْاکُو فَیٰ ہا۔
سرکا رعالیہ نے اِس موقع برائٹی ہزار روبیہ اسپنے مرحوم فرز نواکبر کے نام برایک ہا شک تحری خوایا۔
اور وزل ہزار روبیہ نصاب کیے سوال کی ترمیب و ہزار لاسٹر مربی اور ۲۰ ہزار در در اور جا اس کیلئے حرحت فرایا۔

(۱۳۰) سائٹ الواعی اُن دونوں اجلاسوں میں سرکا رعالیہ ایک فراز وا اور جا بسار کی تجمیع خصوصیا سے سرکری ہوئی خوال ایک برائے ہوئی سے سے سرکری ہوئی کے بیا کہ کہ بیا کہ کہ بیا کہ کہ بیا کہ کہ بیا کہ کا میں سرکا ریا ان دونوں اجلاسوں میں سرکا رعالیہ ایک فراز وا اور جا بسار کی تجمیع خصوصیا

چونکہ موقع افتتاح کے لحاظ سے سرکارعالیہ کے لئے یہ نہایت درد آمیز اور الم ناک و تعت عقا اور احمال فقاکہ مباد کا براپنے مرحم فرزندگی یا دکاکوئی ایسا از بڑھے جس کا تحل حضو بھر منظم من اس جسب سرکارعالیہ کی جوابی تقریر گوئمنٹ بحویال کے فنائش میں مالی مرتبت راجہ اوجہ فرائن بسریا ہی ۔ اسے نے سنتائی بجس میں ہزیائی نس کے زمانہ تعلیم ملی گرام کا تذکور کے اُس کو تاکیر بیاداکر سے دار العلوم کی جسمی رئیوت و شان اور استیاز تاکیر بیاداکر سے دار العلوم کی جسمی رئیوت و شان اور استیاز کی تمنایوں ظاہر کی کہ:۔۔

حضرات إيس إس وقع برايك خاص امرى حيانب بعي ترجد دلا ناجايتي مون اينك

سله کسٹین پرشایان شان کستقبال ہوا بمرکار عالیہ ادر اعلی فراں روائے بھو بال خلداللہ کھکۂ "مزش بلیں" میں تقیم ہوئے اعلی حضرت نے اُسی دن سے بہرکو اپنے وستِ مبارک سے سائنس کا بج کا منگ بنیاد رکھا اور دولا کھ رومیزیمی عطا فرایا۔ ادرگارے جینے 'اور سیجرکی رفیع استان عارتیں بلاست برماذب نظر ہوتی ہیں لیکن ان کی حقیقی شان اُس وقت نمایاں ہوتی ہے جب اُن کے کاموں کے شا ندار نتائ طاہر ہوں دنیا کی کوئی عارت بھر ہوں تا دوراد اور نیچ بھیت سے زیادہ شا ندار نہیں ہے ہے وہ مقد س عارت میں جہاں سے علم ول کے دریا موج زن ہوئے اوران سے وہ برتی قوت حاصل ہوئی کہ کہر و برسند ہوگیا۔ آپ دیکھئے کہ مرب نظامید بغیدادا ورشل اس کے بہت سے مدارس کے علمی نہری آج دور میں سے کہ کہ وہ میں سے مدارس کے علمی نہری آج دور میں جود موجود نہیں ہے کہ کہر وہ منبع سے علمی نہری آج دیمی جادی ہیں۔

مجھے عمر کی سنٹر ویں منزل ریائے کرسے بڑی تمنا اور سے بڑی آرز دہی ہے کہ میں اس دارالعلوم کو مذصر ف میں اس دارالعلوم کو مذصر ف مبند وستان کی یونیو رستیوں میں متازد کھیوں بلکہ دہ دنیا کی یونیونٹیوں میں خاص استیاز رکھتی ہو۔

حضرات ہماری قوم نے انہتائی جدوجبد کے بعدید یونیوسی قائم کی ہے اوراس کو مسلم یونیوسی قائم کی ہے اوراس کو مسلم یونیوسی کے مبارک نام سے موسوم کیا ہے توقدرتی طور پرہم اس دارالعلوم میں لم کی سنبت سے جوبرکت ہونی جا سیٹے اس کے آر ذومند ہوتے ہیں -

اس کے بعدطلبا میں صفی اسلامی روح بیدا کرنے پر ذور دیا سربید کی جاعت اوران کے جانشینوں کے خانشینوں کے خانوں کے وافتینوں کے خانوس وا دصاف کی بیروی کی ہدایت کی اسی سلسلیمیں یا دولایا کرسرسید کے اوصاف کا درانہ ترسبت کے نتاز بڑے سے ۔

ا بقول خان بها در مولوی بشیرالدین صاحب نیجراسلامیه بانی اسکول انا وه د ایک موتر نظاره میمبرور ط سلم بونیورسطی :-

اس موقع پرت زیاده مُوژسین ده تخاج کمرسم افتتاح بونے بدیمرکارعالیہ کو معلوم بوالد اس خوالد دولاکھ روبیہ معلوم بوالد ان کے نامور فرزند فراں روائے بھوبال نے مسلم بونیورسٹی کو دولاکھ روبیہ عطا فرایا ہے بیشن کرسرکارعالیہ نے اپنے سعادت مند فرزندسے ابنی خوشنو دی مزاج کا اظہار فرایا اور آئیذہ کے لئے تومی کاموں میں لجیبی لینے کی ضیحت فرائی ۔ جس وقت برکارعالمیر اپنے سعادت مند اور نامور فرزند دل بند کو نصیحت فراہی جس وقت برکارعالمیر اپنے سعادت مند اور نامور فرزند دل بند کو نصیحت فراہی

تقیں ہز ہائی نس ہمایت مود با خطر بقیہ سے کھڑسے ہوئے تقے جب سرکار عالیہ نسیعت خوا کیس قرہز ہائی نس نواب صاحب مباور نے اپنی ادر مہر بان کے ہاتھ کو بوسسہ دیا اور بعدازاں سرکارعالیہ نے فرزند برت یدی بیٹیانی کو "

حضرات! آنظا بات تعلیم میں فیاضی کے ساتھ ہم کو اخراجات تعلیم برتیم کی تصافی مائٹ ہم کو اخراجات تعلیم برتیم کی تصافی مائٹ ہم کو اخراجات تعلیم برتیم کی تصافی مائٹ ہم کو فوا کھنی چا ہیئے تاکہ علم امیروں اور دولتمندوں ہی کے سئے تضویس نہ ہوجائے اس سئے ضرورت ہے کہ بہارے وارا تعلیم کے احاظ بین سادگی اور کفا بیت شعاری کے ساتھ وی مفرورتیں ہیں چوبیئردو بریک بوری نہیں ہوسکتا۔ بورپ سے قطح نظر سادگی اور کفا بیت شعاری کے ساتھ زندگی بسر کئے تینے مائل نہیں ہوسکتا۔ بورپ سے قطح نظر کرکے خود ہمارے ملک میں وہی اشخاص ہر سابل بزاروں اور لاکھوں روبیہ قومی کاموں ہوسے طالع کرکے خود ہمارے کی ذندگی میں ہی و دوجیزی خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہوتی ہیں اس سئے ہس احاظ میں واض ہوتے ہی ہر طالب علم کو بہا ہم سبت سادگی و کفا بیت شعاری کا ملنا جا ہے تاکہ حسے احاظ میں واض موجے ہی ہر طالب علم کو بہا سبتی سادگی و کفا بیت شعاری کا ملنا جا ہے تاکہ حسے وہ ایس احاظ سے با ہرجا ہے تو اس زندگی کا حوگر دیسے اور ایسے ہی طالب علم سے جب وہ ایس احاظ ہے بہرجا ہے تو اسی زندگی کا حوگر دیسے اور ایسے ہی طالب علم سے

له دسمبرها ورع مين اس داراسادم كى جوبلى منا في كني تقى -

اسید ہوسکتی ہے کہ وہ اس ماد ب<sup>عل</sup>می کی ترتی یا اپن**ی قرمی** ضرور توں کے لیئے فیاصنی کا اظہما<del>ر سک</del>گا۔ مجوز مبتى ليم اورشع بعلوم إسلاميس بي توجى رينهايت صاف طريقيد سي ارت ادكياكه: -حضرات! اس وقع رمي اين اس انسوس كوفل مرك بيزيس ريكتي كه جدا كان قومي ونوري كاجومقصد أولين كقياوه مؤخر مؤماجا تاسير ينييات اوراسلامي تارت<sup>خ</sup> میں کونک تر تی نئیں ہونک ادر زیا دہ اض*یں یہ ہے کہ کو*نک خاص کوشش بھی اس کی ترقی كرمتعان عل مير بنيس آئي ميس في تيسر الحكانو وكيش كيموقع ريمي اس كي نسبت توجروا في محتی ادر آج میں کسی قدرصفانی کے ساتھ یہ کہنا جائی ہوں کہ اگراس شغیر یو ری قوم نہ کی گئی تو اس کے میعنی ہوں گے کہارے متقدم حانشینوں نے جو وعدے قوم سے کئے متھے ہمان كاليفاء كے اللے تيار نہيں ہيں اس كے علاوہ مجھے تعليم دينيات ميں اخلاق اور اسلامی مائي مِيرِي كى اورب اصولى ير توجه ولا فى سب كيابدا فوسناك كمى نميس س كديو بنورى فى إنى اسكول اكر امنيش سے وگرى كورس ك تاريخ وسريس جبد ريالت كومرت اغاد اسلام كيجيد صفحات بي مى دو دكر دياب اورع يصحابه كومطلقاً نظرا نداز كياب حالا نكري وه جيز بي خيس ملما نوں کومب سے بہلے واقف ہو نا جا ہیئے۔ اورای سے اُن کے کیر مکم اور سرت کو جا انہوں ہے۔ انتخارت صلی اللہ علیہ وسلم مکام اخلاق کی تھیل کو اپنی بعثت کامنشا قرار ویتے ہیں اور ضداوند کریم آب کی زندگی کو بهارے لئے اس کا صند فر ماتا ہے۔

ہماری قومی تاریخ میں زیادہ تر عباسی اور اموی خلفا دکے متعدن زیا نہ کی تاریخ سبے
اور بارسنسبہ وہ دل کش ، دلجیب اور باعث نخر بید کین عہد ریالت اور جد بوصحابہ کی تاریخ ہیں
سے زیادہ فتخ اور مفیدو شاندار سبے جس سے دوں ہیں ایان تا زہ ہوتا سبے جذبات اسلامی
کی نشو دنیا ہوئی سے اور ان نی ترتی کار ہستہ صاف نظرانے لگتا ہے اس لئے ہما رے
دار العدم میں اسلامی تا دریخ دسر کو تدریج منازل کے سائھ اس معیاد رہونا جا ہیں کے کہ بنے کر جباخیر
دار العدم میں اسلامی تا دریخ دسر کو تدریج منازل کے سائھ اس معیاد رہونا جا ہیں کے خواجہ میں کہ خواجہ کے دمیار میں کہ خواجہ کی دوریت اس کی دوریت اس کے دوریت میں دوریت ان ویوری کی تا رہے سے واقف ہوتے ہیں۔

یں اس خاص امر برزور دول گی کر قران مجید کا ترجمدلازمی د کھاماسے اور حرام

کرابتدائی درجہ (ب) سے قرآن مجدیشروع کرایاجا تاہے اسی طرح وگری کورس مک ترجمبہ ختم کرا دنیا چاہئے تاکہ ہارے حدید یعلیم یا فقہ سلمان مزہب اوراس کی حقیقت ابنر رہیں۔
ہمکواسلامی تاریخ اور سرکے متعلق زحرف تعلیم ہی کا انتظام کرنا ہے ملکم ستقل طور پرتیقیقا حب دیرہ کے انتظام کی مرورت ہے اور میں تمنی ہوں کہ جس طرح کالج کے دور اول نے علامت بلی جب از بردست مورخ بیراکمیا اسی طرح آپ کی یونیوسٹی کا دور اولین متعدد شبی سے ملاکہ یہ براکمیا اسی طرح آپ کی یونیوسٹی کا دور اولین متعدد شبی بی ساکر ہے ۔

ای سلساری تحقیقات علمی اور مادری د بان کی ترقی کے متعلق بیراً رزو ظاہر کی کہ:۔

اسی طرح میرادل اس بات کا بھی تمنی ہے کہ علیم اسلامیہ کے متعلق جوکام کہ آج یورپیں علمائے علیم مشرقی کررہے ہیں ، وہ کام ہم اری یوٹیوسٹی کے بروفیسران ، طلبا کریں ۔

میری یہ دلی تمناہے خلا اسے بوراکرے کہ ہماری یوٹیوسٹی کے تعلیم افتہ نوجانوں میں جواسلامی اور مزبی علیم میں اعلیٰ قابلیت رکھتے ہوں کچھ ایسے نوجان بھی ہوں جو لورسے این ارکے ساتھ اور محض جوٹی اسلامی اور جذبہ قومی کی بنیاد بریہ حذمات انجام دیں ایک طون این کردہ ایسا بھی ہوجو اپنی مادری زبان ہیں اپنی تحقیقات کے نتیجہ کوش انجام دیں ایک طرف اس طرے وہ اس دارالعلیم کے احاطہ کے با ہم بھی شائعین علیم فیصل باب اور بہرہ مند بہوں اور اس طرے وہ تمام قوم اور ماک کوا ہے دارالعلیم کا شاگر د بنالیں "

## ا ہے میرے کامیاب عزیز و!

دہ اتحاد وہ رواد اری اور دہ طرز عمل اور اطاعت اضتیار کرنی چاہئے جس کا سب ہم کہ قرآن حکیم سے مہنے جی اجائے ہے گ قرآن حکیم سے مصل ہوا ہے تم کو فرقہ وارا نہ تعصبات کی مکد رفضا سے ہنے بجیا جا ہے گا بلکر ہم ارتباری ملیم کا انتقاد اور ہم ارتبار سے نہ بہب کا حکم ہم ہے بیٹ کے دستی کی زندگی اسر ہو ۔ تم کو اپنے ملک ہیں متحدہ تو میت کا علم بر دار بننا چاہئے اور اپنی اخلاتی طاقوں کو ہم نے اور اپنی اخلاتی طاقوں کو ہم نے اور اپنی اخلاتی سے داستے ہم کو ہم گرا ایسے راستے ہم تا کہ نام کی میں کرنا جا ہم کی کرنا جا ہم کے داستے ہم کرنا جا ہم کی کرنا جا ہم کی کرنا جا ہم کے داستے ہم کو ہم کرنا جا ہم کا کرنا جا ہم کی کرنا جا ہم کی کرنا جا کہ کا میں کرنا جا ہم کی کرنا جا ہم کی کرنا جا کہ کرنا جا ہم کی کرنا جا کہ کی کرنا جا کہ کا کرنا جا کہ کی کرنا جا کہ کی کرنا جا کہ کرنا جا کرنا جا کہ 
سب آخری میں تم کوان سیعتوں کی جانب متوصہ کرتے ہوئے جو صرت اتفان جیسے مکیم دانانے اپنے فرزند کو فرائی تھیں اوران کے متعلق جند آیات قرائی تم کو گئاکر میں اپنی تقریر کو ضم کرتی ہوں خدا وندع توجل تم کوان پڑل بیرا ہوسنے کی توفق دے ؟

## تحقیقاتی بیشن کا تقرر

اونیورسٹی کی بنیاد ایک ایسے زمانہ میں قائم ہوئی تھی جوکہ قومی اختلال کا زماز تھا، اسی سبب سیجس وقت کہ مجلس واضع قو انین میں دینورٹی کابل بیش ہور با تھا اُس کے آئیہ فی قواعد پر کھیے زیادہ تنفید مذہبوسکی اورایک ایسابل باس ہوگیا جس میں بہت سی اساسی خرابیاں رہ گئیں۔
اسی طرح او نیورٹ کے مصارف کے تعیق میں اقتصا دی حالت اور آئندہ خرور توں کا اندازہ نہیں کھا گیا جس کے باعث پہلے ہی سال تحقیف مصارف کا ایک کمیشن مقرر کرنا پڑا۔

ان اصولی و اسائسی خرابیوں اور ارکانِ این توسطی کے غیر مال اندانیا نہ کا رروائیوں فی بعض مقتدر اصحاب کی پار بی فیلنگ کے ساتھ مل کر این پرسٹی کی تہرت وعزت برخراب انزڈالا اور بیاندلیٹ وی ہوگیا کہ لارڈ ریکڑ کومجوراً وست اندازی کرنا پڑسے ۔

سركاد عالمبرك جن اصلاحات كے قصد سے اسكىيٹ كاتقر رفر مايا تھا المحدللتُّد كم دوير ويئے كاراً بين - زنانه تحريجات أوريبي معاشري مورب كوشش

سرکار عالیہ کو اپنی صنف کے سائل تعلیم و ترقی میں جوشنف تھا اور گذشت ہوں سال میں مجوقع ہر کھویال میں اور کھویال کیا ہے میں میں جس طرح اس شخف کا اظہار ہوا ہے اور جن گوناگوں طراحیوں سے اجینے افر کا کا سستمال کیا ہے وہ ذیا متر ماضرہ کی کھر کیات اور مرائل لے اور جن گوناگوں طراحیوں سے اجینے افر کا کستمال کیا ہے وہ ذیا متر ماضرہ کی کھر کیات اور مرائل لنواں کی ایک تقل تاریخ سہے ۔

ہندوستان میں آغاز تعلیم نبوال اور کو بک ترقی نبوال کو تقریباً ایک صدی کا زمانہ گذرتا ہے اور اس میں شمبنیں کہ مہندو ، بارسی اور عیبائی قوموں کی عور توں نے اس سے کم وبیش فائرہ الطایا بہت کی اصلاحات کے لئے ان قوموں میں انجبنیں جاری ہوئیں اور ان انجبنوں نے سرگرم کوشنیں کیں اور وہ کہیں کم اور کہیں زیادہ کامیاب ہوئیں مگرمسلمان عور توں کے تقصبات کو خواہ خود ان میں ہوں یامر دوں میں تین چارسائیں گذرگئیں اور اس طرح نہ تو ان میں قدیم طریقے سے تعلیم باقی رہی اور رہ جدید طریقے سے اس کا اجرا ہوا اس کے علیا حضرت کی توجہ کو بھویال سے با ہر ب سے اس کا اجرا ہوا اس کے علیا حضرت کی توجہ کو بھویال سے با ہر ب سے اس کا اجرا ہوا اس کے علیا حضرت کی توجہ کو بھویال سے با ہر ب سے بہر ہے اور سے اس کی طرف فطر تا مبذول ہونا چا ہیئے تھا۔

علی گڑھ میں خریک نسوال کی امداد

ہوتے ہی سرکار عالیہ نے اس صالت برنظر غائر

ہوتے ہی سرکار عالیہ نے اس صالت برنظر غائر

ہوالی اور قومی مرکز کو تقویت بینجائی جہاں تعلیم وکھر کے اسوال کے بڑے بڑے بڑے حاکے اہری تعلیم کے

دل و دماغ تیاد کر رہے سے یعنی محول کرس اسکول علی گڑھ جو بے یا رومدد کار تھا اس کوگرانقدر
عطیہ سے تھکم حزمایا اور چرنکہ سرکاری نصاب ملمان عور توں کے لئے مفید وحب حال نہ تھا توم

میں ایک خصوص نصاب کی طلب و خواہش کھی لیکن سرمایہ نہ تھا سرکا دعالیہ بھی اس ضرورت کو محوس

خرمادی تھیں مطلور بسرمایہ مرحب خرادیا اور بھی نفس نفیس مسئلہ نصاب بر تو حبر فرماکر توم کے ساسنے

خردا بک خاکہ مرحب کر کے بیش کیا۔

سرکارعالیه کی اس امراد نے حاسیات علیم نوال کے حصلوں اورار ادوں ہیں ایسی تقویت پیداکر دی کہ اس کو تائید غیبی کا نشان بجہا گیا جس کو مولانا حالی نے اپنی مشہرونظم جیب کی واد" بیں اوں اواکیا ہے سے

جوحی کے جانب دارہیں بس ان کے بڑسے بازہی بھویال کی جانب سے یہ ہاتف کی آواز آئی ہے

ب جوجهم درمين وست غيب بنياس مين بهال

تائيرة كاب، نشال الدادم الطان جهال،

سلاق می دربار شامنایی کے موقع برال انظیا کا نفرنس کے شعبہ معمیر سیم سوال اتعلیم سوال کی صدارت فرائی اور اسپنے مرتبہ خاکۂ نصاب کو بھی

ىپىشىش كىيا-

قر در مرسلال المرائيل المرائي

سر کارعالیہ دام اقبالہ اکی تشریف آ دری کا وقت مبجے مثب کور پر وگرام کے ذریعیہ سے

شتهر بوج کا تقا۔ درسے برخام ہی سے کیمپ کا نفٹ کرنس میں مجب جہل ہیں اور واق شروع ہوگئی تھی۔ بنڈال کے وسیع اور فراخ اسیٹی پرخواتین اسلام کی شست کے لئے پورے پردہ کی حفاظت کے سابھ نہایت خشما اور عقول انتظام کیا گیا اور مغرب کے وقت سے ہی ڈولیوں گاڈیو اور موٹروں کی مرکا ٹانٹا بندھ گیا تھا کا لفولنس کیمیپ کی ترتیب بنڈالی آرائن، روشنی کی پربطف کیفیت اور ماضرین کی کثرت اور ہوج م سے بنڈال میں شا باند دربار کی میفیت نظراتی تھی جس قدر اصحاب مجمع سے بقول مزز اخبار البشیر عوم المناس نہ سے بلکہ معزز اصحاب سے اور علادہ موزین کے نامور اور مقدر اصحاب کی کا نی تعداد موجود کھی "اور لقول البشیر" یہ اجلاس اس مرتب کی کا نفرنس کی گویا جائے۔ الغرض آ کے بیجتے تمام ہال حاضری اور اسیٹی کا زنانہ حصہ خواتین اسلام سے جن کی تعداد دوسو کے قریب محق کھرگیا۔

ئے۔ سرکارعالیہ دقت مقردہ ریغبرکتی۔ مرکی نائش سے نہایت سادہ طریقے سے سوادی موسط مرمی رکس سرمان نائشیں کئیں۔

تشريف فراك كيب كانفرنس بوكي -

اس موقع برسر کارعالیہ نے جس طریقہ سے اپنی صنعیٰ تعلیم کے مسائل بریجٹ فرمائی آورب طرح قومی مجمع سے اپنے ایڈریس میں اہیل کی اُس کی مثال کسی فرماز وا اور والئ ماک کی زندگی میز میں اسکتی ۔ ہر ہائی نس اس وقت اپنے در حُرا قتدار شا بانہ کو فراموش کر گئی تھیں اور ایک سازہ کما اختار والئی کی طرح اس عظیم الشان احتماع قومی میں اپنی صنف کی وکالت فرمار ہی تھیں ۔ اور قوم کو ان خطور سے میں میں جور تو ں کی جہالت بعلیم کا منبقی کا از می ہیں ۔ سے مبنیم ہواور اُن فوائد سے آگاہ کررہی تھیں جو حور تو ں کی جہالت بعلیم کا منبقی کا فرنس سے انسان اور اُن فوائد سے آگاہ کررہی تھیں جو حور تو ں کی جہالت بعلیم کا منبقی کا فرنس سافلہ کا فرنس سافلہ کی درہوں کی اور اُن فوائد سے آگاہ کر درہی تھیں جو حور تو ں کی جہالت بعلیم کا منبقی کا فرنس سافلہ کی درہوں کی جہالت بعلیم کا فرنس سافلہ کی درہوں کی جہالت بعلیم کا فرنس سافلہ کی درہوں کا منہ کے درہوں کی جہالت بعلیم کا فرنس سافلہ کی درہوں کے درہوں کی جہالت بعلیم کا فرنس سافلہ کی درہوں کے درہوں کی جہالت بعلیم کا فرنس سافلہ کی درہوں کی جہالت بعلیم کا فرنس سافلہ کی درہوں کی جہالت بعلیم کا فرنس سافلہ کی درہوں کے درہوں کی جہالت بعلیم کا فرنس سافلہ کی درہوں کے درہوں کی جہالی درہوں کی جہالت بعلیم کا فرنس سافلہ کی درہوں کی درہوں کی درہوں کی جہالیات بعد کی درہوں کی درہوں کی جہالت بعد کی درہوں کے درہوں کی درہوں کی درہوں کی درہوں کی درہوں کی درہوں کی درہوں کو درہوں کی درہوں کو درہوں کی در

مسلم زنانه کا نفرس کا اقتتاح اسکول کا افتتاح خرایا اور ایک بورد نگر ایف کے جاکر ذرانه مسلم زنانه کا نفرس کا اقتتاح اسکول کا افتتاح خرایا اور ایک بورد نگ با دُسس کا سنگ بینیا در کھا۔اس موقع پر اپنے خطابہ جابی میں بچرقوم کوغیرت و مہت دلائی اور عام ممائل نبوان میث فراکر اپنے خیالات عالی سے رمبری کی ۔

اس ضطبین کلات تعلیم آن کا تذکرہ ائن بریجت اورائی کا صلیم یافتہ طبقہ سے توقعات کی وابٹکی لواکوں کی تعلیم دسائل کی کمی وابٹکی لواکوں کی تعلیم سے بلے توجی اور ضرورت کے عدم اصاس پرافنوں بقلیمی دسائل کی کمی

اورانی کیکمیل کی خرورت مرائل نصاب برجب نسر رہت تو تعلیم کے مروج نصابوں ہیں سے آنجاب اور تراجم کے ذریع سے جلدان جلد اس کی حمل بردر انگریزی کی علیم اور اس کے داخل نصاب ہونے کی بحث اور اعلیٰ دارج تعلیم ہیں اس کے داخل کئے جانے کی تحریک طریقہ تعلیم استانیوں اور تومی درسوں کی خروتیں ، پردہ کے انتظام کی تاکید اور بین اور بی توکی کر توبین لیڈیز سے فائد ہا تھائے کی ترخیب ، قوم کو علی قوم بننے کی ہدایت ، درسہ کی حالت پر بیارک ااس اور بیس کی لوگریوں کو درسہ کی حالت پر بیارک ااس اور بیس کی لوگریوں کو درسہ سے انتظام کے تاکی تو کی مسائل حاض ذریح بیٹ لاسئے کہ کئے تھی اور بینی رائے نظام بر فر ائی تھی ۔

تانی زمانہ میں کم لیڈیز کا نفرنس کا ابتدائی اجلاس بھی اسکول کی عارت میں ہوا۔ سرکارعالب صدح بست خزب ہوئیں اور گویا تکیم مارچ مشکلالدع کومسلمان عور توں کے ایک خاص اورخالص آنجارع صنعنی کی بنیا دسرکارعالیہ کے دستِ مبارک سے قائم کی گئی۔

سرگار عالمیانی اس موقع برافتتاحی تقریرار شنا دفرای اوراس میں جن صزباتِ بمددی کا اظہار کیا اور جس طرح خواتین اسلام کوغیرت دلائی اوران کواجہا عی دانفرادی طور پر قومی صنفی کام کرنے کی نصیحتیں کیں وہ بار بارخواتین اسلام کے مطالعہ کے قابل میں –

یراجلاس اگرمیدایک بی دن برالیکن تقریباً تمام دن ای می صرف بروا اور ۱۰ بج صبح سے هاجات می می حرف بروا اور ۱۰ بج صبح سے هر بی خام می اسلام اینے صنفی مسائل کی مجت میں شخول رمیں جب اجلاس ختم برواہے توسر کا رعالیہ نے ارم نا یا کہ ا

منواتین! آئے کے دن اِس زمانہ کے مسلمانوں کی تادیخ میں ایک سے دور کاآغاز ہواہے اور حب کھی آئندہ زمانہ میں اس دُور کی تادیخ لکبی جائے گی تواسی ہارے اس جلسہ کا انعقا دایک دوشن باب ہوگا۔ چار سال قبل حب کرمیں بیاں ان گھی اور اس دواروی کے قیام میں جن جن خواتین سے مجمع کوموقع ملاقات ملاحقا اور اس وقت حب کرمیں نے ان کو دیجھا تو محجہ کوان کے خیالات میں بین فرق معلم ہوا۔ ہرا کے کافیلم

سله آ زیبل مشرلور پر قائمتام نفشنط گورنز کی لیڈی صامیجفوں نے اس کیے لئے نہایت کجیجی ہوردی کا تبوت ویا تھا۔

کی طرف رجحان ہے ہرائی اپنی اور اپنی اولاد کی تعلیم ہر ولدادہ سمیمی : تاریس جو ہماری قوم کے اقبال کو نمایاں کر ہے ہیں۔

اسے خواتین! میں تم کول**قین ولاتی ہوں ک**ے مبہاری تعلیم و تربیت تمام سلمانوں کی بیبود کا باعث ہوگی ۔

یں ہنیں بیان کرسکتی کہ عجبے آج کے دلجب مباحث اورسرگری سے کس قدر مسرت ہوئی ہے میری دعاہے کہ تمام سلمان عورتی تعلیم کی حقیقی مسرت حاسل کریں ان کی تعلیم ان کی خوستیدں کا ذریعیہ بینے اور بیکا افر نس بہت سی برکتوں کا باعث ہو مجھے نقین ہے گئا ج جوخواتین اس کا نفرنس کی رکن اور جہدہ وار نتخب ہوئی ہیں وہ اور بھی زیادہ سقلال سے کام کریں گی۔

خواتین! اب میں آب سب کی اس تعلیف مغربردا شت کرنے بہت کریے اداکر کے اس دعا کے ساتھ تقریر حم کرتی مہر اک دندگریم اس ضعیف طبقہ کی کوسٹ شوں میں مدد دسے تاکہ دہ اتحاد واتفاق کے ساتھ اپنی صنف کی خدشیں مجالائے اور اس کا درا علم کی دوشنی سے منور ہو "

تیاری نصاب میران دان نه تعلیم کے نصاب میران کے نقائص اس قدر زنا نه تعلیم کے نصاب میران کے نصاب میران کے نصاب می جاری میران کے حاجت نہیں اور الت کیم سے عورتیں ان خوبیوں سے محروم نہ جاتی میں جن کا ذات نواں میں موجود ہونا از حد ضروری ہے۔

سرکارعالیوک اس مسلم برابتدایی سے عور فرایا۔ اور تقریباً اپنی تام تقریروں میں اس کا اظہار کیا مسلمان لوگوں کے لئے ایک جداگا نہ نصاب بنا نے کے واسطے علی کافھ میں نہ صوف الی امداد عطاکی بلکتے بسال نصاب کی جندگتا ہیں ملاحظ اقدس میں بیش کی گئیں تو ان برنہا بیت گہری تنقید فرمانی کی بیری ایک کی بیری سلمانوں کے تنقید فرمانی کی بیری ایک کی بیری سلمانوں کے علاوہ وہ لو بیری اندی بیری سلمانوں کے علاوہ وہ لو بیری اندی بیری سلمانوں کا بیری میں میں ایک کر باری میں بیری ایک کر باری میں میں ایک کر باری کی بیری ایک کر باری ای بیری میں مورم دوم نے اپنی رائے ظاہر فرمانی ۔

مشلواع میں گذمشتہ کجرلوں اور انگلستان دہندوستان کے نضابوں بیغور کرنے کے بعدایک جدید نصاب عام مراس سوال کے لئے بزات خاص تیار کیا جوہندوستان کے تمام والركان مررست تعليم اورو كرائل السئے كے إس بغرض تفيد مياكيا -اس نصاب مي جمهنمون برزیاده زور دیاگیا ده اخلاقی مضبون تھا اور بیمضامین اس طریقه سے ترتیب دیئے گئے کہ ابتدا سے کیکراخیرجاعتوں کی طالبات کی فنم وفراست کے مطابق ہوں۔ان میں اخلاقی حبش ہیدا ہو۔ ادربين كالزان كے جذبات ان كے مادات اور قوت ارادہ يرتهي يوسے -

اس نصاب کے علاوہ سرکار عالیہ نے اس ضرورت کو بھی م المحوس كياكه البحق تك العض سكمان خاندان مدارس كي وجوده انعلىم كوك ندنتي كرت اورنه أن مي اطليول كرميج اكوارا

كرتي من تعليم حاسة بن ليكن كمرك اندراس سلة ايك ايسے نصاب كى بنياد والى واللكوں

حضور مروص نے اس کر مکولم کو جواطا وہ ہیں تیار ہوا تھا بیش نظر کھ کر ضروری کتابوں کی قسنیف وتاليف كانتظام كيااوركثرت مع المان طلباء وطالبات كانواده ك الكاتفيم فراي كي -اس الساله كي ملي كتاب بربائي نشمير نام الحان شاه بانو بكيم صاحبات وكرام مُباسك ك نام سے تيار كى بين الخضرت ملى الله عليه ولم كے حالات كابيان ہے۔ يُكتاب اس قدم قبل ہوئی کہ متعدد مدارس اسلامی میں لرط کوں کے لئے بھی منظور کی گئی۔

اس کے بعد کی کت اواعیں جیب خاص سے دیل ہزار روبیعطا کئے کہ اس سے عور توں کے مناسط العلی کتابیں تیاری جائیں لیکن یہ ایک ایس مہم سے کہ جب کصف اولد الی آخ ا تعلیم قوم کے الحول میں منہوا وراس کے تمام مرارج کا نعین قوم کے امریق لیم نزگری اس جہم کا سُر ہونا مکن نمیں اس سب سے اس م کی کومششیں ناکام رہیں۔

ا گرین اکامی سرکارعالیہ کے حوصلہ او ترمیت پر کوئی ایز نہ ڈال سکی اور آپ تلافی فقدان نصاب کی تلافی کے سے کہ سے زناد تعلیم کا مقصد صلی حال ہوتا تصنيف وتاليف كاسلسله شروع فراديا تاكرعورون كومطالعه كمستكراده لطريح مهيا سوحاسكجو

ان کی تعلیم کامقصود اسلی ہے۔

ان موضوع اوران اصول ربرب سے بہلی کتاب تندرستی ہے جستا وا عین مثابع میں شایع موٹی اس موضوع اور ان اصول ربرب سے بہلی کتاب تندرستی ہے جستا وا عین ابنی موٹی اس کے بعد آخر وقت تک پیر سالہ قائم رہا میرکارعالیہ نے ان کتابوں کے دیاج بین ابنی اتو میں اور ملک کے مصنفین و مؤلفین کو بھی قومی ضرورت جتا کر اور خیرت دلاکر ایسی تصابیف و تالیفات کے لئے دعوت عل دی ہے۔

جنائی ابنی بہلی کتاب تمذرستی کے دیباج ہیں تحریر فر ابق ہیں کہ:۔
'' ہند وستان میں تعلیم کی اشاعت ہوئے ایک صدی گذر گئی اور ایک حد کا کلیا بی
جی ہورہی سید کیکن عور توں کی تعلیم ہیں وہ دل جبی و کوسٹنٹ نہیں جس کی خرورت ہے
خصر صالم سلمانوں میں توقعلیم نسواں کے ابتدائی مرصلے بھی ہوز سطے نہیں ہوئے اور
ہماری قوم ابھی تک معیار ونصاب ہی کے مباحث عالمیہ میں مصورت ہے اور اس قبت
تک سلمان عور توں کی تعلیم کا آخری درج صرف اردوکی معمولی کتا ہیں بڑھ لیب اورخط
کی درج صرف اردوکی معمولی کتا ہیں بڑھ لیب اورخط
کی درج صرف اردوکی معمولی کتا ہیں بڑھ لیب اورخط

بیریمی کچید کم ناہوتا اگر قوم کے ذی علم اہلِ قلم ان کے لئے اس قدر تکلیف گوراکرتے کہ اُن کے فرائض کے متعلق کچید کتا ہیں تصنیف و الیف کر دسیتے جن سے دہ اپنی معلومات میں ترقی کرنتیں اوران کو ضروریاتِ زندگی میں عدد ملتی۔

ده قوم کمونکر ذر روم کہا نے کی تی سید جس کی نصف تعداد جاہل ہوا دراس قوم کے ذی علم اور قابل افراد کیونکر فرکر کے جی جب کی نصف تعداد جاہل ہوا دراس قوم نے ذی علم اور ابنی قابلیت کو قائدہ نہ نہنچا ئیں؟ ہماری قوم کے مصنفین کی اس بے قوجی کا کیا تھ کا ناسے کہ حجومال ہیں باوج مرابہ ہونے کے وہ ابتدائی نصاب بھی تیار خرک کے مسلمان عور قوں کے لئے ذہ بیس نے نہایت عور اور تجربے بعد ہر رائے قائم کی ہے کہ ملمان عور قوں کے لئے ذہ بیس نے مسلم کے بعد رسب سے زیا دہ صروری تعلیم ضطان صحت، خان داری، نرمری اور مارائوی کی تعلیم ہے اور ای تعلیم بہاری قوم کی جہانی تربیت اور جلمرتر قبوں کا دار و مدار ہے اور تعلیم جمانی تربیت اور جلمرتر قبوں کا دار و مدار ہے اور تعلیم جمی ابنی مادری زبان میں ہونا ضروری سے کیونکر کوئی قوم اس وقت می ترقی مال

نیں کرسکتی جب یک اس کی ادری ذبان میں علمی ذخیرہ نہ ہواور یہ وہ گلیہ ہے جس کوہم مغرب اور مشرق دونوں جگر مشاہد وکر رہے ہیں ہوضی میں صابین ایسے ضروری اور اہم ہیں کرعورت کوکسی نہ کسی وقت مراصل ذندگی ہیں ان کی واقعیت کی ضرورت بیش آئی ہے اس کئے ہتو لیم یا فقہ خاندان کا بیر ض ہونا جا ہیں کہ وہ اپنے خاندان کی اطوکوں کو اطابیان کی تعلیم ولائے اس خیال سے میں نے اہم معاطات ملکی اور مشاغل ضروری سے وقت بچاکرا نگر میزی کی چند بہترین کتابوں سے ان مضامین کو منتخب کرکے اور تجربات اور معلومات کو بڑھا کر حنی دریا ہے موشر کی کوششن کی ہے جن ہیں سے بہلار سالہ جو مظالی حت امراض تعدی سے حفاظت اور تھا دواری کے مضامین توقیل ہے بحر امکان ممل مہلی ہے۔ اور یا تی ذریر تیب ہیں۔

چ نکرمیں اپنے مک اور اپنی قوم مرتعلیم نسوال کی بدل وجان عامی ہوں اور میری عین تنا اور آرز ویہ ہے کہ میں عور توں کو انتعسلیم سے بہرہ ور دیجھوں جو اُن کے لئے تحت صروری ہے اس لئے میں اس رسالے کو طبع کراکر ثنا یع کرتی ہوں -

یں خورجمہتی ہوں کہ یہ برسالہ کمل حیثیت میں نہیں ہے اور الحبی بہت کچھاس ہیں اسلاح کی ضرورت ہے مگر میکمی ایسے ہی خضت اور بھت سے بوری ہوگئی ہے جو الدرم میں ماہر جواوراس کے دل میں ہوردی ہو۔

مکن سے کواس رمالہ کے معائمہ کے بعد کھیے عبرت مصل ہوا ورجید ذی علم اور لائق اصحاب اس قسم کی کتابیں تیار کرنے کی طرف متوجہ و جائیں اور ایک بحل سلسلہ نصاب تیار کر دیں ۔

یں ای سائربیان میں صاف طور براعلان کرتی موں کہ دربار بھوبال ہمیشہ اسی مفید تصنیفات وزالیفات کی امراد کے سئے آبادہ ہے۔

بچرخانہ داری حقہ اول کے دیباج میں اوں دعوت دی جانی ہیں :-" میں جب انگرزی میں اس صم کی کتابوں کو بچھتی ہوں توائس وقت میری جسرت بہت بطھ جانی ہے ان ہی کتابوں کے سلسلامیں میری نظر سے ایک کتاب گذری جرکل نام ' بک آف دی ہوم " ہے جو ہ جلدوں میں شالع کی گئی ہے اور قریباً دو ہزاد سفیم ہو اس کتاب میں کئی ۔ اس کتاب میں کئی نہ و خوا دواری کے متعلق ہو خواہ و کہیں ہی جزئیات میں کیون داخل ہو ہونیوں چھو الگیا میں نے اس کا ترجمہ کوایا اور پھر ترجمہ کو بالاستیاب دیجھا ہوں جو بہی ترجمہ کھیتی تھی میرا شوق برطانیا جا تا تھا اور بے اختیاروں چا ہتا تھا کہ الیے ہی کتاب اور و میں نے نی ظام و حص سے اُدود دال خوا تین فائد و حاصل کر کئیں لیکن اس کا کو میں نے نی ظام سے بہر بایا کیونکہ مجمعے اپنے فرائض حکومت سے جو احکم الے اکمین کی طوف سے میرے دختر عائد کئے گئے ہیں اس فرض حص اپنے فرائض حکومت سے جو احکم الے اکمین کی طوف سے کی دختر عائد کے گئے ہیں اس فرض میں اپنی تو اس امر کو بھی ابنا تو می طرف سید دل کرکے گئے ہیں اس کے دوسری کتابوں کو میں فرض میں ہو جو جو ہو گئی ہوں اور اس کی اور شال اس کے دوسری کتابوں کو میٹی نظر دھکو کو اس کا می کوشر و ع کر دیا ہے مجھے ہیں اور شال اس کے دوسری کتابوں کو میٹی نظر دھکو کو اس کا می کوشر و ع کر دیا ہے مجھے ہیں اور شال اس کے دوسری کتابوں کو میٹی نظر دھکو کا اس کا می کوش ہوں اور اس سے خواتین فائدہ حال کریں گئی اور قابل وعالم اصحاب کے لئے ہوں اور اس سے ایک مور ہوں اور اس سے بہتر و کمل جی ملک و تو م کے میا ہیں نہیں کریں "

اسی کے ساتھ سرکارعالیہ نے اشاعت کتب کی مالی امدادیا مطبوعہ کتابی کئیر نسخے خرید فراکریا نقد انعام عطاکر کے مصنفین و سولفین کی وصلہ افز انگ کی اور خصوصاً مُصنّف خواتین اس فیاضی سے زیادہ اور مرہنے متمتع ہوئیں۔

سرکارعالبیکی بیکوسٹسٹ مشکور مہوئی اور آج مسلافاع کے مقابلہ میں ہم اس موضوع بر

كثيرلطريج بإتے ہيں جو اسسے سيكے بہت ہى كم نظراً تا تھا۔

من من کارعالیے خیار کے مت تھ بچوں کے لئے بھی اخلاقی اسباق کا ایک لسلئہ کتب سٹ اٹھ بچوں کے لئے بھی اخلاقی اسباق کا ایک لسلئہ کتب میں کتب سٹ النے فرایا اس لسلم میں باغ عجیب اور اخلاق کی جار ریٹرین نہایت دل جیب میں اور جس ضرورت سے کہ بیٹ ایس میں اس کو اخلاق کی بہلی کتاب کے دیبا جیس سرکارعالیہ سے دیں طاہر فرایا سبے کہ ہے۔

"اگر ج اخلاتی سبقوں کا پیلسلہ میں نے اپنے خاندان کے بجی کے لئے تالیج
کیا ہے لیکن میرا یہ قدعا ہے کہ اور بجی کو بھی اس سے فائدہ پہنچے اُر د ومیں اس موضوع پر برت کم کما ہیں ہیں جونصاب کے طور پر کام آئیں حالانکہ
ضورت ہے کہ برکڑت ایسے سلسلہ ہوں جوسلما نوں کے مدروں کی ابتدائی جاعتوں میں
مروں کے بائیں اور جہاں ایسے مدرسے مذہوں وہاں گھروں پرالتز آم رکھا جا بڑھا کے جائیں اور جہاں ایسے مدرسے مذہوں وہاں گھروں پرالتز آم رکھا جا مسلمانوں کے لئے ہی نہیں ملکہ عام طور پر ایسے اخلاقی اسباق تعلیم کا جفط

ہونے حامیں۔

میں سنے اس کتاب میں منبقوں کوخالص مذہبی نقط نظر سے لکھا ہے کیوں کہ انسان کے دل پروہ بات طبداز کرنی ہوئی ہو انسان کے دل پروہ بات طبداز کرنی ہے جو مذہب کے دنگ میں ڈوبی ہوئی ہو اسی لئے میں نے جا بجا آیات واحاد بیف سے کتاب کوزینت دی ہے اور معضال کے لئے مسلمانوں کے صبحے اور تا ریخی واقعات کہتے ہیں ۔

میری رائے میں ابتداء سے تجوں کو محبوقی تحبوقی آیتیں اور تنیی برزبان ہونی جائیں میری رائے میں ابتداء سے تجوی کو محبوقی استعال کریں جس سے تقریر کڑیر میں زور میدا ہوجاتا ہے اور اس سے ان کواپنی مقدمس کتا ہیں زیادہ ویکھنے اور یا دکرے کا شوق میدا ہوگا۔

اسی طرح اسلامی روایات و حکایات سے دل میں جوش اور اتباع کی ترکیک بیدا ہوتی ہے۔

برطان میں نے ان مقاصد کو لمحوظ رکھ کریے فاکر تیاد کیا ہے اور مجھے اس سے زیادہ کوئی نوشتی نہ ہوگی کہ اپنی قوم کے قابل ترین اُتخاص کے قلم سے قوم کے بجیب کے لئے ایسی کتا ہیں دیکھوں کے لئے ایسی کتا ہیں دیکھوں

امیدہ ہے کدمیرایہ ناجیز تھ نمیری قوم کے بوپ کے لئے کاد آ در کا اور انکے دالدیا کو دکھی کے میں کا میں کا اور انکے دالدیا کو دکھیے کے کہ میں میں منداسے دعا کرتی ہوں کرمیرے خاندان اور قوم کے بوں کو اس بیمل کرنے کی توفیق ہو"

آسخری زمانه مین سرکارعالیه کی توجه و ومیطک سائینس داصول خانه داری) پر زیاده مبزول محتی وه انجاستان سے ایک بهت برا ذخیر کا کتب ساتھ لائی تحییں اُن میں سے بعض کتا بین تحنب کر کے ان کا بیصر ب کنیز ترجم کرایا اور چونکه دست بر دارئ حکومت کے بعد وقت میں ایک حد ماک گنجا کش بہوئی کتی اس سلے بعض کا خود مجی ترجمہ کرتی رہیں ۔ ترجمہ کی بیجنت وزحمت جو سرکا رعالیہ فی ایک نفونی موانت کی اس کی وجربہ بھتی کرتر جمہ کرسے وقت جو خیالات کہ بند وشانی معاشر وضروریات کے متعلق مبد ایوں ساتھ ہی ساتھ ان کو عربی ساتھ می نبد فر ایکن ۔

سرکارعالیہ نے مسلمان عور توں میں کم تقسیم اوران کے خیالات میں جمود کا ایک سبب
ریم جمس کیا کہ اخبارات ورسائل کی صورت میں کوئی حرک جیز نہیں ہے اس بنا امرا نفول نے لاہور
کے قدیم اور شہوراخیا المتہذیب نسوال 'کی مربر سبتی کی اوراس کی ۱۲ سور و بیرسالانہ امرا وقور
فرمائی ساتھ ہی دالریاست سے ایک رسالہ طل السلطان "نتا بانہ مربیتی میں شالع کرا!۔

ا مع طابی داروی می سادی دو تین زنانه رسی الرسطے جیسی دقت بریشا بیم مز ہوتے سطے رکسی

طرح بالواسط زناندلط بحركي اشاعت بعي مركارعاليه كي رابي منت بهي -

اسرکار غاکیہ نے اگر جبر زنانہ تعکیہ کے متعلق آمداد وکوسٹسٹ میں بحدِ امکان بوراحقہ ایک بینیا م اور بیاب سبیعیا میں توجہ دلائی کیکن حقیقت برہے کہ ابھی تک کوئی تنظیم نہیں ہوئی اور شیامالوں کوخدانے تنظیم علیم سنواں کی قابلیت عطاکی ہے اور اعفوں نے اس ذمہ داری کو بحق قبول کیا ہم اعفوں نے افسیس ایک بڑا نا درموقع باتھ سے محودیا۔

ك بدرساله سُولف مواخ كى اوارت مين شايع موّا تقا-

الخدير مبضياركيا اس بيغام ميں صاف طور برا كي حجد ئبند بہت يوں ابيل كى كه:"يه يا در كھنا جا ہيئے كه آزادى كے اس پر خور زماند ميں ذرہب كى محافظت كے فرائش صوف دې انجام دے سكتے ہيں جومذ بہب سے واقعت بهوں خواہ وہ مرد بهوں يا عوبتري اس سائے علم وسٹ انسگى اور مذہب كى خاطر عور توں كى ابتدائى تعليم كامسلما وراس كا نصاب و نظام حبد سطے به جانا جا ہيئے تاكدم دوں كى حالت بھى درست بوسكے اوارسالا اینى پورى شان و سؤكت كے ساتھ قوم اسلام ميں قائم دسہے "

ایک زنانه کالج کی تحریک ایرامیا محیلی کوئن میری کی تشریف اوری کی یادگاری المطنت

یس تام اقرام مبند کاایک زنانه کالج بنایا جائے اُوراس تجویز کو تنقید اور اہل ملک کی رائے معلی کرنے کے لئے رکٹرت شایع کیا والیان ملک اور مہار انہوں اور سکیات کے پاس پر ائیوٹ خطوط کے ساتھ جیجا ملک کے تام اخبارات اور تمام اقوام نے برمحل اور ضروری تصور کیا ۔اور ہرطرف سے اس کی تاہیہ

كُنِّي لَي عَلِيهِ احتراضات بهي بهوئ اوران كي حجوابات بعي شأليع كئ كُنِّك -

آکٹر والیان لک جہارا نیوں اور بگیات نے بہت بیندگیا۔ ہزاگز اللیڈ نظام الملک آصفجاہ سابع اور دیر ہائینسٹر مہارا جہشمیر وگوالیار ، راجگڑھ ، نرسکٹڑھ ، وھارکی مہارا نی صاحبات اور جم صابع اور خود نے اور خود سرکارعالیہ اور خیا ندان کی تبگیات محترم نے گراں قدر حبیدے اس متحدہ مقصد کے سخیرہ نے اور خود سے اور کی اس سے کے دہلی میں زنانہ میڈ کیل کا لج ضروری ہجا کیا اس اسکیم مرکل نہرسکا اور جندے والیس کے کہ دہلی میں زنانہ میڈ کیل کا جم ضروری ہجا گیا اس اسکیم مرکل نہرسکا اور جندے والیس کے کہ دہلی میں انسانہ میڈ کیل نہرسکا اور جندے والیس کے کہ دہلی میں انسانہ میڈ کیل نہرسکا اور جندے والیس کے کہ کے۔

آل انظیالیگریز البیوسی الین المین شک نمیس کدبیوسی صدی کے آغاز میں بند دیتان المی انظیالیگریز البیوسی الین المی عورتوں میں ابنی تعلیم کی جانب خود توجیم تروی کے عورتوں کے تعلیم کر ہز کسلنسی ولید البیائے وگورز حبزل کشور بند کو اس امرکی ضرورت کو محدوث سرایا کہ معاملات میں عورتوں کی امراد حاسل کی جائے مرکار عالیہ نے بھی اس ضرورت کو محدوث سرایا کہ

نە صون تعلیم میں بلکران مرائل نسوان میں جن میں اختلاف مذہبی نہ ہو ہند وستان کی مجلدا قوام کی عورتیں متفقاً کوسٹسٹن کریں جنا غیر سرکار عالمیہ نے ایک ایسی انجن کے قیام کی تجویز کی جن میں کال قوام ہند کی عورتیں سٹ ریک ہوکرا بنی ترقی تعلیم در صفیف صحت کے ذرائع اور دیگر مسائل برتبا دائم خیالات اور غور و کجٹ کریں -

اس تجریز کوہر ہائی نسمیمونہ ملطان سٹاہ یا نوسکیم صحبہ نے سرکار عالمیہ کے معاون کی بیٹ سے عام طور پر شالعے کیا اور خاص طور پر جمارا نی صاحبات سبکیات اور کمک کی تمام علیم یافتہ خواتی کی پاس طالب اس مرجمہ السمام سرمارا کی ا

بطلب رائے وحصول مدر دی ارسال کیا۔

اس تجویز کے شایع ہوتے ہی اکٹر مہارانیوں بگیوں او کلیل القدر کیم یافتہ خواتین نے اتفاق ظاہر کیا بیض کو مختلف وجرہ سے اس کے کامیاب ہونے میں شک بیدا ہوا کہیں کمیں اس کو بور و چنین تقلید کے نام سے موسوم کر کے قطعی اختلاف کیا گیا اسکن میر تجویز روز پروز علی کل اختیار کرتی رہیں۔ تقلید کے نام سے موسوم کر کے قطعی اختلاف کیا گیا اسکن میر تجویز روز پروز علی کا اختیار کرتی رہیں۔ ہراسلنسی لیڈی جیسے فرر طرف ہر اس کا بیٹرین ہونا منظور کیا۔ ہراسلنسی لیڈی وائر (بیجاب) نے ہراسلنسی لیڈی ٹیٹر بیٹر ( مرواس ) ہراسلنسی لیڈی رونلاشتے (کلکتہ ) لیڈی اوڈ وائر (بیجاب) نے اس کو بہت کے ندکیا۔

می می از این میں اس کا ایک ابتدائی حبلہ میں اس کا ایک ابتدائی حبلہ میں مجدوبال انوان صدینترل میں آل انٹوا ایل پزالیوی انٹین کے نام سے منعقد ہواجس ہیں ہندو مسلمان ،عیسانی ، بارسی اقوام کی خواتین اور یورین دیڈیز شریک تقیس ۲۷۰ روادی سے ۲۹ روادی تک برابراجلاس ہوئے اور مختلف مسائل اور

رز وليوت ذل ريجتي مومي -

سرکارمالیٹ اُس الیوی کیشن کے اجلاس آولیں کا اپن صدایت سے افتتاح فرمایا اور ایک نہایت زور دار اور نمراز معلومات خطیصدارت ارت دکیا براٹیریس بجائے خودسال نوا میں ایک وقیع مرتبر رکھتا ہے اور زنانہ لٹر کیرکا طرکہ امتیا زہیے۔

یں ایک دی رہ رسی ہے۔ ارز رہ یہ مربی ہو رہ ہے۔ اس تقریر میں شتر کہ انجن کی ضرورت دو اندکو سان کرکے زنا ندملکی انجیننوں کے کاموں کا کا اعتراف کیا گیا تھا بچر ہمدر دان وطن اور حکومت کے ابدی تھیم مل کے اصول پر اپنے فرائض سرگری کے ساتھ اداکرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے انگلستان اور دیگر ممالک کی خواتین کے کا رناموں کوبلو رشال کے بیش کیااس کے بعداس درجہ کاجونوائیں کو تہذیب و تمان میں حاصل ہے احساس

ازہ کیے قریم وجدید زما ندگی سلمان بہند و اور پاری اقوام سے علی شوق اور کا رناموں کا تذکرہ تضااس

کے بعد زناد موسائیٹیوں اور مدروں وغیری طرف احت ارہ تھا اور ان کو بہند وستان کی آبادی کے محافا

سے ناکا فی ظاہر کرے باقاعدہ آویل کو مشش کی تحریک تھی ای سلما میں حکومت سے فیا ضافا اداد

کی توقع کے ساتھ ہر کہ ملنی لا رہ جمیہ عور دکی اس تعریک تحریک خال میں اور ان کی سرام کوشتوں

و بیٹیش سے جاب میں کی تھی "نوان بند کے آمندہ متقبل سے لئے فال نیک اور ان کی سرام کوشتوں

و بیٹیش سے جاب میں کی تھی "نوان بند کے آمندہ متقبل سے لئے فال نیک اور ان کی سرام کوشتوں

و بیٹیش سے با ان کی کوشت شوں میں اگلش لیڈرز سے اعامت و بهدر دی حال کر سے کو ضروری قرار کی تھی اور اس بہنیا میں تا باز کی کو مکار مطارم کوئن میری قبیری ہوئی میں ان کا مول کی جو بنوان بند کے لئے وہ کرتی بہتی ہیں شکر گذاری

عور توں کو بھیجا تھا جا کہ کہ کو مکار منظ کوئن میری قبیری ہم بند سے نام واخرات طاہر ہونے کی اسمیدی محقی اس عور توں کو جمیعیا تھا تو اور وی خوالات ظاہر فرائے کئے۔

کے لعبد زنان و مرداد تعلیم کے فور کو در تعلیم کو مولوں کی جو بنوان تعدر تان کی اسمیدی میں اور سے میں اور اس بینا میں کو موسال مذر ہی تعلیم کے لعبد زنان و مورواد تعلیم کے اور ان تعدر زنان و موسال تو میں خوالات نظام فرائے کئے۔

استانیوں کے متعلی تھی خیالات ظاہر فرائے کئے۔

استانیوں کے متعلی تھی خیالات ظاہر فرائے کئے۔

استانیوں کے متعلی تھی خیالات ظاہر فرائے کئے۔

پرزمیں برفنیہ کاروسے کی زناز پر نورسٹی براظہا دستر تھا اور خفانیہ لینورسٹی حیدرا ہات اسید ظاہر کی تقی کہ وہ ملک کی عام شتر کہ زبان میں عور توں کی تعلیم کے لئے بھی کوسٹ ش کرسے گی اس کے بعد عام شغیب و تولیس کے سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ مسلمان عور توں کے اُن حقوق کی جانب جو وہ اینے گھروں ہیں کھتی ہیں اشارہ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف توجہ دلائی تھی۔ اِس کے جانب جو وہ اینے گھروں ہیں کھتی ہیں اشارہ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف توجہ دلائی تھی۔ اِس کے جانب ہی بڑزور تھا کہ:۔

"خواتین ایم بسب قوت شرکه سے کام سے کواس تقصیفیم میں کامیابی حال کریں ہم کواپنی کمزوری اور معنی تخلیق کاخیال نکرناجا سیئے کیوں کہ تاریخ شاہر ہے کہ ان ہم ضعیف باتقوں نے وثنیا میں بڑی بڑی جھیں سرکی ہیں ''

گربعض وجوہ سے مجراس کے اجلاس منقدنہ ہوسکے تاہم اس ضرورت کا اصاب تعلیم اِفتہ خواتین کے عام طبقہ میں بیدا ہوگیا خِیا اس کے بعد کلکتہ میں است می ایک کانفرنس منقد ہوئی گراسکا

بھی ہیلاہی اجلا*س ہوکرد*ہ گیا۔

ستعمیر میم بسرخوا می بهند البته منافله میں بمقام ادیار (مراس) خاتین برکی مجلس معاشری مقوق کے تحفظ کے سائٹ الم انڈیا دونیں الیوی ایشن کے ساتھ اینے مقاصد کی تمیل معاشری صقوق کے تحفظ کے سائٹ اللہ کا تمیل کی دہ ہمایت کامیا بی کے ساتھ اینے مقاصد کی تمیل میں مصروف علی تھی۔ اور مبند وستان کے ختلف مقامات براس کی شاخیں قائم ہوئی لیکن سر الجمن کی کارکن خواتین نے بیچے وس کر کے کہ جب تک عور توں میں تعلیم کی اشاعت کا فی طور پر نم ہوگی وہ اپنا حقیقی اور فطری درجہ حاسل نہیں کر سکتیں اس سائے کا نفونس کے ساتھ ایک تقل حب داگانہ سختے تعلیم میں مقام لویڈ منعقد موا اور دوسر سے احلاس کا انعقاد فروری مشافل جی میں مقام دہتی ہوا۔

اس اجلاس کی صدارت سرکارعالیہ نے فرمانی جس بہت بڑا حصّہ صدارت اجلاس کی صدارت اجلاس وقع میں بہت بڑا حصّہ صدارت اجلاس وقع مندسے جمعے ہوئی محتی سامان خواتین کا تقاج ختلف اقطاع مندسے جمعے ہوئی تحتیں۔ ایک کافی تعداد دوربین لیڈرز کی بھی محتی سلمان خواتین کی معقول حصّہ محتی سلمان خواتین کا معقول حصّہ محتی سلمان خواتین کا معقول حصّہ محتیا۔

۸ رفروری کی صبح کو ۹ بیجے سرسوتی مبون میں جوایک وسیع بر دہ دارع ارت ہے کا نفرانس کا اجلاس تنروع ہوا حاضرت نے سے کا نفرانس کا اجلاس تنروع ہوا حاضرت نے نہایت جوش و مسرت کے ساتھ سرکارعالیہ کا استقبال کیااور کارخاتیہ نے ایک منہایت جامع خطبۂ صدارت اُرد و میں ارت دفر ما یا جس کی مطبوعه کا بیاں اُرد و انگریزی میں اس و قت تقسیم کی گئیں۔

سرکارعالی نے شکریے صوارت کے سلنے میں زنار تعلیم کی اہمیت کا اظہار کے المجائے ہند کی خملف المذا ہب فواتین کا ایک مقصد کے لئے جمع ہونے کو ایک نعمت قرار دیا اوراس صرورت پر زور دیا کہ عورتیں ہی سفی لعلیم کی شکلات کاحل کریں بھو لمک کے عام افلاس اور تعدیم ہم وواج کی یا بندی کا تذکرہ فزائے ہوئے تعلیم اوراس کے متعلقہ لوازم و اسباب اور ہرونی افرات و خارجی حالات سے جو شکلات ہیں ان پر اسٹارہ کرکے اجمالی تبصرہ فر مایا ۔ عام افلاس کے متعلق ارت درات دکیا کہ :۔

"تعلیماناٹ کے رامستدمیں سب سے بطا مائل ہمارے ملک کا عام افلاس ہو اخلاس كے مضرار ات سے ہارے اواكول كى تعليم تعبى ياك منيس سے اور اس بارہ میں جو اسانی اور فراوانی آج کل ڈنیا کے ہرمہذب اور متدن مک میں موجو دہے اس کا عفر عشر يهي بيان بهيا منيس - ظاهرب كرجس ملك مين في كس الم المراني كا اوسطام إني روبيريه وبأل كيعوم سيانتاعت تعليم مي كافئ حضر يين كى كيا اميد بونكتي سيري ہمدنی توانتی فلیل ہے کہ اس عالمگیرگرانی کے زمانہ میں ایک ومی دولوں وقت سیر ېوکر روکمې د و نځ محې ننين کهاسکتا حيه جانګيکه وه ترنی اوټوليمي صروريات ميرل داوکرسے'' بجراط كيول كتعليمي سنبت كوبيان كرك رفع افلاس ك الخففول ويجابها ويج المداد فالنواري المول حفظِ صحت؛ وستنكاري اور بالخصوص قديم ما دگى معاشرت پيخواتين كى توجه مبذول كى اوركم من

کی شادی کے مت دیرنقصا نات برفزایا کہ :-

"لوط كيوس كي تعليم مي ايك اوربهبت برطى روك كم سنى كى شادى سب يوفرى يم ملك ك برخرقه مین كم ومبین موجود ب ادراس كى وسي اطاق نٹو د فاکا بہترین ز مان بیکار موجا تاہے اور صفِ سی منیں بلکداس کے سبب سے وہ اورگوناگول آلام دافكارمین مبتلا بوجاتی بین اوران مین امراص واموات كی كثرت اومط عمركا انحطا طأكمز وراور ناقص بجوب كى افزائش اوراً كنده نسلوں كي ضلعتي ليبة خياً لى اوطبعی دو سہتی بیسب براہ راست اسی رواج کے نتائج ہیں سکن سری عزیر مہنو!میر يعقيده ہے كددنيا ميں جہالكہيں كوئى رسم جارى ہوئى ہے اس ميں صرور كجيد نكجيد فالرسا والمحتير سبي موق بين اس الله بم كولازم الم كريم بسب كريم والتربيجة كرياس میں تصویر کے دوسے ورخ برعمی نظافی الیت اکر سم کے سوچے سمجے اپنے بزرگوں کو بڑا تحبلانه كيف ككيس اوراس ميسء ثرائيان بون ان كو محيوط كراس كي خوبول كوخت يار كرسكين مين كمرسنى ك شادى كومجى إس كليد مصلتني نيدس حبتي بهار سع ملك كي حالت ايرب اورامر كميس مختلف ب اورماراط زمعا شرت عبى أن سے جدا سبے سرد ملكول میں جو عرور توں اور مردوں کے مشباب کی ہوتی ہے اس عرمیں ہارہ سے بہاں کے

عبار الدرات ما من المان المراسات المراسات المراسات المراسات وغيره كافراند يمض تعليم مي كوقرار دے كومئلةً عبر ديگر معاشر تي خوابوں كى إصلاحات المراسات المرا

نصاب يرتحبث كرتة بوسة فراياكه:-

انخاب مضایین کے وقت مزب کی طرف خاص توجہ ہونی جا ہیے اور کاری خفی خصوصیات کو فراموش نرکز اجلہ ہیئے ہیں کے ساتھ ہی ساتھ یعبی خیال رکھا جائے کہ علم طور پر ہارے ملک کی آوگیاں اپنی تعلیم کے لئے غیر محدود وقت نیس دھے کئیں اس لئے ان کا نصابِ کی آوگیاں اپنی تعلیم کے لئے غیر محدود وقت نیس دھے کئیں اس لئے ان کا نصابِ کی آوگیاں اپنی تعلیم می ہذا جا ہیں یا اُن کو کسی خاص شعبہ فن میں تکمیل کرسکیں اور اس کے بعد آگروہ مزید ترقی کرنا جا ہیں یا اُن کو کسی خاص شعبہ فن میں تکمیل کرنے کا نشوق ہوتو وہ اس میں جاسکیں محص دل محاف کی فیارت و خوش کرنے کے واسطے بھی قابل تعربیت بنیں ہوسکتا اور بالحضوص لو کیوں کی قبلے کی خابیت و خوش قراس سے بہت اعلی وارفع ہونی جا ہیے کیوں کہ میرے نزدیک ان کا فریف نزندگی یہ تواس سے بہت اعلی وارفع ہونی جا ہیے کیوں کہ میرے نزدیک ان کا فریف نزندگی یہ تواس سے بہت اعلی وارفع ہونی جا ہیے کیوں کہ میرے نزدیک ان کا فریف نزندگی یہ تواس سے بہت اعلی وارفع ہونی جا ہیے کیوں کے مدمقابل ہوکراً ان سے آگے میں سے کہ وہ کشاکش مہتی کے مدیدان میں مردوں کے مدمقابل ہوکراً ان سے آگے

بڑسنے کی کوسٹسٹن کریں بلکہ بہار سے خیال میں ان کامقصد حیات یہ ہے کہ دہ کِا آورگی فرائض کے امتحان میں مردوں کے میلویہ بلوگھ سے ہوکر باہم ایک دوسرے کے روحانی سکون اقلبی المینان کا باعث بول بہارے ملک کے مروانہ نصاب میں فنون لطیفہ کی طرف بہت کم توجہ کہ گئی ہے کہ میں صفف لطیف کو ان سے حروم رکھنا فطرت نسوانی کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔

اس نے ساتھ اُن کی جہانی تربت کا بھی کافی انتظام ہونا چا ہیئے کہوں کہ یقیناً کوئی ایسا نظام تعلیم کمل اور صبحے نہیں کہا جاسکتا جود اغی نشو و نما کا تو مدعی ہوںکئی ضائی ترقی اور جہانی تربیت کو نظر انداز کر دے یہ تام قدائے انسانی کیساں توج کے متماح ہیں اور جوطرافی تعسلیم ان میں سے سی ایک کو بھی بریکار مجبور واسے وہ بلاست بناقص و قابل اصلاح ہے "

ابی سلسار میں موج دہ طریقہ و معیار امتحان میں جوغیر صرور می بارطلبا کے دہ اخ و ذہن اور حافظ میں جوغیر صرور می بارطلبا کے دہ اخ و ذہن اور حافظ میں بیٹر اسے حت کو نقصان بنجتا ہے اس کی اصلاح کی صرورت واضح فرائی اوران تا مشکلات کے صل کی جانب قومی این پر رسٹیوں کو توجہ دلائی معلمات کی صرورت ظاہر کرتے ہوئے خرایا کہ :-

تعلیم ان کی ترقی واشاعت کے لئے لائی معلمات کی ضرورت اگزیرہے۔
اس لئے بیں طبقہ نٹر فاکی خواتین سے یہ است ندعاکروں گی کہ وہ اپنے ملک کی ضرحالی
کو حموس کرکے اپنی بجبوں کی تعلیم کے انتظام میں حب استطاعت اعانت کریں اور اگر
اتنا ایزار کریں کہ اپنے خالی وقت کا کھیے تھے اپنے محلہ کی بجبوں کی تعلیم وتر بیت کے لئے
دیوی تو بلا سفہ ایک بولی معد تک پیروقت نصح ہوںکتی سے اور میرا فرائی خیال بیس بھکہ
جس طرح بعض خواتین ملکی ہوئے ہمری خدمات مشالاً انریزی مجسر ٹی اور کونے بیل کمشنزی کے
لئے وقت کال سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی عنس کی تعلیمی خدمت بھی انجام وسے کتی ہیں
ہمرال بیضر درت عارضی اور جندروز ہ سے جب ملک بر تعلیم عام ہوجائے گی فو معلی کی یہ کہ بیا بی نہیں دہے گی۔ اور زیا دہ آسانی سے اس کا انتظام ہو سکے گا۔

کی بیہ کمیا بی نہیں دہے گی۔ اور زیا دہ آسانی سے اس کا انتظام ہو سکے گا۔

کیرکانفرنس کو ان النا فا کے ساتھ علی بینے کی ہدایت کرتے ہوئے اپنا خطر بصدات تم کمیا کہ:

من فردت اس امرکی ہے کہ ہم اس بت کا عزم صعم کرلیں کہ ہم جو کی کہد ہے ہیں ہاں

یوس بھی کرنے کی کوسٹسٹس کریں گے اور جن تجاویز کو ہم اس جلسمیں باس کر رہے ہیں

ان کو واقعیت کا جا مہ بہنا نے میں جی کو تا ہی ذکریں گے کیونکہ ہی ترقی کا داز ہے ہم ای

اس کا لفونس میں گذمت تہ سال بھی بہت سی تجریزیں ہوئی تھیں اور جہنے اس کی بڑی

ختی ہے کہ ان ہی تجویزوں کے تحت میں ملک کے متعد وحقوں میں جلسے ہوئے اور

ہماری بحور وہ ترکیکات کی بوجش تا کمید کی گئی اور ایک صد تک ان بڑمل بیرا ہونے کی سی

ہماری بحور وہ ترکیکات کی بوجش تا کمید کی گئی اور ایک صد تک ان بڑمل بیرا ہونے کی سی

ہماری بحور کی اس سے جہنے امید ہوئی ہے کہ افشار اللہ آئندہ بھی تعلیم لنواں کی اشاعت

اور اصلاح میں ہماری یہ کا نفرنس ایک زندہ اور پایندہ محرک تا بت ہوگی اور پیلئی کہ اور ایسال جی سے ان اور کا میا ہوں کا

اختصار سے گئے اتفاق واتحاد کا ایک نمونہ بنے گئی جس پر آگندہ کی تمام ترقیوں اور کا میا ہوں کا

سرکارعالیہ کا پرخطہ نہ صرف اطریج کے اعتبارے ضیح و بلیغ ہے بلکہ باعتبار بنور دفکر دکھر ساور
معنوی بہارے جرک تعلیم کے متعلق جواس وقت تک زیر بحیث ہے صد در صبصیرت افر در ہے۔
یہ کا نفر نس تین دن جاری رہی اور 19 رزولیوسٹن بین اور باس ہوئے اجلاس سے بل
جورزولیوسٹن اسٹیڈ بگ کمیٹی میں بین ہوئے تھے ان میں بیض اس سے بھی صفح جیسے کہ بہی
تعلیم کونصاب تعلیم سے اس کے خارج کرنا کہ اس سلے صب ومنافرت بیدا ہوتی ہے یا ڈالن کوتعلیم
کے سامتہ لازمی ترار دنیا مختص القوم تعلیم کا ہوں ہیں طلبا وطالبات کو ندھیجنا ، ظا ہر ہے کہ اس تسمیم
کے رزولیوسٹن جوائی کا نفرنس میں بیش ہوئے جہان ختلف الذا بہ اور مختلف القوم خواتین جمع
کے رزولیوسٹن جوائیں کا نفرنس میں بیش ہوئے جہان ختلف الذا بہ اور مختلف القوم خواتین جمع
میں اور جن میں ذرجی وقومی احساس بھی کا مل طور برموجود تھا آو لازمی منتج بین ہو آکہ اس کا نفرنس کی
دزولیوسٹ نوں کی زبان کا تقاعلی العوم تمام تقریریں انگریزی میں ہوتی تھیں اور در دولیوشن کھا گریز ہی ہیں بوتی تھیں اور در دولیوشن میں گریز کی میں ہوتی تھیں اور در دولیوشن میں گریز کی میں ہوتی تھیں اور در دولیوشن کھا گریز سے ناواقف تھیں بحث میں حصر لینا آو کھا در دلیوشن میں ہوتے سے اور دوخواتین جوائر کھیں بین ہوتے سے اور دوخواتین جوائر کی دولیوسٹن میں جونت میں حصر لینا آتو کھا در دلیوشن میں ہوتی تھیں اور دوخواتین جوائر کی دولیوسٹن کی در این کا مقاعلی العوم ہم کم تقریریں انگریزی میں ہوتی تھیں اور دوخواتین جوائر کہا دولیوشن

كامطاب مجينة تك سيمجبوكقيس-

کارروائی اجلاس پیسرکار عالمیہ کا تعجمہ ابنی اختتامی نقریس ایک جا مے تبھرہ کیا اور جن رزوایش نول کا تبعی کی شاہ می کوشش جاری کرنے پر توجہ دلائی خصوصاً کم منی کی شاہ دی کے اف داد پر برائیوط کوسشش جاری کرنے پر توجہ دلائی خصوصاً کم منی کی شاہ دی کے اف داد پر برائیوط کوسششوں کے ترکومیٹ فرایا گا۔۔

می کا میابی حقیقہ کلک کے لئے ایک بڑی جرت ہوگی لیکن اس میں جاری ہی کوسشوں کے مناوازیادہ ترافلاس اور تمابی کے دواجی کے تا ہم جو کھیے ہے چیزمتنی اطالات کے ماموازیادہ ترافلاس اور تمابی کے دواجی ہے ہے اگر چیزم تی کا اور نواجی ہوئی جاری ہے ہوئی کے ماموازیادہ ترافلاس اور تمابی کے مورت کو اختیار دیا ہے لیکن کی حاصی اور کو تا ہو جا کہ ہوئی کے ماموازیادہ ترافلاس اور تمابی کے مورت کی ماموازی ہوئی ہیں اسلے ہاری جا عت کو کسی لی فرمی بی کوششوں کو کہ کی برائی میں ہوئی کی مناوری کی موسی ہوئی کوششوں کی کا دروائیوں میں ملکی دیان استعمال کرنے کی ہوا میت کے بعد رسائیل ندہبی کو معرض بحث میں لانے کے متعدی کی بوائیت کے بعد رسائیل ندہبی کو معرض بحث میں لانے کے متعدی کر برائی کر برائی کی معرض بحث میں لانے کے متعدی کر برائی کی کوششوں کی کا دروائیوں میں ملکی دیان استعمال کرنے کی ہوا میت کے بعد رسائیل ندہبی کو معرض بحث میں لانے کے متعدی خوالی کو برائی کی کوششوں کی کا دروائیوں میں ملکی دیان استعمال کرنے کی ہوا میت کے بعد رسائیل ندہبی کو معرض بحث میں لانے کے متعدی خوالی کرنے۔

موسیف سائل ایسے میں جن میں مذہب کا تعلق ہوجا تاہے ارہم اکنی رادنی نول کن کل میں لاکر کبٹ و مباحثہ کریں تو بیط لقے محفوظ نمیں ہے بہٰدوستان میں خلف اور تعدد مذاہب کے بیروایں اسٹے کوئی رز ولیوشن اس قیم کا نہوجس میں کوئی نہی بہبرہ نایاں ہوا و رخرہی حیثیت سے اس پر چنیں شروع ہوجائیں اس سے لازمی طور بیراخ لاٹ بیدا ہو گااور تھ و محصد کو نقصان بینچے گا ہماری کا نفر نس کے قیام کو انجی دوہی سال ہو سے ہیں اور گر تزروی کی جائے تواند لینہ ہو کہ ہم کھو کرکھائیں گے اور دوسروں کو بہنے کا مرقعہ ملے گا" ان بین میں کا افران میں باس ہوئے کی تھریک اس کا افرانس ہیں باس ہوئے اس کا افرانس ہیں باس ہوئے اس میں میں باس ہوئے کے حرکے کے کی تھریک کے اس میں میں ایک اہم در ولیوشن ہوتا کہ جس کوخو جلیل انقد عصدر کا لفرانس نے جوئے سے میٹین کیا :"تعلیم نوال کی ترقی کے لئے ایک آل انڈیا فنڈی کا مذکویا جائے اور ایک میکن ہیں تھا وز کے معرف کے تعلق آئی تجا وز میں تھے کہ در میں تھی کے در میں تھی کہ در میں تھی کہ در میں تھی کہ در میں تھی کہ در میں کے در میں تھی کہ در میں تھی کہ در میں کے در میں کے در میں کے در میں کے در میں کی کہ در میں کی کہ در میں کے در میں کی کہ در میں کے در می

درحقیقت کانفرنس کے تامیم کی دار و مدار اسی رز ولیوشن پر اور تام مقاصد کا انھے اللیے ہی فنڈ پر ہرسکتا ہے جس کے متعلق میں موقع برحضور ممدوصہ نے توجہ دلائی اور مذصرف توجہ دلائی بلکہ اسی وقت بانچ بزار رو لیے کے عطیمہ کا اعلان تھی فرا یا اور فہرست عطیات کھلوادی اور اسی عبلیہ میں تقریباً ۲۵ ہزار رو پیر کے چیدے کئے ۔

اس فی و کے جمعے کرنے کے نسخ ہوکو کشنٹیں علی میں آئیں اور آبی شالیع کی گئی اس میں تھی سرکا رعالبید نے حصد لیا اور اس کے علاوہ بھی کا نفونس کی مالی امداد کی۔ فروری شاق کے سے جنوری شاق کا سک جو سرکا رعالبید کی صدارت کا زمانہ سے کا نفونس کی تمام کا دروائیوں میں کچیبی لی اور اسکی کوشنٹوں اور کامیا بیوں کو ہمیٹ عمیق ول جیبی کے مساتھ ملاحظ فراتی رہیں ۔

ان ساعی الاده مرکار عالیہ نے متعدد زنانہ مدارس مختلف مساعی اور فی اضیاب انٹیٹیٹوش ، انجنوں دغیرہ کوسی امدادیں عطا فرایس۔

چنائیدر سکہ طبتیہ دہلی کی شاخ تعلیم دائیاں کلکتہ کا مرسک سنواں الہ ا با داولکھنؤ کے رائیا نکلتہ کا مرسک سنواں الہ ا با داولکھنؤ کے رائی کا نہ کلب سراسیوں بمبئی لیڈی رفزنگ کا لج دہلی اور دیگرا دارات وغیرہ حضور ممدوحہ کی فیاضی

سے بہرہ ورہیں۔

ا من بہو دی زیکان واطفال کے کوئیری قیصرہ ہندگی سریستی ہیں ہند وسانی المختلم المنظم وسانی المختلف المنظم وسانی افتتاح میں شرکت اور اظہارت الات المؤں اور بجوں کی بہو دی کے لئے ایک لیگا کا میں ہندوستان کو اللہ منزوست الکن اس سفیل لیڈی ولمئیکڈن نے بھی اس قسم کی تجزیہ

كى تى اورىركار عالىيەسى اس مىن شورەكىيا تھا -

تجویزنی نفسه نهایت مفید اور صروری می حضور مدوحه نے اس میں بر لحافظ صروریات معت امی ترمیم کرکے بھویال میں اس کاعل درآ مرشروع کردیا تھالیکن وہ صرف ایک مقافی تجویز تھی اور اب لیڈی میبیفررو طرح کردیا تھالیکن وہ صرف ایک مقافی تجویز تھی اور اب اس کامل میں بھا کہ دہی ہانے کہ اس کو رائے کرنا جا ہا۔ اس سلسله میں بھا کہ دہی الیوں ایس کو در کی سلسله میں بھال کے علی اور میب ورک سلال کے علی اس مفال کے علی اور میں میں سینا اور میک لالینوں اور صنوعی صالات سے بھر بات اور تدا میں میں میں سینا اور میک لالینوں اور صنوعی صالات سے مفید بھر بات دکھا سے گئے ، اور تعت ریوں کا بھی ایک سلسلہ قائم کیا گیا ماہری فن کے ملا وہ چند ذی مرتبت قابل مردوں اور عور توں نے بھی تھ یریں کی تھیں۔

علادہ میکر دی مرجت فابن مردوں اور موروں سے جی تھر بریسی میں ۔ اسرکارعالیہ کی نقر برکاافتیاس کئیں اورایک عرکتہ الارا تقریر بھی فرمائی جس میں منصر نظر با

بلکه امراکے گھروں میں جی اصولِ حفظان صحت سے بے بروائی برتنے پرافنوس تھا۔ ماؤں کی صحت اوران کی برتنے پرافنوس تھا۔ ماؤں کی صحت اوران کی جنہ دوائی سے جنتا ہے برآ مدہوتے ہیں الکا بہایت در دناک انفاظین نذکرہ تھا۔ نیک دل کوئن وکٹوریہ کے زمانہ سے است می نیکی کے کاموں اورامدادوں کا جوسلسائیٹروع ہوا ہے اس کا تشکر آمیز بیان تھا مگر اسی کے ساتھ بیت کو ہ جی بھاکہ:۔

" لیکن جب عورتوں کی ضروریات اورکٹرت آبادی کے لحاظ سے ان امدادو کو تکھیا جاتا ہے تو وہ برت کم نظر آتی ہیں اور ان میں انھی بہت زیادہ وسعت کی ضرورت معلوم بردتی ہے خصوصاً وہ بیلی امداد جو رکی کے دقت ہرایک عورت کو ملنی چاہیے بہت

ہی کم حال ہوتی ہے!

سائقہ کی باشندگان ملک کواس انتظام اور کل میں دل جبی لینے پرمتو جر کے ہوئے زمانہ قدیم کی دائیوں کی قابلیتوں کا تذکرہ کرکے ان کی روز افروں کمی پرافنوسس تھا۔ اس سلم میں عور توں کے لئے صفظا بصحت کی لاز می تعلیم رہی بحبث کی تھی اور ساتھ ہی مادری زبان کے ذریعہ اس تعلیم کی بوحت پر زور دیا تھا اور طبیبہ کا بچے کے زنام مرسہ دائیاں مادری زبان کے ذریعہ سے راس تعلیم کی بوحت پر زور دیا تھا اور طبیبہ کا بچے کے زنام مرسہ دائیاں کی تمثیل میٹی کی تھی جس میں واکٹوی اور اور کا میا انتظام کیا گیا ہے۔ پیرخواتین ہندسے اہیل کی بھی کہ وہ خورستعد ہوں۔ الیں تعلیم کا انتظام کریں اور اس لیگکے فیض وارز کو ہر حکر پنجائیں اس کے بعد فرمایا کہ:۔

آب آیک اور رخ وغم کی حالت ہے جوان کوپی کی نسبت ہر حکہ طاری ہے جن
کو عالم وجو دمیں آتے ہی غذا کے لئے احتیاج ہوتی ہے۔ اکثر او کی کا دو دھ ناکا فی غذا
کی وجہ سے سو کھ جہاتا ہے یا کم ہوجاتا ہے یا بیاری کی وجہ سے خراب ہوجاتا ہے جس کے خراب اور کا فوراً ہی اندلیت ہوتا ہے میکن ان کو خالص اور احیجا دو دھ با ذار میں
سے میسر نہیں آتا یا اگر غویب ومفلس ہیں تو وہ اس کی تحمیت ادا نہیں کر سکتے بچران غریب عور توں کو روزی کی اف کے لئے مزد دری کی تحت محت کرنی بڑتی ہے اور بچر کے بیدا ہونے کے قبل و بعد دولوں زیانے نہا بیت کلیف و بریشانی اور تقت میں گذرتے ہیں۔

کیوں کر امید ہوئتی ہے کہ ان ہاؤں کی اولاد مضبوط بصحت منداورطاقتور ہوگی۔ اِسی طرح سرزمین بہند کے بہت سے مبترین دماغ ابتدا دئی مصیدتوں سے بدتر ہے لتے ہیں اس لئے بجیل کی حالت بھی خاص توجہ کی مختاج ہے۔

تقوراً ہی عوسہ گذراکہ لندن کی ایک کا نفرنس نے جان جی کلیفوں کے دور کرنے
کے لئے تا آئم ہوئی تھی ایسی عور توں اور بجیں کے لئے جوانظام بخویز کیا تھا وہ کسی قدر
ترمیم کے ساتھ ہر حکہ قابل علی ہوسکتا ہے بعنی ہر حبگہ بجیں کے لئے قابل اطبیان اور
صاف دودھ ہو تیا کرنے والے طویو یادکا نیس ہوں اور عور توں کو ولا دت ورضاعت کے
ایسے ذمانہ میں جس میں راحت وسکون کی اشد صرورت ہے اس می مدد دی جائے
کہ وہ چید دن کے لئے مردوری اور حن سے بے فکر ہوجائیں ، اگر دولت مندعور توں
کی فیاضی کا اُرخ اس طرف ہوجا سے توید دونوں کام کھیے کسی اور ہر حکہ آسانی
سے اس کا انتظام ہو کہتا ہے غرض الی بہت سی تدا بیر ہیں جن بوعل کرنے سے عور توں
اور بجیل کو اس قسم کی بہت سی ادادیں ملکتی ہیں گران تمام یا توں کا اضار بیلک کی
فیاضی اور جو دیا سے ندکان ہندکے اصاس بوسے۔

سخرمین سرکار عالمیہ نے پیر خفطان صحت دغیرہ کی تعلیم برزور دہیتے ہوئے تدنی دمعاشر تی دمعاشر تی در قات کے ساتھ امراض کی ترقیات ہے ہوئے است ارکوں کے مراس میں بھی استعلیم کے لزوم برتوجہ دلائی تاکہ مردادر عورتین دونوں اشتراک عل سے قوم کی گہداشت کرسکیں ۔ برکی ظرمطالب دمعانی اور ملکی ضروریات کے حضور مدوحہ کی نیمبوط تقریر خاص میں کی تھی جس کور مامیین نے نہایت توجہ سے شنا۔

اس کے بعدصور مدوص نے اسی لیگ کے آرکن ٹیرنی اسٹ کے اسی لیگ کے آرکن ٹیرنی اسٹ کو سمرکار عالمیہ کا ایک صمون ای بلا دیلفوان انڈیا کے نمبر ہم انتاعت دیمبر الاع میں ایک محرکہ الآلا مضمون شایع کرایا جس میں ان ہی مقاصد کی تحمیل اورصول کے مطابق زما ندامن میں انحطاط آبادی کے امراب ، بچوں کی کثر تِ اموات عور تو ں برحفاظت بجیگان کی ذمہ داری دغیرہ برجب کرے اورجمالت اور اساوہ حالت کو تمام خرابوں کی نباء قرار دے کرمتوسط اور آسودہ حال طبقے کو جدر دی اور گورنٹ کو امداو پر توجہ دلائی محتی اور کی طبعت کہ متوسط کے سے طبق جاعتوں کو اس طرح متوجہ کیا کہ:-

تنهارے اس میڈکی گروہ کو جونب وروزانسانی ہدردی کے کامون میں مفرقہ ہے آبادی کے موروزانسانی ہدردی کے کامون میں مفرقہ ہے آبادی کے موروفئ میلانات غیرصحت بخش ماحل قادیم رموم اور ذات برادری کے نقصبات کو مدنظر مکھ کراس مصر کے لئے بھی سادہ اور بہل اہمل اور کم خرج اصواف مع کرنے برائی توجہ ماکل کرنی جا ہی اور تبلیغ واشاعت کے ذرائع ایسے اختیا رکرنے جا امبیں جو مؤثر و تقبول ہوں ۔ اس ملک میں صدیوں سے دیدک اور بعد کہ اور نافی طرقیہ کے علاج و معالمے جاری ہیں اور مرحضہ ملک کی کثیر آبادی کا حصدان ہی سے مالونس ہے میں ہونے جا مہیں تاکہ وہ قبولیت عام ماصل کرسکیں ۔

اس وسیم ملک کے حصص مین خملف زبانیں بدلی جاتی ہیں اور فتلف ہسم الخط جاری ہیں جہاں کک کرتریری اور تقویری ذرائع کا تعلق ہے وہاں تک معت امی رسم الخط کو ذرائع برنا ناجا ہے اور ملک میں برکثرت ایسا الٹر پر شاہے کرنا جا ہیں ۔ جن چیزوں کو کہ ان کے سامنے بین کیا جائے دہ آسی ہوں جو ارزاں اور بآس انی میں اور کو گئے ان سے کچے دا تحفیت بھی رکھتے ہوں جو لوگ اس کام رہنقر رکئے جائیں دہ غیرانوس نہوں خصوصاً ہندوستانی عورتوں سے زیادہ کام بینا چا ہیئے اور جہانتک مکن ہوان کاموں کے لئے مقامی عورتیں ہی آمادہ کی جائیں گیونکہ وہ ہجنیات سے بمقابلہ اجبی عورتوں کے بہت ایجی طرح اینا از وال سکیں گی بمقامی کام کرنے والی عورتیں اگرچے ایران میں بین مقامی کام کرنے والی عورت کے لئے جن کا این موجود ہے دیا دہ نہیں مختلف سے کی ترغیبات اسٹ کی کا اس ان ترغیبوں میں ان ترغیبوں کا افر موجود ہے سب سے بطی ترغیب ہوگی۔

مجھے امیدہ کو اگر ان طریقوں پرج اجمالاً بیان کئے گئے بین عمل کیا جاسے کا توہا کا اور جہ اللہ بین کے بیٹ بین عمل کیا جاسے کا توہا کا درج ہمرددی انسانی کے جذبہ سے اس کو قائل کیا گیا ہے۔ اس کے نتا کے اطمال کی اس کے بہاری الیوی ایشن کی اسکی کی اسکی کی جس قدر کر شریت سے بہاری این ہوگی اس قدر اس کا اثر قوی اور وائر و وریع ہوگا کیونکر اس کی بنیا دہی ایسے انسانوں کی خالص ہمرد دی پر ہے جبلی اور جبو جمعنی ہوتے ہیں اسکی بنیا دہی ایسے انسانوں کی خالص ہمرد دی پر ہے جبلیں اور جبو جمعنی ہوتے ہیں کی کو بساتے ہیں اور وہی اور وہی اور کی کا سرا پر سرت ہمرت ہیں ہے۔ کو بساتے ہیں اور وہی اور کی کا سرا پر سرت ہمرت ہیں ہے۔

—·\*\*

## مغربي تقليدا وزعيم عت ال آزادي كي مخالفت

سر کارعالیہ کو اپنے ہم جنس طبقہ سے جہدر دی اور مسائل ترقی سے جود ل جبی اور شغف کھٹا اس کا انداز ہ ان ساعی اہم سے مہتا ہے جس کا ایک مجلاً تذکرہ ان اوراق میں موجو و ہے لیکن اس کے ساتھ تعلیم وآزاد کی نوال کی جن اصول کے انتت اور جن شرائط وقبود کے ساتھ حامی تقیس وہ جم حضور مروحہ کی متعدد کقریر ول سے نمایاں ہے۔

سك لاخطابو ساكب شبهوار (جموعه تقاريتِعلق مرالي صنفي)

سرکار عالیہ جہاں مردوں کے تصبات اور صدیوں کے ملسل جابراند روتیہ ہیشہ افسوس فرماتی اور عور آوں کی ترقی میں ساعی رہیں وہاں اُن کی غیر معتدل آزادی کی بھی شخت نخالف تقیں وہ عور آوں کو صور آزادی اور حقوق کے اس سطے برلانا جائے تھیں جوزیب اسسلام نے اُن کے لئے توزی کی سب دہ بند وستان اور پورپ دونوں کو افراط و تفریط میں دیجھ کرایک نئی شاہراہ اعتدال بنانا چاہتی تھیں اور خود ان کی زندگی اسی اعتدال کا نمونہ کا مل محق ۔

ایخوں نے بار ہاصاف صاف فرادیا ہے کہ مُردوں اور عور توں کے حقوق و فرائض کی سطے کو ایک کر دنیا مقصور نہیں اوران دولا صنبوں میں ایک حقر فاصل قائم کی مطاب ہے جسے بہلاظ قدرتی فرائض کے خود خدا تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے اس نکمۃ کوشا بدائن سے بہر کوئی نہیں ہجہتا تقاکم عور تو النفن کے قائم کر دیا ہے اولا دکی تربیت قعلیم اُن کے فرائض کے ایم الامور بیں بیس یہ وہ اگر عور توں کو اُن کی جا بالا نہ زندگی سے کال کرتعلیم و تہذیب کی سطح میر لا ناجا ہی تھیں تو اس کا مقصد بیتھا کہ بدائیتیلیم و تربیت کے عورت کو اس کے فرائض منزلی کے سے نے فرہ اس کی خاتی ہے توں ہو اور قدرت کا اس کی حقیق سے جو مقصور تھی ہے وہ حاصل ہو۔

بیا باجائے اور قدرت کا اس کی حقیق سے جو مقصور تھی تھی ہے وہ حاصل ہو۔

بعین مرکارعالیانے اس کے ایک کرات و مرات اپنی تقاریریں بیان فرادیا ہے اور ترفیلیم کے ساتھ ہی اس مقصد کو می واضح طور سے مجایا ہے۔

یورپی مراجعت کے بدر الا ای عین حالات اور اُن کے دیگر اوصا ف کا نذکرہ کرکے فرا بایکہ:پورپی خواتین کی تعسیلہ وغیرہ کے حالات اور اُن کے دیگر اوصا ف کا نذکرہ کرکے فرا بایکہ:سلین میں اس تعلیم کے ساتھ اُس آزادی کو لیٹند نہیں کرتی جواعترال سے شجاوز
ہوچی ہے اور ہمارے میاں کی بردہ نین ناخوا نذہ بلکہ خوا نذہ عور توں کو کھی اس کا خیال
نہیں گذر سکتا رحکن ہے کہ میآ زادی جو سرزمین پورپ میں ہے وہاں کے مناسب ہو
یا میآ زادی مزم بے میں کی تلقین و ہوایت کے مطابق ہو مگر ہزند شان اور ما تفقوش ممانوں
کے لئے کسی طرح اور کسی زمان میں میر سے خیال میں نہ موز و آئے گی اور بن خدا تعالیٰ کے ہماکہ
کر بھی غیر مفید ہوسکتے ہیں ہیں ہی ہم کو اس مقولہ بچل کرنا جا سہیئے خذہ ماصف او در ح

ازادی سے زیادہ کی خواہمش منیں کرنی جائیے جمندہب اسلام نے ان کوعطاکی ہے اوردہ آزادی ایسی آزادی سیے جمعورت کواپنے حقوق سے تنفید مونے اور کہ خمابو سے محفوظ رسینے کا ذریعہ سیے -

غر من تعلیم خال کرواوربا بندطر لیقی سلام ربود اکه تمحیاری قومی ترقی موا و زیم کو ہر تسمر کی کامیابیاں حال ہوں ۔

سرکارعالیہ کے عورتوں اور مردوں کی مساوات کے متعلق ایک تقریمیں اپنی راسے یوفظ ہرکی تھی کہ:۔

دخواتیں امیں جہتی ہوں کریرا کی بڑی طبی ہوگی کے عورتیں کام مکئی اور تدنی امور
میں مردوں کی مساوات کا وعویٰ کریں ان کواس وائرہ سے باہر نیس جا نا جا ہیے جو ویت
میں مردوں کی مساوات کا وعویٰ کریں ان کواس وائرہ سے باہر نیس جا نا جا ہیے جو ویت
میں میں ہورت نے ان کے جاروں طوف تھینے ویلہ بین اور خاص متنا لیں ہب برحاوی
میں تا رہن کوئی ایس متال ہو گرتی ہے جو خوا و ذرکہ می کی قدرت کا صفی ایک بڑوت ہوئی
میں تا رہن کوئی ایس متنال ہو گرتی ہے جو خوا و ذرکہ می کی قدرت کا صفی ایک بڑوت ہوئی
ہیں ایس میں موادت سے گھوکی خوستے ہاں برباد ہوجائی ہیں اور خان داری کا اطف جا تا اپنا
ہیں سے باں جوحتوق خوا ہے گی کہ دوسرے کے مقرد کر دیئے ہیں ان کو ماگنا او اپنیا جا اپنے ۔

اسی سلما میں سرکار عالیہ کی ایک عورت کے مقرد کر دیئے ہیں ان کو ماگنا او اپنیا جا ہے ۔

اسی سلما میں سرکار عالیہ کی ایک عورت وی توجہ نہ ہونے کا تاریخی سبب ۔

ایٹی سے جواب میں ہوئی تھتی جس میں جب ذیل مضامین پر بیجت کی سبب ۔

انگلیم نوال کے متعلق علی طورت قومی توجہ نہونے کا تاریخی سبب ۔

(۱) تعلیم نوال کے متعلق علی طورت قومی توجہ نہوں نے کا تاریخی سبب ۔

(۲) تعلیم نوال کے متعلق علی طورت کے مساتھ میں اعتماع تو زنا نو تعلیم کا آنا وی کی سبب ۔

(٣) زمایزهال مین عور تون کی تعلیمی ضرورت کا احساس -(ہم) تفعات کیم کے متعلق اختلاف اوراس کے سسر کا نہ حصص . (۵) محضوص اور خوی مرارسس کی ضرورت ۔ (٢) مخلوط مدارس مين إمسلام تعليم وترسبت كافقدان -د٤) ایسے نصاب اور معیا تعلیم کی ص<sup>ا</sup>ورت جس سے لوکیاں پرالوُ ط طور مراست فادہ صال کیکے سلم دینورسٹی کے پرالؤٹ امتحانات میں نثریک ہوکیں۔ (۸)علمی سندی ضرورت ۔ (٩) قومى نصائب ليمتيارنه هوسيكني پرافسوس -(١٠) ماوري زبان ذرليئه توسيع تعليم-(۱۱) ترميتِ اخلاق ذريعيكتب وامتال -(١٢) تعليم يافته لوكرين من أزادي اورتقليد خير كارجان -(۱۳) آ زادی نسوال-(١٥٢)مسلمان كي تيبت سے احكم اسلام كى يابندى كالزوم -(۵۱) آزادی کاصیح مفوم -(۱۲) تقلیداوراً زادی کا فرق اور معیار تبذیب -(۱۷)مردوں سے تصادم و متَقابلہ کاخطرہ اور اس کامت تبہ نیچہ۔ (۱۸) قرآن مجدست ترقی وفلاح کے اسساب۔ (١٩) عورت كامقصد آخرينش -(۲۰) تحفظ وقار ونامون كے طربیقے اور بردہ -(۱۲) تبرج جابليت اورز انه موجوده كافيش (۲۲) مجاب سترکی کلدیف شرعی اور حیاکی تعرفیف -(۲۴) تدنی معاشرتی او علمی ترقیو ن می عور تون کاحق اور حصه (۲۷) عورتول کی مرجعی کیم ادراس کی ضرورت -

ان مباحث کی ابتدامیں اپنے استحقاق نصیحت کوبیں ظاہر کیا ہے کہ:خواتین! میری عرشترسے زیادہ ہے گومیری قالمیت محدود ہولیکن میرائجر ہو دسی ہو
اسلئے میں اپنی صنف اور بالخصوص لممان عور توں کی حالت پر کھیے کہنے کامنصر نے استحقاق
کومتی ہوں اور اس کے آزادی اور تعلید براپنے خیالا کے سی قدامیل کے ساتھ ظاہر
کروں گی۔

بچراخرنقرین بنایت حسرت کے ساتھ فرمایا ہے:-

اَبْ مِن آبِ سے وُعاکی طالب ہوں اورخو خدا و ندکر مے سے یہ دعاکر تی ہوں کہ کربّ خَاتُ اللّٰ اللّ

کوئی شک نہیں کو عور آوں کی جس قدر مختلف حالتوں کا مثنا ہدہ ادر اور پ مصر محجاز ، طرکی اور ہندوستان کی عور توں اور بالنصوص کمان عور توں کی نسبت جو تجرب تھا اور عام مسائل نسوال براس سے براور عور ومث ہدہ کی بناء رجو عبور تھا وہ آج بسیط ڈنیا میں شاید ہو کہ حال اور خور ومث ہدہ کی بناء رجو عبور تھا وہ آج بسیط ڈنیا میں شاید ہو کہ اس تھ برمیں تقلید و آزادی کے تعلق جو کھے ارمث اور کیا ہے وہ حقیقتاً ایسا مضمون ہے جس بار برط بنا جا ہے اور اور یہ کی تقلید میں دیگر مالک اور خاصةً مندوستان میں زمتار ترتی اور اس کے بار برط بنا جا ہے کہ وہ رنظ رکھ کرموا من فیصل میں مندوں ہو تو رکھ اور اس کے بار برط کی دور اس کے بار برط کی دور اس کے بیاد کی میں دور میں میں میں دور کی میں دور میں تو برخور کرنا جا ہے۔

بجوبال سے باہرسر کارعالمی کی کالافاغ میں یہ آخری تقریر محتی کیکن بھو مال میں ایک اور موقع برجی

" يه ايك تا يؤن قدرت س**ېھ كرجن قومول ملكرجن افراد ميں اپني حق للفول كا احساس** اوران کے حصول کا ولولہ پیدا ہوجا تاہیے یا ایک صال سنے کل کر دوسری صالت اختیار کر برآمادگی ہوجانی ہے جس کوہم انقلاب سے تعبیر کرتے ہیں تواس وقت طبیعتوں میں ایک الياجن بيدا هوجاتا بيحب سيطمى العمرم انبأن اعتدال بتعائم نيس رمتها يد دورقونو اوران انوں کی زندگی میں ہنایت خت محیاجاتا ہے بعض اوقات ملاح ہوجاتی ہے اولعض اوقات ان خرابول اوربرائيل كى عبكه دوسرى برائيال اورخرابيال بيدا بوجاتى بین مهی حالت اس وقت خواتین مهلام کی ب وه ایک دُورِ افقال ب سے گذر بی بیل ور ان خرابوں کی اصلاح کے لئے جاگذ مشت چندصد بوں تک ان میں رہیں آ مادہ و مرب ت بين مگراس نازك موقع بريه بات يادر كيفني حياسيك كدانسان ايك اسيسط بمكانام سبطي ين ايك اليي قوت موجود سيح ورو سيموروم سيد اور برانسان الجي طرح بربات جافتا بے اس قوت کے نطلتے ہی جدان انی المش یعنی " کھی نیس" رہ جاتا - آمس لئے مقدم امريه ب كربيلية وجراب علم كى جانب موس كاتعلق دوح سي مع يعنى ذرب كي ضرور مق ليم حاصل كى جائے اپنے اور اپنے خالت كے تعلقات سمجيد لئے جائيں اوروہ إخلاق حسنه بيدا بون جن سے روحانی نجات حال ہوسکے ۔اسی خیال کو بیش نظر دکھ کرمیں نے مرس کے میدر کی بنیاد ڈالی اور آپ کے عزیز فرماں دوانے اپنے نام سے مورم کرنے کی اجازت دی ادر اس کے لئے معقول افراجات عطا کئے اس تعلیم کویں ہر عگہ اور ہر طک بیں تام خواتین اسلام کی زندگی کا سی سے پہلا فرض تیمیتی ہوں اس کے بعد دنیا دی زندگی سے جس کے ساتے تون ومعاشرت لازمی وضروری اوراب عالم اسلامی يس جونوابيده قوتي بيارمورى بين ادرجواحساس دون مي بيدا بوكميا سيسارك لازمى نيتيه تردنى ومعاشرتى رموم وحالات برحظيم الشان تغيرو تبديلي تجى سيه ليكن بإراهلم فظ يبوناميا سيئي كرايك برائ سنكل كردومرى برائ مين منتلانه بوجائين اوروه اعتدال

مرجرده زان سال کارت آج کل خرب النیل ہے۔ ایانی ومبدوستانی تدن کی داستانیں ہی موجود ہیں۔ عربی تدن آج کل خرب النیل ہے۔ ایانی ومبدوستانی تدن کی داستانیں ہی موجود ہیں۔ عربی تدن آج کل من ہار سے ماسنے موجود ہے اور کیرآج یوب کارتی یافتہ تدن بھی ہار سے بین فراہ ہے جورت عربی تدن کے ہردورس ایک ذہریت مہت کی رہی ہے اس میں فراہم وجد پر تدن میں جصر اور کیرا آج ہے کہ کراس سے اس تمان میں نئر کی جو کر ترسید ہے کہ نتائج بیدا کئے اگروہ نتائج فواح بندی کر اس سے اس تدن میں نئر کی جو کر ترسید ہے کہ بدا کئے اگروہ نتائج فواح بندی کاراس سے اس تدن میں نئر کی جو کر ترسید ہے کہ بدا کئے اگروہ نتائج فواح بندی کاراس سے اس تو اور ایک اس جو اور ایک اس میں اور اگر صالت بول ہیں اور اگر صالت بول ہیں اور اگر صالت بول ہیں اور اور ہی بیدا وار ہے اس حالت کا انقلابی نیچہ ہے جو تو اہریں صدی موجودہ تو ہوں ہی بیدا وار ہے اس حالت کا انقلابی نیچہ ہے جو تو اہریں صدی تک میں اور آج آزادی نئواں کا مسئلہ پر کمکی کرا در حقول ایوب ہی میں اور آج آزادی نئواں کا مسئلہ پر کمکی کرا در حقول ایوب ہی میں اور آج آزادی نئواں کا مسئلہ پر کمکی کرا در حقول ایوب ہی میں اور آج آزادی نئواں کا مسئلہ پر کمکی کرا در حقول ایوب ہی میں اور آج آزادی نئواں کا مسئلہ پر کمکی کرا در حقول ایوب کے بہوں اور دو اعواں میں بیوان بیا کئے ہو سے ہے۔

اسے خواتین اسلام اِسْریتِ اسلام کے احکام بہت صاف ہیں آپ سب ان کو دکھے سکتی ہیں اورجہاں کمیں کچے تذبذب اوراطمینان قلب کی ضرورت ہو وہاں دوشن خیال اور غیر تعصب علم ارسے مدد لے سکتی ہیں۔ آپ کے سامنے تاریخ اور سیریں ان احکام کا بکڑت اور واضح غوز علی بھی موجود سے اس سنے چینٹیت سلمان کے آب ان احکام کا بکڑت اور واضح غوز علی بھی موجود سے اس سنے چینٹیت سلمان کے آب

پیلےان داجبالتعمیل احکام کامطالعہ کریں اور کجرآب خودہی بہتر فیصلہ کریں گی تہا ؟ اس قدنصیحت ضرور کروں گی کہ اس اتقالا بی حالت میں اس وقت کک کوئی رہستہ اختیار نہ کریں جب مک عور کامل اور معلومات کا فی حال نہ کوئیں''

لیکن سرگارعالیہ سلمان عورت رکو مجودی مونی کی بتی بنانا نہیں جاستی تھیں۔ان کی عین آرزو سے کہ سلمان عورت میں علم کے ساتھ ہی بہا دری اور بہت کی وجھتی ڈوٹ موجود ہوج جہ بیوٹری املاً) کی خواتین میں متی اور اسی بنیا در الخوں نے اپنے ملک میں کرل کالڈی مخریک کو قبول کیا اور اس کو ناکشی نہیں بلکہ اصلی زنگ میں لانے کی کوشش فرائی ۔

سرکارعالیہ نے اس تحریک کا اجرا اور اس کی جائیت جس اصول برکی وہ ان کی لقر بروں سے نمایاں ہے اور کون اس بدیمی امرسے انکار کرسکتا ہی کہ قومی زندگی نے لئے عور توں میں اسی امیر پیدا ہونے کی اسٹ مضرورت ہے -

-----

## خوانین کے نام بین ام آحت ری

و الدور المراب الما الله المراب المراب المراب المراب المراب الما المراب 
سله اس نائش كا فترّن عليا صرت جناب بر إنى نن ميمون مطان من و بانو مبيم ماحردم اقبالها نے فراكر صور مدوم كے اس بيغيام عطوفت كومشنايا- اعلنحضرت نوابسکن صولت افتقارالملک بهادرسلم المند تعالی اوران کی گوزمنت کے ایکان وجمدہ داران رعایا کے بھو بال کی ترقی کے متعاق علی میں لا سے میں میں آج کے ٹرمسرت جلس میں صرور ترکی بوق لیکن میری عرم ترکت کی وجرمض اصول حفظ صحت ہی کی بابندی سیدجس کے متعلق میں ہرفر دانسانی کے لئے ستمنی ہوں -

اليانين كري كدين اس وقت حير تصورت آب كيدار اوراب كح جمست انهاك كورنيجة ري بول اورابيني ول من الي مسرت كاأساس بإني ببون جوغير محدوقيل کی صلی تمنا وُں سے لبررنے ہے ساتھ ہی میں اس ٌدعامیں مصروف ہوں کہ حذا و مُدِعَلِ علیٰ ا بے کے نیاض وعزیز فرمانروا کے سائیہ عاطفت میں آپ کو بتر مرکی سترس عطاکرے اوازن تام زمتین میں جا ایک تکدن ملک کے باست ندوں کوچھل ہوتی ہیں روزافز والضافر کھے۔ آج جس غرض اوجب مقصد ك الفي آب سب جمع مين وه ايسا ابم مقسدا ورايسي عظیم الثان غض ہے کیس کی میں کے لئے تام ونیا کے باشند سے واہ وکہی ملک مت سے تعلق بور) در و مندر سے میں آفر بینت کی ابتدا سے انسان کی شرح کی گراند میں اس کا جذبه ودلعیت کیا گیا ہے اور انسانی ارتقا کے سروورمیں اس کے سراتھ واہتر رتباب، بم اس مقصد وغرض كو تندرستى اطفال الاصول حفظ اج حسد كرمطابق بوي کی غور و رود احث کے دوخصر عبول میں بیان کرسکتے ہیں اس کاند صرف قومول ووکون کی ترقی وتنزل اور آزادی وغلامی سے تعلق ہے ملکہ وہ انسانی انفرادی زندگی کے ہر مرحله سي تعلق ركعتاب ادراس الفي مراس كمرمي جبال كوني بجرب بم اس كومبت کے پاکنرہ جذبہ کے ساتھ نایاں طور پر دیجھتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ بیتھ تھے تھی ناتا ل ترديد سب كراس كحصول كى تابيزين عمواً غلطيان موتى رسى بي اورجب وه غلطيان مسلسل اورمتوارم بوتى بين توانفرادى نقصان كالمجرعي الراقوام والمسك بخيا بصاس بناديمتدن قومول في زناد تعليم كى التراحت اورتربت اطفال كے إقاعده طريقول كو رائ كركے ان فلطيوں اور ال كے جملك الرات كودوركرف كى كوشس كى سب اور كابل احول حفظ صحت بريجي كى ترميت كے كئے وسيع بيان يرا تنظارات كئے ہيں

------××

صلاح رسوم

سرکارعالیہ اسلام رسوم کی زبر دست حامیوں میں خیس اور اس کے علمی امثال ونظائرسے اُن کی زندگی کی کوئی شاخ خالی جھی علاوہ اس کے وہ جیشیت ایک مصلح کے ہمیشہ اپنا فرض مجہ ہم تھیں کہ اصلاح رسوم کاخیال جہات کے حکن ہوعام ہوجائے اور ہرخاندان اس کو اختیار کرے جو ورشیں

سله مالى مرتبت داكرسعيدالظفرخان شيرالمهام صيفتعليات دحفظان صحت -

سترفیاب حضوری ہوتیں اُن کو اخلاق ومذہب اوعیقی صفحت اندلیشیوں کے مختلف ومؤثر بیرابیں میں عموماً نصب کے دل بذیرفرماتیں تاکہ رفتہ زفتہ رسم درواج کی نبد شیس ایسی ہوتی جائیں اور عور توس سے خیالات روشن ہوں بنانچے اسی خیال سے فروری ملاقاع میں بنیسس آف ویل کلب کے جلسہ میں ایک زروست تقریب فرائی مہتی جس کی متهید میں فرائی تھاکہ:-

اس كے بعد بحرتهام رسم برایک جامع ترب و تقا جوخواتین اسلام كے غور و مطالعہ كے قابل ہے-اس كے بعد بحرتهام رسم برایک جامع ترب وقع برقاضي ریاست كوأن كى سفارت سراسطے اِس اصلاح كے سلسلے ہيں ایک موقع برقاضي ریاست كوأن كى سفارت سراسطے توجه دلائی ہیں كه:-

سُّقَافَى صاحب كوخوداس جانب توجركر ناجابيك كمسلمانون كواسراف سعددكين جودفيك شخواه والے كوكرابيش روسيا كاح سترى ين كافى نبين بين - قاضى صاحب خود عوركري كراملام في بربات كوكس قدر آمان كر دياب، الراط كي كوجهز ديناسي توقاضي صاحب كاردوائي جمع في المساحة وقاضي صاحب كاردوائي جمع في كرك زيور بنواسكته بين-

به که جی تقریبات میں نضول خرجی روانہیں رکھتے خصوصاً علما دسترع متین کو ایسی سفار شوں سے علیارہ رہنا چاہئے جو خلافِ سُنت اور داخلِ اسراف ہوں "

لیکن ایک دوسرے موقع پر اخراجات تقریبات کے معیار کو مجی اس طرح بتا دیا ہے کہ:۔

ایس کا مصاحبان کو معلوم ہونا جا ہیئے کہ ہم کو نفول سموں سے نفرت ہے اس سے

ہمارا فیطلب نئیں ہے کہ اگر خدا تعالے نے دیا ہے تو تقریبات میں رموم کرکے دوسرو

کو فائدہ چر بہنجا یا جائے کیو کا بعض ہیں اسی موتی ہیں کہ جن سے لوگوں کو فائدہ پینجیتا ہے۔

لیکن پر سب متمول ہوئے بین خصر ہے یہ نئیں کہ خو دکھا نے کو نہیں گرتقریبات کرکے

اور زیرباری ہی کھیٹس کئے "





## سفروساحت

سرکارعالیہ فضر بن ہونے کے بعد تعیں مال کے دوران ہیں ہندوستان اور بندورتان کے باہر تعدوس کئے ، شہدتا ہی درباروں اور مختلف کا نفر نسوں شربک ہوئیں بعض ریاستوں ہیں میں عزیز این مراسم کے کھافا سے محینیت جہان تشریف سے کئیں بخد مرتبعلی گڈھیں وزیٹرا ورجا شائر کی خان سے رونی افروز ہوئیں ہیرون ہندا والے جے اور زیارت روض نبوی کے سائے حربی سندنین کی خان سے رونی افروز ہوئیں اس مرون میں سرکارعا لید نے جہیشہ "مسیرو فی الا برف"کے منشا و کو ملح خار کھا اور بہترین تا رکح افذ کئے۔

## ہندوستان کے سفر

سفربندوستان کے سلسلمیں سب سے میں بیاد من دربار کار ذبین منعقد ہ دہلی دربار کار ذبین منعقد ہ دہلی دربار کار فرشن منعقد ہ دہلی دربار منتقل میں منتقل میں منتقل میں منتقل میں منتقل میں منتقل منتق

سركارعالىيكاكىمپ ئېتكى كى سرك يىفىدىكى گايى تقاص برايك بىنز جىندا ئان دىئوكىك مائقە غايال صورت بىن بهرار بالتقاأس بربلال كاخوست خادائرە اور زرو وزى سے وبى فارى كە دختند ە طىخسے مان طاہركردىپ سے كەيدا يك لمان دالئى للك كاكىمپ ب، اس ئىمىپ بى دختند ە طىخسے مان طاہركردىپ سے كەيدا يك لىمان دالئى للك كاكىمپ ب، اس ئىمىپ بى سے نيادە قابل دىدجىزاكىدا دېخى قنات كىقى جو دىمامىل نصب كىئى كىتى اورچادول طون سے بردۇنتا بى كالصاطرك بهوستے تھى، باخ نهايت خوبصورتى بولگاياكىيا تقاا وصبى سے نتام كى رياست كامنسه دىنى كى دىنا تاتھا .

ديراكسلينسروسيراك أورليدى كرزن ديرراس بائيسنروليك اوروبيرة ونكن كالحاج كالمراب

کے دقت مرکارعالیہ کے لئے بلیط فارم بر ڈیروں کی قطار کے واہے مرسے برایک میوٹاسیا گیبن شامیا نافسب کرویا گیا تخاجس کے دروازہ برزرلفنت کی لین بڑی ہوئی تشی سرکارعالسیہ آئی ہیں تشریفین فرما ہوئیں اور دیراکسیلنینزور ڈیوک وڈیچر آف کناٹ نے سٹ امیانہ کے پاس تشریف لاکر ملات ت کی۔

کیم جنوری کوجب ایمفی تحقیظ میں ہزاکینسی دیسارے کی تقریر کے بعد روس بیش ہوئے توسر کا علیہ سے خوری کوجب ایمی تحقیط میں ہزاکینسی دیسارے کی تقریر کے بعد روس بیش ہوئے تو سر کا علیہ وہ سے میں ایک کا سکت متعدد میش ہرا جا ہرات سے تحریر بیش کی جو ہاتھی وائت کے ایک کا سکت میں بھی ہوئی تھی اور کا سکت متعدد میش ہرا جو اہرات سے مرصع مقاجس پر نواب اختصام الملک عالی جاہ جنت آسٹیاں اور تمینوں صاحبزا وول کی تصویریں کسندہ تحقیل اس کے بعد دیگر خاص خاص تقریبات ور بار میں شرکت کی۔

ا دوسری مرتبط الای کے مشہور دربارتا جیشی میں شریک ہوئی جب بربار سال الای کے مشہور دربارتا جیشی میں شریک ہوئی جب بربار سال الای کا صلاحت کا دربار دربار این عطافرائی توسر کارعالیہ نے اس موقع پر ایک فضیح و مختصر تقریب مبارکباووی اور ایک ایڈرس بیش کیا جوشتی کی شکل کے کاسکٹ میں رکھا ہوا تھا اور اُس کے کمروں میں سرکارعالیہ اور خاندان کے ممبروں کی تصویری تقیس اور اس کشتی کوسند وستانی ملاح کھے رہے تھے۔

ایڈرلیں بین کرتے ہوئے سرکارعالیہ نے انگریزی ہیں کہاکہ بہ " یہ تحفہ ہارے جہازراں بادشاہ کے لئے ہے "

ملک عظم نے بہت بہت درایا اور ارست اوکیا کہ بیت عند میرسے سوق کے مطابق ہے۔

سرگار عالیہ کا یہ زما نہ تہ ام درباروں اور تقریبوں میں ترکیکے عالوہ ہنتا ہا لیزع مصرفتیوں ہیں گذرا۔
اس موقع برایک عزز انگریز خانوں میری فرانسس بلنگلی بھی بطورستیاح آئی ہوئی تقیں اور
متعد دمر تبرسرکار عالیہ سے ان انفوں نے مئی سے لئا جمہ کے وثوینی سگرین میں جولندن کا ایک موقر رسالہ
سے سرکار عالیہ کے فتھر حالات تحریر کرتے ہوئے اپنی ملاقات کا حب ذیل تذکرہ کیا ہے۔

میں دربار سے موقع بر دہا گئی تھی تو تو ہوکو اپنی فوش فصیبی سے ایک با یسے زیادہ علیا حضر
سے ملنے کا موقع ماصل جوا آپ کا سٹ ندا خیر مقافاص ملاحت سے کے درسی ۔

خیر میں ملک عظم اور ملک منظر کی تصویر ہے تیں جو ملک عظم اور ملک معظم نے خوج عطا فرائی تیں یتصا و پرخوبصورت کنکا حمنی جو کھٹوں میں گئی ہوئی تقیس نا در وکمیاب قالین بجھے ہوئے تھے اور پہلو کوں میں خوبصورت کرشند کے پر دسے اپنی بہا روکھا رہے تھے۔

دربارکے اسکلے دن علیا خصرت خاص خاص بوربین خواتین اور نیز بہت می انہو اور دیگر منہ دوستانی خواتین کوسہ ہرکے وقت پارٹی میں میحو فرمار یہ تقیس آب نے مجھ کوس افتخار خبتا تھا کہ میں دیگر مہانوں سے نصف گھنٹ بینیتر آؤں تاکہ کھی لطف گفتگو سہے جنانجیس قریب قریب انگریزی اورام بگرل افواج کے شاندائن ظرکو دیجھکر براہ داست آئی تھتی -

عُرِق طور بَابِ كَابِبِلِا كُوال يرتفاك مِندوستان كَ بَاقِيانده لِي رسانون كَرساق ساتة وكوريد لانسرز بجي المجياس الم بهوالتها يانين ؟

میں نے علیاصفرت کولیقین دلایا کر پڑے دسیع میدان ہیں دکھوریہ لانسرزکے مقالبہ میں کیا مارج پارٹ کیا پرجس اور سرب زنتار میں کسی نے بھی اس سے زیادہ مخیرتی اور بہادری کا ثبوت نہیں دیا۔

مهاالا ادرادراک سے معلوم کرلتی تھیں کہ ہرائی مہان کوس کس بات سے خاص کی ہے۔ جادادہ الذاع واقعام کی برگڑت اور بین اندازی کیک کے ساتھ ساتھ بحیب وغریب شرق مٹائیا بھی موجو دھیں اور بڑے بڑے بجیوں کے نولے شکر میقتی سے جوالی معلوم ہوتے سے۔ اس خاص موقع پر نہیں ملکہ اس سے پہلے تقریب دربار کے موقع بر آپ نے ایک بڑی براری بات کہی کی حرف گیڑھی نے نیٹ کا برت کی بھی کھیل صفرت نے اسمہ سے اور ملکہ عظم کی مواری کے لئے بالحق نہ سے یہ کسرخردرد گئی۔ علمیا صفرت نے اسمہ سے کہا کیوں باکہ جیں نے حب معمول نیا تلاجاب دیا کہ شرقی تمان دیتو کت کے لئے بیشودی تو قدیم کوئی بات ہے۔ دہلی کا بہلافا تح گھوٹے برموار ہو کرآیا تھا ملام عظم جاری سے بحق جو بھارے دول کا فائے بہے بہی کہیا ہے "

اس دربارکے بعد بھی متعدد مرتبہ دہ کی جانے کا اتفاق ہوا۔ روساء ہندی اعلا تعلیم کی لفونس
اور جینی کا نفرنسوں کے اجلاسوں میں بھر بک ہور نہایت بیدار مغزی اور دل جی سے علی حصد لیا داکا نفرنس
اور زاں بعداس ٹونر ہیں بھی شرک ہوئیں ہوروساء ہند سنے امپر ملی وار کا نفرنس کے ہند وستانی ممبروں
کو دیا تھا۔ دوسے موقع برآنزیل مٹر ہانٹیگو سے بھی طاقات ہوئی اور دیر تک مختلف معاملات بر نفشگو
ہوئی رہی ۔ لیڈی ہیلی کی درخواست برد ہلی میں ایک زنانہ باغ کا افتقاع کیا جس کا انتظام کسیٹری موصوفہ نے ہند و سانی عورتوں کے لئے کمیا تھا سے میں جاکھ این طور پی ایس ایس کی ایس ایس کی ایس ایس کی اور و سے شرکی ایس جا کھا گا این طور پی ایس ایس کے ایس کے کہا تھا اسٹ کا طاب بھی میں ایس کی میں ایس کی مدارت فرائی اور مولا کھا عمیں جا کھا گا این طور پی فر کے سالا ہو جسم میں جا کھا گا این طور پی فر کے سالا ہو جسم میں جا کھا گا این طور پی فر کے سالا ہو جسم سے شرکی نہ ہوگئیں۔
سیکن نارسا دی طبیعت کی و جہ سے شرکی نہ ہوگئیں۔

چنگریدهام سنظل اندایکا به گیکوار طرب اس کے سرکارعالیہ کومیاب کئی مرتبہ تشریف اندور کے حانے کا تفاق ہوا -

سن الله على من ہزرائل بائنس بن اف ولميز (لعنی شہنشاہ ملک معظم جارج بیخم) سے بہیں ملاقات ہوئی ۔ اور حضور ممرور حالتان نے سرکارعالیہ کوجی سی آئی ، ای کامتعہ عطا فز مایا۔ ولی کا لج کونس کے اجلاس اندور ہی میں منعقد ہوتے ہیں اوران اجلاسوں ہیں عموماً

تشريف كجاتى تقين-

بهای مرتبجب سرکادعالیه اس اجلاس میں تقریک بوئیں آؤ کونس کا دنگ بدل گیا اور آزیب کونل و لیس اس طرح کیا گر: 
کزل و بلی سف اس کا عمراف جها دا جب یوجب بور بائ نس بهای مرتبر و بلی کا بح کی مینجنگ کمیدی کے

"مجھے آجی طرح یا دہے کہ جب بور بائ نس بهای مرتبر و بلی کا بح کی مینجنگ کمیدی کے

ایک طب میں شرک بوئی تغییں توجہا داجر سیند هیا نے اسی حلامی کے راتھ طبنین نے وہ اس کہا تھا کہ اس سے بیلے تمام معاملات ایسی صفائی اور خوش انتظامی کے راتھ طبنین نے وہ اس استخدی اس موقع برسر کا دعالیہ سے بہلے تمام مرتب بور بین بحوی کا بندی بال ملاحظہ کیا ۔ کیونی کی باری میں میں موقع برسر کا دعالیہ سے بہلی مرتبر بور بین بحوی کا بندی بال ملاحظہ کیا ۔ کیونی کی باری میں بہت سی مہند وستانی خواتین تو بینی گیا ہے سے ملاقاتیں بہوئی ۔

به اس مال کے آخریں الا آباد کی شہد رعالم ناکش کو برنظر امعان الا تنظر فرایا بیب اللہ آباد میں الدا باد کی مشہد رعالم ناکش کو برنظر امعان الا تنظر فرایا بیب اللہ آباد کی متن اللہ اللہ تاہد کی متن اللہ تاہد ہوئی ہوئی تقین ادر بہت نیاد چورتی میں ہوئی تقین ادر بہت نیاد چورتی میں ہوئی تقین ادر بہت نیاد چورتی منہ تو ان کو میں ادر نے کار وائی میں حصّہ الے سکتی تقین -اس المئے حضور حمد وحسف اردو میں تقریر کر کے بہا منڈل ہے اگر وغیرہ بیان کئے اور ابینے خیالات کا اظہار فرایا۔

اسلاله برائيسوري من المائيسوري ميں گذارا تقااور مراجعت فرماتے ہوئے محدان کالج علی گذارا تقااور مراجعت فرماتے ہوئے محدان کالج علی گذارا تقااور مراجعت فرماتے ہوئے محدان کالج علی گذارا تقااور مراجعت فرمائے ہوئے محدان کا گرائیس المباری اور اور دونگ ہائیس المباری اور ایس کی گذارات پر فائے بڑھی اور جرکھی ۔ وغیرہ کامعائذ کیا بسم سید سید محدود اور دوار بحن الملک کے مزارات پر فائے بڑھی اور جرکھی ۔ وران معائذ میں مختلف موالات اور ریارک کئے ذنا نداسکول اور اس کی عارت کے نقتے الم ظلم فرمائے اور اسکول اور اسکول اور اس کی عارت کے نقتے الم ظلم مرائل ریفتا کی اور زنانہ مرائل ریفتا کی اور زنانہ مرائل ریفتا گراہی ۔

نچوه۴ رفروری مثلاثه ای و تشریف کے کئیں اور اس موقع برکئی دن کک قومی کاموں من مفرو رمبی - زنانه بورڈنگ ہائوس اور زنانہ کا نفرنس کا افتتاح اورصدر دفتر کا نفرنس سلطان جہاں ننرل ''

كانگ بنيا دنصب كيا-

اس مفریس ببئی کی متازخاتون زهره بجرفیفی محربعیت میں تقیس جو وا صر تکاری میں میرطو کے كهتى بين الفول في تام واقعات مفركو قلمبندكيا بوقوى نقط فاستحى بهت دلجيب بين وه بتى بين كد:-"بهم وگ بینی هر بای من نواب بگیم صاحتنجیره اورمین سرکارعالمید فرا زوائے بعو ایل) کے سابقہ ۲۵ فردری کو سویر سے علیگلا ہوروارز ہوئے مسرکا رعالیہ کاسیلون نہایت نفیس ادر اساب ارکش سے مورہے ۔ ملکے اسمانی زنگ کافرنیچرہے اور ایسے ہی پر د سے ادر تالین وغیرہ ہیں جب سے موز وزیت اور بھی بڑھ گئی ہے لکڑی کی چیزوں پڑھی ٹنہر سے نقش وتجاريب جرنهايت نظر فريب بس ينوا بكاهين ام ضرورى جيزي موجودي اوربرطس آرم ك ساتھ سَفْر ہوسکتا ہے گُول کرہ آگر جیات اوہ ہے گراسی کے ساتھ اور بھی کرسے ہی خوش اس سيلون ميں سفر كرنے ستے كليفات سفر حباب مك مكن ہے ضرور دور يہي ہي تيجيے ييليي دفعهاس ميس مفركراني كالفاق بواليكن بركارعالميه كي عبت بي بجائة خودايك عجیه بعمت ہے۔ آپ کی بیدار مغزی ڈوراندیثی اور ذہانت جیرت میں طرال دیتی ہے آگیے تېم غرېږىنے مېرىم ددنون كومجىيىب بطف حاصل مېدا يېزىكە بھارى گاۋى قريباً ئىضىغاڭلىر ليط بحتى، لونڈلرمیں نیجاب بل نامل سکا۔اس سکے وہاں فوراً اسپتیل تیار موااور تم سب ا ا بحتے بہتے علیگلاه د اخل ہوئے ۔ اسیٹن رصاحبان ذوی الاحترام مع مسبانِ اسان خیرمقدم کے لئے موجود تھے۔ اِن سب صاحوں کو رہن حمیداللہ خان سکر اللہ تعالى فيسلون بى سي سركار عاليه كحضور مي بارياب كراياس كيعدسياون اي حگر نگایا گیا جہاں پر دہ کا نتظام تھا۔ وہاں ہم سب اُتھے اور ہوار ہوکر میاسو ہا کوس آئے ج یار بی کے قیام کے سائے تجریز کیا گیا تھا۔اس موٹر کوخود ریس لائے تھے اور یہ دیجھ کے مجمع ترببت احياملوم بواكداين والدهك بارمحبت كوريس آب الماك حطي بين بياسو نواب فیاص علی خان صاحب وزیرجے بور کی کھی ہے اور نہایت ارام دہ اور وسیع ہے

کالج کے جارح زہمان اس کو علی میں قیم ہوتے ہیں۔ بہت سی بی بیاں دوز ملاقات کے اسے آئی تھیں اور ہرکا دعالمیدان دگوں کو کیسے گل ، بر دباری اور عمر گی سے تعلیم خوال کے لئے آئی تھیں اور کرت کری تھیں میں کا دعالمیداس قدر سادہ مزاح ہیں اور الیسے ملائم اجبرا ور مُوثر الفافا میں گفتگو کرئی ہیں جس سے لوگوں کے دل خربر وجاتے ہیں خود کو ایک اُمناک بیدا ہو جاتی ہے۔ اتنا تو میں تھین کرتی ہوں کہ اُمنوں نے طبقہ نواں کے اُمجاد سے میں جو کو ایک اُمناک بیدا ہو جاتی ہیں اور کر رہی ہیں اگر اوا کیوں کی قسمت سیر ہی ہے۔ تو ان ہی کے اُمجاد سے میں جو کو مت میں ان کیلئے ضرور کھیے تو ہو جائے گا۔

تو ان ہی کے جہد چکو مت میں ان کیلئے ضرور کھیے تو ہو جائے گا۔

٧٧ رفروری کوسر کا رعالیہ نے عارت کا نفرنس کا سُنگ بنیا در کھا-اور الکی صفیہ لِقرکہ فرمائ کے دہاں بڑی دونق اور بڑا جمع تھا -

تام دولوں کے مرربٹرخ فیز (ترکی ڈپی) نے ایک عبیب یفیت بیداکردی اور حب وہ سلتے یا جلتے بھرتے سکتے تومعلوم ہوتا تھاکہ بجراحم لہریں مار ہاہیے -اس وقت اتفاق سے تاکی باال ہمرکے ممران ڈاکٹر عدنان سبے اورڈاکٹر کمال کی بھی چوعلیگر ٹھیں موجو دسکتے متر کیے جلسہ سکتے -

صاحب كلكر ضلع صاحب كمشر اورصاحب انسكر الرجزل بوليس اورجيد يوربين ليدير ونبتلين جي موجود تقصة عن مام بال آدميون سي بجراجوا عقا -

یواب ما جی محداسکاق فال آ زری سکر طری کے اجازت کے بعثر جانب طرمسٹیان ایڈ ایس ٹر ہا۔ ایڈ الیس کے بعب رسر کا رعالیہ نے ایک دل جیب تقریر جزائی۔ اس تقریر کے وقت عجب مکی مضاکہ غینیں بیدا ہوتی تھیں کھی زور ویٹور کے جیرز ہوئے متے کعبی ایک ایسا سنا الاہوتا تھا جوشفقا مذلصا کے کے افر سے ہوتا ہے۔ آہیج قریباً ، ہمنٹ مین ختم ہوئی۔

واکو منیا دالدین جوانی تعلیم کے کاظسے ہماری قوم میں ایک بوط ممتاز شخص میں ایک بوط ممتاز شخص میں ایک بوط میں اف افسوس سے کر تعلیم منوال کے متعلق محدو وخیالات رکھتے ہیں۔ اس موقع بران سے مہت ویلطف گفتگو ہوئی ۔

سله اس تقریر کوکانی کی اُن تام تقریر دل میں جائے تک اسٹری بال میں گائی ہیں سب سے اسطالے شار کیا جا تا ہے ہر بائی نس نے کالی کے چہرے بہت نعتا ب اُسٹا کر یہ تقریر کی تھی اور تمام اہم مسائل پر باخصی طلب و اسٹان اولڈ اوائز اور طرسٹیز ، سنید سنی کے تعلقات ، کالی کی توسیع و انتظامات ، اس کی عظرت و ہمرت ، طلب و اسٹان کے فرائس کی ورنسٹ کے سابھ تعلقات مجسٹین کے احسانات کی عظرت و ہمرت ، طلب او اسٹان کے فرائس کی ورنسٹ کے سابھ تعلقات مجسٹین کے احسانات سب پر اپنے خیالات فل امر فرائے ۔ اس تقریر کے اس حقد میں جہاں طلب کوخاص طور پر نجا طب کر کے نصیحت فرائی ہے وہ نہایت نی ارشہ ہے ۔ ۱۲

کیم ماری کو وہ جلسہ ہواجس میں قری ترقی کی علامتیں نظراتی تھیں تھیاں گیارہ جیے مرکارعالیہ کے ہم اوی کو وہ جلسہ ہواجس میں قری ترقی کی علامتیں نظراتی تھیں تھیاں گیارہ جیے کے واسطے کئے ، ہم لوگ ہو ۔ ڈنگ کے بھیا تاک پراترے ۔ اویر کارعالیہ نظانیہ ورو ٹاگ ہا وکار سال بنیا ورکھنے تشریف کے کیسی مسرکار عالیہ نے اس بور ڈنگ کا سنگ بنیا و رکھنے سے اکار کردیا تھا، لیکن جب وہاں تشریف کے کئیں اور شیخ عبداللہ سنے اس کی فری ضرور توکن الجریس میں طاہر کیا اور ان کو سرکارعالیہ نے اور زبانی تقریر فرمائی اور نہایت فصاحت کے ساتھ تعلیم نوالی ترقی داشاعت کی طرف قوجہ دلائی۔

کی ترقی واشاعت کی طرف قوجہ دلائی۔

نے ہم سب کوا یک جگہ جمع کردیا اورموقع دیا کہ تبا دلہ خیالات کرسکیں اس کے بعد جلسیشری ہوا بیلے عبداللہ بھی نے ایڈریس بیصااس کے بعد سرکا رعالمی کقریر ہوئی سرکارعالمیک تقرير ك بعد محدد مجمع صاحب في الكريد اداكيا عيرز حسن "غائب مجمع ما حب التعارفية كئے۔اس قدركاردوائي كے بعد طب ختم ہوا۔الدرس سركارعاليكوكار على كام كے خراط ميں بین کیا گیا۔ ہار بہنائے اور ملس برخاست موئی - ناز اواکرنے کے لئے مہلت دی گئی درا ستائے اس کے بعد لیڈیز کا نفرنس سرکا مفالمیرکی زیرصدارت منعقد ہونی ۔اکٹر بی ہیوں في اليدمين تقريب كي سركارعالديسرريت اورصدر مقرر جوئيس-باره والسبيديديدن فلنط بنا نگئیں ۹۰ کے قریب ممبروئیں نیفیس داہن صاحب سکر بٹری اورمحود بگیم صاحبہ جوائنظ سمریر قرار دى گئيں ممبري كي فيس سے روب يسالا نەمقر بېونئ يهر بانئ نس نواب تېمېر صاحب نجيره اورد مگر

اولوالعزم خوامتين فيعضيات ووظ كُف كان علا مكيا-

ال كے بعد سركا رعاليہ نے اپنی صنفه كتا بیق سیم فرائیں اور كانفرس تم مركئی-اس كے بعد ایک پارٹی میں گئے جس میں میں موجود تقیں۔ بارٹی ختم ہونے برہم جاتے گئے۔ يهجى ايا حجب قابل بيان تطيفه ہے كہ بورڈنگ كے افتتاح كے وقت سركارعاليہ نے کنجی ستے خل تو کھول دیا لیکن کٹی جو مکہ انگریزی وضع کی اورنٹی ہونے کے باعث بہت تنت تقى اسلئے صفور عالبہ سے کومشنوں کے ساتھ بھی نگھلی اورکئی بی بیوں نے کومشنش کی مگربے فائدہ - اس د صب سے سب کے دلوں میں ایک بے صبی سی پیدا ہوگئی اخر بیلی خاصہ عبدالمجيدها حب برسر في آكم بره كردقت كما عقد كهول ليا مراس جدوجبرس أن كم م عندين ايك زخم آگيا اس واقعه كوالم حظه كرك نواب مجم صاحبْخبره نے اس وقت بہتے رو فرا یاکہ خواتین بیچے میلیم نسواں کے درواز سے میں زبردستی اور دِقْمَوں سے بی ہی تمین مَنْ كاركھوكنے مِنْ بِم لِكُ كامياب ہوكئے ہيں" يەفقره ايسا برمل اور دل فريب تماكان

پنوب قهقه رفیا اور حیرز بوسئے " تیسری مرتبہ فروری ملاک ایم میں سلطان جہاں ننزل کا افتتاح کرنے تسٹر لیف کے کمیس اس موقع ہے له یه ایک بنایت خومشنا اورومیع کارت ہے جو سرکارعالیہ اورخا زان شاہی کی فریاضی سیقمیریونی -

سرکارعالیہ کی تقریب کے سے بھی زیادہ صاف بیانی کے ساتھ کتی جن بی قوی تعلیم کے جلے مسائل بجب فرائی کتی اور اُن نقائص رچوا شاعتِ تعلیم میں کارکوں کی غلطیوں کی وجہ سے بیدا ہو گئے ہیں شفقت آمسینر نفسیوست اور قوی سرایہ کو کفا بیت شعاری کے ساتھ خرجہ کرنے کی ہدایت بھی اور چوں کہ اس وقت میں کو بینی کر دہ شرا کھا دیا ہے ہوئی کہ ایت اختیار کر لی تھی اس کے متعلق بھی نہایت اختیار کر لی تھی اس سے متعلق بھی نہایت آزادی کے ساتھ انجار داسے فرایا۔

ُ مرحوم نوابعا دا کماک مولوی سیرسین ملگرامی بھی اس موقع برُموجود منصے تقریر کے بعد انھوں نے سرکا رعا دیہ سے وض کیا کہ'' کاش ان نصا کے بیٹل کیا جائے''

اچونکہ ہزاز سر لوئیں دین نفتنت گورز بنجاب اوران کی باندے محتر مرایدی وہیں نے جن سے الم ہور اور ان کی باندے محتر مرایدی وہیں نے جن سے الم ہور است مرایدی وہیں الاہور است مالا وہ ہندور مقامات کی سیر کے زنانہ مدارس وغیرہ کو دل چپی سے ملاحظہ خرا یا اور خواتین لاہور کی درخواست واصرار سے ایک زنانہ مارس وغیرہ کو دل چپی سے ملاحظہ خرا یا اور خواتین لاہور کی درخواست واصرار سے ایک زنانہ بال کا زنانہ جلسہ میں سنگ بنیادر کھا اس وقع پر حضور مدور ہے ایک دل چپ تقریر انی جو ترقی و صلاح نسواں کے مسائل و تدا ہر ترتیل محق و پر حضور مدور ہے ایک دل چپ تقریر انی جو ترقی و صلاح نسواں کے مسائل و تدا ہر ترقیل محق و بر واقع کے مرفی میں معظم میں انہوں ہوا تھا قدم قدم برعفونت و بدو تھی تقریباً لیا ہے دراست تر و کر بڑھ دوفر لانگ بیا دہ جانا بڑا مقبرہ بریجی صفائی نہ تھی اور اس کو کنیف انسانوں اور مربینیوں کا میں بنادیا گیا تھا ۔ اگر حربر کارعالیہ کی نفاست مزاج کے کافاسے وہاں جانا ہما ایت ماص جذبہ کے ساتھ یوراس کو کنیف اور اس جانا ہما اور قائل کے ماکھ یا وہ اس جانا ہما اور قائل کے ماکھ یا وہ اس جانا ہما ہوں کا کہ یونوں کو ایک مقال کو مرب اسی بڑے سات کی مقال کو مربی اسی بڑے سے اس کی صفائی وربری کے ساتھ یوران عرب الی براسی کو ایک مقول قدم می تعویفی فرائی وربری کے ساتھ کی دربی اسی بڑے سے اس کی صفائی وربری کے ساتھ یوران عرب اسی بڑے سے اس کی صفائی وربری کے ساتھ یوران عرب کی اور ان کیا کہ میں کو ایک وربری کے ساتھ یوران کو ایک وربری کی کو کور کی کوران کیا کوران کو ایک وربری کی کوران کیا کہ کوران کیا کہ کوران کوران کوران کے کوران کوران کی کوران کوران کیا کہ کوران کوران کوران کوران کوران کوران کیا کوران 
ال بعد كوفكر أنار قديميكى تحقيقات سے معلوم بواكري قبرو زيب الناب كيك كانيس بے ۔

اسرکارعالیهاور تمرین مال کی دعوت واصراریرایک مرتبه لکھنؤ اور دوسری مرتبه نین ال شریفی کیسی - ان المحصور فرین مال کی دعوت واصراریرایک مرتبه لکھنؤ اور دوسری مرتبه نین ال شریف کیسی - ان از میں ایک برطا در دیا سرکارعالیہ نے زبانی تقریم میں جربہت طویل تھی ہزا زادر میڈی مسٹن کی جہاں نوازی کا شکریدا داکیا - ہزا زادر میڈی صاحب میں جربہت طویل تھی ہزا زادر میڈی مسٹن کی جہاں نوازی کا شکریدا داکیا - ہزا زادر میڈی مساحب میں میں کا میار عالمیہ کے قیام نمینی تال کو دل جیب بنا نے میں کوئی دقیقہ اُسٹانہ رکھا - اور خود کا طاکو دل میں بنا نے میں کوئی دقیقہ اُسٹانہ رکھا - اور خود کا طاکو دل میں سرکار عالمی در مشابعت کی -

سرکارعالینتعدد مرتبرگوالیارتشریف کے گئیں آنجہانی جہارا جبرسیند صیاکی والدہ ماجدہ گوالیار اورسرکارعالیہ میں خواہرا نہ محبت تھتی اورخاندانی تقریبات میں دونوں طرف سے جہیت رہی خلوص کے ساتھ شفقت والفت اور محبت کا انجہار ہوتار بتا تھا۔

دی عوص سے منا ہے صفعت واقعت اور مبت 16 المہار ہجرا رہ بنا تھا۔

یہلی مرتبہ ہمراہ ہوں میں بگر کرنی فیصی بھی تغییں جوشا دی سے بل ادبی وقومی دنیا میں عظیماً فیصی کے نام سے منہور رہی ہیں۔ انحفول نے اس مفر کے حالات نہا بیت فصیل و قابلیت سے فلم بند سکتے ہیں۔ ہدا اس سلسلہ میں ان ہی کو درج کیا جا تا ہے جہ نہا بیت دل چیپ اور نیچہ خیز ہیں :۔

مرد معرب دبیر دری گوالیار اور کھو بال کے شاہی خاندانوں میں ہے اس کی وجہ سے ہاری ہرد معرف کو الیار اور کھو بال کے شاہی خاندانوں میں ہے اس کی وجہ سے ہاری ہرد معرف نے الیار اور کھو بال کے شاہی خاندانوں میں ہے اس کی وجہ سے فوایا کہ میں بیار ہی موقع ہے کہ وہ کسی ہند و سے کہ وہ کسی ہند و سے کہ وہ کسی ہندوں نے جہ اس کی سے فرایا وہ کہ کو الیار ہا ہے کہ اور کی ہیں جا ہوں کے ہمراہی ہیں جا ہوں کے ہمراہی ہیں جا اس کے ہمراہی ہیں اور یا وجو دکھی تبوئی کی کو الیار ہا ہے کہ اور کی ہوئی کی وہ کے ہوں کے مصل ہونے سے بے صوفو شی ہوئی آؤل تو اس وجہ سے کہ صفو یسرکار عالمید کی موقع کے حاصل ہونے سے بے صوفو شی ہوئی آؤل تو اس وجہ سے کہ صفو یسرکار عالمید کی ہمراہی ہے دوسرے اسیفری زود سے بے صوفو شی ہوئی آؤل تو اس وجہ سے کہ صفو یسرکار عالمید کی ہمراہی ہے دوسرے اسیفری نے دوسرے اسے خوال سے گواہدائی کی بہت میں کو دئی کی بات قابل تہ دکومین کے جمعوات ۔ اور ماروح سے 10 ماروک سے 10 ماروک سے 10 ماروح سے

جمعرات - اارماری مطافاع میمیال سے گوالیارتک درست میں کوئی بات قابل تذکروپیش منیں آئی سوائے اس کے کر صفور عالمیہ کا سلون (گاڑی) نہایت کلفات سے آراست و بیراست قضا اور صفوعالیہ کی عقل جکمت کی باتوں اور اُن کی خوشگوار بھراہی میں رہست باکل معادم بھی نہ ہواجس وقت گوالیا رٹرین بنجی تو ہزائی نس ہمادا جیماحب بہا دسین ہا کے کاٹری میں وافل ہوکر حضور سرکا رعالہ یکا خیر مقام کمیا بحر تقول کی دیر بدر ساخ جارہ ان زیر نظر نیفی لاسے او جرب و سے اور رسی ماور بہ خیرہ مان افا فاد وہرائے کئے۔ اس وقت انجی ٹرین سے حضور سرکا رعالہ یک گاڑی کاٹری کئی ہوئی تقییں سفید اور با ناتی فرش فادم بہاں پریدہ کے سئے قانا تیر کنارے تک لگی ہوئی تقییں سفید اور با ناتی فرش فادم بہارای تعلی ہوئی تقییں سفید اور با ناتی فرش کے لئے ہوا تھا اور بھولوں اور تا ٹرکے درخوں سے خوب جا یا گیا تھا۔ وٹینگ روم اس موقع ہوا جہارائی تکھیا داج ما اس موقع کے لئے شاک گول کم ہوکے اور مصاحبہ بہارائی تکھیا داج مصاحبہ بہارائی جنگو را جرماجہ اور جہارائی تشکی اور جہارائی تشکی اور محاجبہ بورے اور جہارائی تھیں اور اجنول اور جہارات میں لدی ہوئی یہاں پر جارا اس تفار کر رہی تقیس اور احتول میں مور جا بہرات میں لدی ہوئی یہاں پر جارا ان تفال کر رہی تقیس اور احتول میں میں بیاجہ ہوئی تھیاں ورجا بہرات میں لدی ہوئی کیا تھا اور اسی تم کار اور کے میں کائوں اور مانوس اور جا برات میں لئی بہتے ہوئے تھیا اور اسی تم کار اور کے میں کائوں اور باعقوں اور جا بندی کار بور یا گھری تھیں۔ با باعقوں اور جا بھول میں بیہ جو کے ہما ایت اور بسے میں ماز جور کیا تھا اور اسی تم کار اور کے میں کائوں اور باعقوں اور جا بھول میں سے بہتے ہوئے کھری تھیں۔ باغتوں اور جا بندی کار بور کا گھری تھیں۔

په رواج بروده میں بھی ہے کہ جب کھبی مہارانی صاحبہ کائیکوار کو کہیں تشریف معربانا ہوتا ہے خواہ وہ ایک بے ضالطہ ٹی پارٹی ہی کیوں نہ ہوتو وہاں خواصیں پہلے میں بہنسان تندید میں مارون اور میں میں میں کاربی بندا کی تاریخ

مسيهينج عانى بين اورجهاراني صاحبهوصوفه كي آمداو وكلم كا انتظار كرني بين-

غوض ہم بورے اسان کے ساتھ محل پرگاٹیوں میں پنچے اور صور سرکار عالیہ کے پہنچنے پر تو بوں کی سلامی سر ہوئی ۔ سے بلاس ایک عالیتان محل ہے جس میں دوسواریا واللہ کا مسلم کی سے بین اور یہ وسطیس ایک مربع سفید عاریت اور اس کے جاد وں طرف وسیع میدان کر سے جس میں ہو کو ختلف ڈیو طھیوں میں موطریں جاتی ہیں۔ جہار احرصا حب طری ہما انی صاحب حب اور مجدی مہارانی گرار احرصا حب اور ایک کی کملا اج

که میری کملاراجه صاحبه منز بائی نس کی صاحبزادی تقیس جن کو ہزامپر آئیجیتی کوئن میری قیصر کو ہند نے اپنا نام مبارک میری ا عطافرایا او بجت کا عیس ایک حاوثہ سے انتقال ہوگیا ۔ سب اس محل میں رہتے ہیں اور ہرایک کے لئے علی خدہ علی خدہ کثیر تعداد کروں کی ہے اور ہرایک کے پاس بیس سے لے کر کیسی کہ سلیقہ دار ہوست بیار اور صاف بوشاکیں پہنے ہوئے خواصیس ان کی خدمت کے لئے موجود رہتی ہیں -

ہاری کا وای مومل کی ولور دھی کے پاس جا کر مطہری جہاں برہم اُر سے اور ایک نگے مُرَرکے احاط میں جس میں سنگ مرمزی کا فوارہ جل رہاتھا داخل ہوئے ایک بڑے زمینہ سے جو بالک سنگ مرمرکا بنا ہوا تھا اورس کا خنگا شینے کا تھا ہم اور کی منزل میں پہنچے محل ے نیچے کا حقد کم دبیش مہاون کے استقبال کے سلے سجا ہوا تقا اورادیر کی منزل کاحصال ك ربين ك لئ تقام زينے ك اور بينے اور دباں كول كمره ميں داخل كئے كئے يدكره بہت برا سے اور اس بینبری کام خوب کیا گیاہے اس میں قدیم منہری تصا و بینقش ہی اور دہ طرح طرح کے پردوں اور سامان سے آرائے۔ تہاں پر شرقی شان وسٹوکٹ کی حقیقی حالت کا فوراً ایز ہوتا ہے۔خاندان گوالیار کی موز نواتین اور سرداروں کی بہویاں عمدہ پوشاکیں اورزاد بات بين بوسئ يهال بريم سيليل اورخواصول كى جاعتيل جوعده اورخوب ورت لباس اور زیورات سب ایک ہی شمر کا پینے ہوئے تقیس یہاں پروقتاً فوقتاً خدمت کے لئے ادب سے کھڑی ہوئی تقیس کرے کے بہتے میں مطلاکرسیاں کھی ہوئی تقیس بہاں رہم ملیطے اوربها رسے جاروں طرف اس طورسے وہ خواتیں بھیں کہ ایک شاندار گروپ بن گیا-اس کے بعد عطروبان كى يهم عل مي آئي حراه با زان اورعطردان مي گلوريال اورعطر ميش كيا كيا گلاب پانٹول میں عرق گلاب بھرا ہوا تھا جو بھڑ کا گیا۔ جاندی کی شتیاں جو بھووں کے ہاروں سے بھری ہونی تقیں مبیش ہوئیں، وستوریہ ہے کہ حوکت تیاں تہارے سامنے بیش کی جامیں ان كويچونواوران كاسامان بهارك كرون مي جبيدياجا تاسب اور ما رسكك مين بهنا ديئ جاتے میں جند منت کے بعد مہاراتی صاحبان ہم کو ہارے کروں میں سلے مکی جن میں ہم بہت سے کروں اور منگ مرم کی غلام گرونٹوں میں سے جو کر پہنچے، جہاں پر ناط کے درخت اور دیگراتساً) کے ورے دخرہ فواجو بی سے لگائے گئے کا رسے قیام کے کرے موجودہ زالنے تام سامان آرائش سيم كنف ستقيس في است كرسيس جاكرتيام كيا ادروبال برايك

خاصقیم کے اطبینان اور داحت کا احماس ہوا منھ وغیرہ دھونے اور کبڑے بدلنے کے بعد ہم ایک بالاخانے بہتھے ہماں سے دہیج میدان نظرات سختے اور وہاں جا ہی اور با وجود کیر ابہور ہا تھا اور گھٹا جھا ہی تھی تاہم دل یہ جاہتا تھا کہ در کا میں بیٹھی گھوڑ ووڑ کے میدان میں ہوتے ہوئے کو ساتھ بازاد کی جانب جہاں پر دزیڈنٹ صاحب رہتے ہیں ہوتے ہوئے کو الیار میں بنا ہے بازاد کی جانب جلیں جہاں پر دزیڈنٹ صاحب رہتے ہیں اس کے تقرطی در بعد گرئ اور بہت زیادہ اولے بیٹ کے ساتھ بادش ہونے گئی اور بہت زیادہ اولے بیٹے کہ کے ساتھ بادش ہونے گئی اور بہت زیادہ اولے بیٹے کہ کے ساتھ بادش ہوئے گئی اور بہت زیادہ اولے بیٹے کہ کے ساتھ بادش ہوئے گئی اور بہت زیادہ اور کے بیٹے کر گھے کو اس سے ذیادہ خوشی ہوئی کیونکہ اس سے گرئی کم ہوگئی۔

حضور سرکار عالیہ کھانے کے بعدی اپنے کرے میں تشریف کے گئیں لیکن م ہمارا تی جمہارا تی جنکورا جرصاحبہ کے گل کے اور باتیں کرتے ہے جاکورا جرصاحبہ کے گل کے اور باتیں کرتے ہے کہ دیم جمہدہ کا ای اوجو درات کو درت کہ جائے رہنے کے میں صبح ہی اپنی تقولی در کے کی نیندسے جس کا مجھے موقع ملا سوکر اُکٹ میٹی بارش سے ہوا میں خوبخنی بیدا ہم کئی عنی اور یہ بندوستان کے سیدانی مقالات کی گرم وخت کہ ہوا کو سے اور یہ بندوستان کے سیدانی مقالات کی گرم وخت کے ہوائین جواحب بہوا کی ایس میدا ہوجا تا ہے اور ور گفت نا گواڑ علی ہوئی بین قریب ساور سے فو بجے کے ہوائین حمار اجر صاحب مہا ور سرکار عالیہ کو ہم بیتال دکھانے لے گئے میں اور جنکورا جو صاحبہ ہوا و سے تھیں، یہ ایک بڑی میں اور جنکورا جو صاحبہ ہوا و سے تھیں، یہ ایک بڑی میں اور جنکورا جو صاحبہ ہوا و سے تھیں، یہ ایک بڑی میں اور جنکورا جو صاحبہ ہوا و سے تھیں، یہ ایک بڑی میں افراد دونوں حضے ہیں۔

گوالیا کی پیچے کاری کا کام واقعی قابلِ دیرہے - اقلیدس تی کلیں جو نفاست سے بنائی گئی بیں وہ نہایت ہی خوشنا معلوم ہوتی ہیں -

ہمبتال مشرقی طرزی ایک ہنا ہے جمہ علی ت سے لیڈی ڈاکٹر میٹرن اوران کے اسان

ایک اعلیٰ درجہ کے ہائیل میں اس زیانے کے لحاظ سے جوتی ہیں ہے ایک ہنا ہو ہم کا میں اس زیانے کے لحاظ سے جوتی ہیں ہے ایک ہنا ہے ہائیت ہی افتر کی کا کام ہے کیونکہ اس میں طرح طرح کی بؤئیں اور وریضوں کے کرا ہنے گی آ واڈی آتی ہیں۔

د اس زسوں اور دائیوں کی تر بہت بھی تین برس کی کا مل فیصائی سے کی جاتی ہے ہیا ہی دوائی کے وقت محطودیان کی معولی رہم اوا کی گئی۔ اس کے بعد سبز ہائی نس نے مل پہنے ہے کہ بینتہ سبتہ کی بر میں سیاروائی جدیدگوالیار (نشکر) کی آبادی حقیقت میں کچھ نوشنا نہیں معلوم ہوتی نے بینشر شہر کی میں چند عمرہ عمارتیں ہیں اور شہر کی بڑی سرکوری مرکز کی مرکز کی سرکوری کی اور کر اس کے دونوں طون بہنا ہیں ہوئے ہیں سکونتی مکانوں کی آبادی شہری کم دونوں طون بہنا ہیں مکونتی مکانوں کی آبادی شہری کم دونوں طون بین دور و دور ہے۔

۔۔۔۔۔ اس سرمی وقت بہت زیادہ صرف ہو بچا تھا اس سئے ہم اپنے کم وں میں صلدی سے کئے وہاں جاکر پوشاک تبدیلی کی اور گول کرے میں جمع ہوئے جہاں پر حضور سر کارعالیہ کی جانب سے گوا میار کے خاہمی خاندان کو پوٹاک میش کرنے کی رکم علی میں آئی حضور کر کا گالیہ فی جانب سے گوا میار دیا ولی اور فیاضی سے ہرائی کوٹا کا نہ تصطیعے نہا میت بیٹن قیمت دوشا کے کھواب کے تھان اسٹر فیاں زیورات اور بیٹن خوان خیک میوسے اور بیار یوں سے میش

کئے، جہارا مصاحب سیندھیا کو اعفوں نے آھ استرفیاں پانچنو روبیہ بخیا ورٹینہرے کام کے دو تنا اللہ اللہ کام کے دوتنا ہے اللہ اللہ کام کے دوتنا ہے اللہ اللہ کام کے دیئے جہارا فی جنکورا مصاحبہ کوئنہرے دوتنا کے ذیئے جہارا فی جنکورا مصاحبہ کوئنہرے دوتنا کے ذیئے جہارا فی گجرار احساحبہ استرفیاں ہرہے اور مل کی چڑیاں اور جارخوان ختک نٹس کے دیئے جہارا فی گجرار احساحبہ کا شہرے دوتنا کے کھواب کے کہوے دوسور و بہتھ جا ور ھا انٹرفیاں ہرہے اور زم کا ہاراور جارخوان ختک نٹس کے دیئے جہارا فی گجرار احساحبہ کے اور خاک نٹس کے دیئے۔

شرى متى منوراجه صاحبه اوران ك شوهر مردار ميتو ك صاحب كواسق م كي يوتاك سور وبيا تخچاور اورموتيوں كى جرا أو يہنچى اورجا بنوان شك نٹس كے ديئے حجود في يحيار فران كملاصاحبكوصفورسركارعالبيان بابئ بزار دوي كقيتى يوشاكيس اور زيورات يبيايس بھیج دیئے تھے لیکن ایفوں نے ان کوبھی یا ہی استرفیاں اس وقت بیہا ہی مرتبہ دیکھنے کی وجسے دیں جب بوشاک دینے کی ریختم ہوگئی توہم ایک خلصورت سر (گرمیوں کے) باغ میں گئے جس کے قطعات نہایت عمد کی سے بنائے گئے تھے اوجب میں جری کی سا بردار رمِشیں قنیں اورایک پخیۃ بالاخانہ یابی کے کنارے بناہوا تھاادر کئی ڈیرے گئے ہوئے تھے يهإن ويصفورسركارعالبيك اعزازمين في يارتل تقى اوزمام خواتين كوالبار حضورسركارعالبير سطهنى كے لئے جمع ہوئى تقيں - بيزنده ولى اور عُنگى كالكي خوبصورت نظاره تھا - وہاں يرم بتى خواتين زرق برق بوشاكين نييتن كئے موسئ اورز ليرات ميں اراست قطارو سي كفرى هونی تقیس اور کچهاو هراُ دهر کچرر بی تقیس بورمین لیڈیاں بھی بیال موجود تحییں اورا کیٹ شرقی ومغربي مجوعه مبورع عيب خوشناسها سبور بالحقاح باستك كانتظام الكي خيرمي كياكيا تقاتاتان یر شام کے آنا رنمایا ں ہو گئے منتے ۔ دن کی روشنی حاکر دات کی تاریکی نے ہم کو گھیزا نشراع كيا فقا يجلى كى جيك سيجابرات اوربون كے زيورات جگركا رہے سفے نوش فتمتى سيم بارش سے پیلے ہی مکان ریمنچ گئے سکھیاراحبص حبرایک ایک خاتون سے جہارٹی میں موجود تقيين نهايت خوش اخلاقي سے گفتگو اور تواضع كرتى تقيين -

رات کے وقت کھا نافرس بیصیقت میں یا تلوں کے طریقہ برجیا گیا تھا چوکیا اسجس پر

نشستین قراریایی تحقیں اورجن پر نمواب کے گدت بھے ستھے تحقوظ سے تعویرے فاصلہ سے تمام بہان ورجوشرہ فواتین کے واسطے بجھائی گئی تھیں۔ اورجا بذی کی تبائیاں سامنے رکھی تھیں سونے کے بیالے اورطشتریاں بہایت ہی لذیذ کھانوں کی بھی تھیں اورجا بذی کھی تھیں سونے کے بیالے اورطشتریاں بہایت ہی لذیذ کھانوں کی بھی تھیں اورجا بنی کے ستمین اور ایک نہوتی تعدید کے بیان دو اور ان کے بیچ میں خوش بوئیں جل دہی تھیں۔ یہ نظارہ مثل ایک الف لیلہ کے فیصورت روخنی تعدید کے جا ایک ہوشیار صفاع نے بیٹا تھیں اس طریقے کے کھانے بھی جانے کو ٹاحل لاکے نام صفاع نے بیٹا تھی اس طریقے کے کھانے بھی جانے کو ٹاحل لاکے نام دربار ہال میں ہوا۔ گوالیار بین اور ستار بجانے والے اور گانا جا درگانے والے ماہری کے لئے دربار ہال میں ہوا۔ گوالیار بین اور ستار بجانے والے اور گانے والے ماہری کے لئے منہور سیے ۔ اور پڑلنے وتتوں بیں بڑے سے منہور لوگ ہو کے ہیں لیکن اس زمانہ کے گانے والے کھی ذیا دہ عمدہ نہیں یہ نواب کے منہور ہو کے ہیں لیکن اس زمانہ کے گانے والے کو زیادہ عمدہ نہیں یہ اس کے دو سے کے بعدید جاسم برخامت ہوالیکن مہارانی جگور ہو ہے اور اس رات کے دو سے تک بعدید جاسم برخامت ہوالیکن مہارانی جگور ہو سے اور اس رات کے دو سے تک بعدید جاسم برخامت ہوالیکن مہارانی جگور ہو سے اور اس رات کے دو سے تک کی بیٹھے دیے۔

یوم بہفتہ مورض ۱۱ را رہ سے الواج کے درکا ہوں کو دیکھے۔ ہز ہائی نس جہاد اجرصاحب بہا درکارعالیہ سے ستروح ہوا کر بیلک کی درسگا ہوں کو دیکھے۔ ہز ہائی نس جہاد اجرصاحب بہا در برکارعالیہ کو گرنس اسکول دکھانے سے بیٹر ہارا نی صاحبہ اور بھیا را نی صاحبہ اور بھی ہم اور بھی ہم اور بھی ہم اور بھی ہم اور اس کے درسے میں گئے ۔ در اس بند دوستان میں تعلیم نبواں ایک اہم سکاریم اور دام کے بیٹر میں اور دو جین تعلیم حال اور اب کچھے کے کو مدرسے سے اس کو کھوڑی ہی تعلیم حال اور دوستان اور دوستان اور دوستان اور دوستان اور دوستان ایم کے کھوڑی کے عمد مکتبیدہ کو طب ہو سے ہو سے اور طالبات کے بیٹر میں سے یہ کو دین اس کے کھا سے بڑی در ارسس کونس اسکول کی اور طالبات کے خود تیا درکر در بعض تم کے کھا سے بڑی در ارسس کونس اسکول کیا اے محل میں سے یہ عورت این تعمیر کے کیا طاسے بڑی دل جیب ہے۔

اعلیٰ تعلیم کی کُوششش مبکارسے کیو نکر اُط کیوں کی شادی بارہ برس میں ہونالازمی ہے ہمارا نی صاحبہ نے کچھ خوبصورت کثیرہ کا کام جاراکیوں نے کیا تھا سرکارعالمیہ کی خدمت میں تخفیہ گئیش کیا اس بُرانے عمل میں کچھے قدیم ملازم رستے ہیں اور سال میں مختلف قسم کے

مراسم کی او اُنگی انجی تک اس محل میں کی جاتی ہے۔
سکھیا ہمارانی صاحب سرکارعالیہ کو او بہتے مندر کے باس کئیں جمحل کے
اندر ہے ہم نے بہت ہی جگر گاتی ہوئی مورتوں کو او بہنے اور بالے والے ستونوں پر دکھیا
سہ ہمرکے وقت ہز بائی نس صاحب بہا در والرورس کی عارت دکھالنے کے
سے ہمرکے وقت ہز بائی نس صاحب بہا در والرورس کی عارت دکھالنے کے
نے کے گئے ہو ہم ہے کئی میل کے فاصلہ رہے اس سے تقریباً ببیں میل مربع زمین کی
آب باشی کی جائے گئے جس سے جید آمدنی ہوگی۔ ہم نے وہاں پر ایک نفیس حجوبہ طے
سے بان میں جبیل کے مامنے بنا ہو اسے جاء کا لطف اٹھا یا اور لبشتہ کے اور اور نیسے بھی کان میں جبیل کے مامنے بنا ہو اسے جاء کا لطف اٹھا یا اور لبشتہ کے اور اور نیسے بھی کان میں جبیل کے مامنے بنا ہو اسے جاء کا لطف اٹھا یا اور لبشتہ کے اور اور نیسے بھی کا

ہم نے سیر کی سورے کا عزوب ہوناائس وقت خونصورت سعلوم ہوریا تھا اور آسمان آبیا نظراً تا تھا کہ جیکتا ہو اسونا چیزاک دیا گیا ہے۔

اقدار - ہمار ماری مشاوع کے اس سے پہلے ہزائی نس ہمارای نے سرکاڑلیہ کو عابی مارای سے سال ہورہا ہے۔ اس میں بہت کچھ ہے کا دی کا مہودہ ہو داس میں بہت کچھ ہے کا دی کا مہودہ ہو داس میں بہت کچھ ہے کا دی کا مہودہ ہو داس میں بہت کچھ ہے کا دی کا مہودہ ہو داس میں بورا ہے۔ اس میں برا نے جندہ تھیارہی اور کر ت سے بھٹس بھرے ہو اے جا لور ہیں ہیں جی سے یہ زیادہ تر قدرتی تاریخی ہے بیارکا عجائب خانہ معلوم ہو تا ہے اور اس میں ہیں اس واسطے بیال برا وی آسانی سے نہیں بہنچ سکتے اس لئے مقبول عام نہیں بر مماد اجمعاص کا ارادہ ہمیں تاریخ با ئب خانہ بنا نے کا ہے اور اس ہیں ذیادہ مماد اجمعاص کا ارادہ ہمیں تاریخ با ئب خانہ بنا نے کا ہے اور اس ہیں ذیادہ بیانہ براس کا انتظام کریں گے۔ چونکہ موراج مصاحبہم کا رعالیہ کو موکو کئی تھیں اس کے بیانہ برا اور ہے محل ہے جمال بر یہ براقات کم بین نظام کی ہونی نظام کی ہونی نظام کریں گے۔ چونکہ موراج مواجب محل ہے جمال بر یہ براقات کم بین نظام کی اور اس کے مقدم کی تقی کو نکہ انھوں نے ہم کو بین اکسی عطافر ایکن اور سرکارعالیہ کو سلام کیا جوار ہے ہم کو بین اکسی برائی نس نے آہم تا ہم تا ہم تاریخی اور اس کے بہی اور اس کے بین مولوں کی سرکرائی یہ بردگرام میں ایک ہنا بت دل جیب کام تھا کیونکا نہوں واراس کے بیار دی طرف کی سرکرائی یہ بردگرام میں ایک ہنا بت دل جیب کام تھا کیونکہ بہونوں میں ایک ہنا بت دل جیب کام تھا کیونکہ بہونوں میں ایک بہایت دل جیب کام تھا کیونکہ بہونوں میں ایک بہایت دل جیب کام تھا کیونکہ بہونوں میں ایک بہایت دل جیب کام تھا کیونکہ بہونوں میں ایک بہایت دل جیب کام تھا کیونکہ بہونوں کی میں ایک بہایت دل جیب کام تھا کیونکہ بہونوں کی بین کی برگور واونت

۲۳۰ ره گیا تھا کہ م کل قلعہ کو دوگھنٹ میں دیکھنے برجمور موسئے جوا کی عظیم اسٹان حکمہ کے دکینے

- جهارا حبصاحب بها درف مليطري اسكول ان بهي قديم عارات قلعدين قائم كيا مع سركارعاليد كے روبروبز بائى نس مدوح في حالب علمول كا امتحان لياوال مجی دکھانی کئی اور ایک قدیم عارت کے سامنے وہاں کے بینیل صاحب کی بہن کی جانب سے چارمین کی گئی ہرسہ ہاران صاحبان سرکارعالیداور مہسب فیچا، اوش كى ساھنے سے فراد كامنظر نظراً رہا تھا۔

رات کے وقت ریاست کے کمرہ وعوت میں انٹیٹ ڈرز دیا گیا شاندار زرق برق پرشاکیں ادر شریف خواتین کے زلورات بڑے بڑے حصار وں کی خوشفا روشنی میں مجملا رسب سقے اور عدہ بوشاکیں بیلنے ہوئے جو فو اسیں ضدمات کے لئے وہاں بیتعدی اور خامریتی سے کھری ہو نی تقیس اُن کا نفیس رَگین بیاسوں میں اِ دھرا ُدھر کھرنا ایس لطف يبدا بهور باعقا-

کھانا کھانے کے بعدہم دربار ہال میں آئے اور وہاں پرخواتین سے تھرے ہوئے دربارمیں حضورسر کارنا کی بنے ایک مختصر تقریبها یت عمرہ الفاظ میں فرمائی جی ين البناميز إن كاستكرية ادركواليارة في يراطها وسرت تقاجواب من مكميا مهالى صاحبك سركارعاليه كى تشريف أورى براطها رسرت وسركذا بى كيا-اس كيعبد سركارعاليه كحرما منےخلعتیں اور زبورات بیش سکنے سکتے جس میں کئی تنہری وشکلے كمخواب كے كبرسے بنارس كي ساڙھياں وغيرہ تقيس اور ايك نهايت خوبصورت گلومنج قا جس مين موتى ادربري سك سك سق حب ومتوراس برياته ركماكيا اور فواصين ان كشيتون كونهايت سكيقر والمرى فواصون كاجلوس المجيية شلطان شاه با نوبیگم صاحبر (سرکار عالیه کفرزند اصغ اواب زاده یجر حاجی تحریمیدالله خان صاحب بهادر كى بركم حاحبه) كے الحفادت بهنت إرجيدلا يا تھا- تام خواتين نهايت ادب بسليقرك سائحة قدم بقدم لي كرارسي تفيي خلوست على في الحده خوالون مين سجا

ہوا تقا اور اُس کے جلوس میں عظر دان کالب پاش اور جراہ پاندان تقا مراست مخرا ہور ہا تھا اور تام خواتین کرسیوں پر مور دب بیٹی ہوئی خاموتی سے من رہی تھیں۔ فیلوت اسی طرح بیش کیا گیا اور اس پر ہا تھ لگا دیا گیا۔ اس خلعت پر بھی زم داہ رہو تیوں سی رصع گلو بند تھا۔ ایک میں زمر دا ہیر سے اور موتیوں کی اور شنہ مری ساؤ ہیاں اور کم خواب کے کیڑے مرحمت ہوئے بوشاک دینے کی سم حرب عمول عطو ویان اور بھیولوں کے ساتھ نصف شب کوشتم ہوئی۔

مربانی نس کھیارا حبصاح بمجھ کواپنے خلوت کے مکان میں تھوڑی دیر کے لئے سے کئیں جہاں پیشہزادی کملارا جرایک نہری ملینگرای پرآرام سے سوری تھیں اور خاموش خواصیں جیاروں طرف بہرہ دسے رہی تھیں اُن کے بہادیں ایک ٹہزایالٹ بڑا ہوا تھا۔۔۔۔۔وہاں حکمدار زیکانگ

مسکھیارا جرصاحبرایک ہمایت زیرک اوربلیقیرمندخا تون ہیں اور مہارا جرصاحب کی نا بالغی کے زمانہ میں الحفوں نے ریاست کا انتظام بطور رکجنیٹ سے بہاریت ہمی متعدی ادر مرتر بی کے ساتھ کئی سال تک انجام دیا ہے۔

ہز ہائی نس کو اپنی والدہ کی بزرگی اور اطاعت کا بے صرخیال ہے محل کے رہنے والول میں جواتحادوا خلاق اور رعب و داب قائم ہے وہ پرانے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جبکہ دلاوری اور شاع انہ تخیلات مردہ نہیں ہوگئے ستھے۔

اس عالی شان ما ند داری کا اُنظام بُہایت خوبی سے کیا جاتا ہے ہم جبکو رہے۔ صاحبے گول کرسے میں داہس آئے اور کھیے گا نا سنتے رہے باجہ خوب جے رہاتھا۔ رات کے داو ہے ہم دہاں سے خصدت ہوئے ۔ اور اس مُجادئ کا بے حدا ضوس ہوا چونکہ سرکارعالیہ دہلی تشریف سے جانے والی تھیں اور سمیونہ شلطان شاہ با نو بیگی صاحبہ ہو ہا دائیں ہورہی تھیں اس سلئے ہز ہائی نس مہاراج صاحب بہا در سے اُن کے اعز ارکولموظ دکھکر منوراح صاحبہ کو ہوا بیت فرائی کہ دہمن صاحبہ کے سمراہ اسٹین مک جا اُس خیائیے دہ تشرفین لائیں اور بہ نک طرین روانه نہ ہوگئی دہیں رہیں ہز بائی من کے دو ایڈیکانگ بھی اتنظام کے لئے اہلیتن برموجو دستے رہی بتین بچے روانہ ہونے والی بھی اور ہم لینے ڈیمیں دو بچے سے چلے گئے ہوا کی گھنٹر اور منورا جرصاحب کے ساتھ دل سی گفتگو میں صرف ہوا۔ دلہن صاحب ہم اومیں بھی بھوبال وابس آئی سرکار عالمیہ سے بھیتھے میاں سالار محرضاں صاحب بہاور ہما رہے ہم اہ سے تمراہ سے تھے۔

اسخراگست مشلاله عمی من الگرزالطید ما بی من المریک میں است مشلوله عمی میں است مشلوله عمی المرکانی و المرکانی می حبیدرا ما و صدرا بادتشرلیف کے کئیں۔اور پاریخ دن بشیر باغ میں قیام فرما یا علاوہ ان ملاقا توں کے جو ہزاگرزالطید ہائی نس اور سکیات کرام سے ہوئیں مشہور مقامات کی سیروزنانه مدربوں اور شفاخا نوں اور

ينتيم خارز وغيره كے الاحظه مين ميروف رہيں۔

ا ہزاگز اکٹیڈ ہائی نسسے تعلیم بنواں اوخ صوصاً عثمانیہ لیندرطی کی ہمیت و صرورت اورنتا کج و فوائد برگفتگو ہوئی اورسرکا رعالیہ نے اس لیندرسٹی کے قیام کو دولت آصفیہ کے قطیم الشان کام اور یا دگار سے تعمہ کدا یہ

مر تمركوا بمن خوامين دكن في بيلك طور بيت يراغ ك ايك برس بال بين المركميس بين كيا-

اس تفریب میں برکنرت تعلیم یافتہ اورا مرا وعائدین کی تبگیات وخواتین سنر میک تھیں۔
ایٹریس کے جواب میں سرکارعالیہ نے تقریر فرمائی جس میں برلحا ظاصرورت وموقع مسائل بنواں باظہار خیالات کرتے ہوئے خواب میں دکن کو تعلیم اور فدیمی بابندی کی طاف توجہ دلائی۔ فرماں روائے دکن کی توجہات و فیاضی اورخصوصاً عُنَّا ندید یونیو رسٹی کے قیام سے خواتین دکن کو فائدہ اعظانے کی ترعیب دی۔
توجہات و فیاضی اورخصوصاً عُنَّا ندید یونیو رسٹی کے قیام سے خواتین دکن کو فائدہ اعظانے کی ترعیب دی۔
حید رآبا دمیں ایسے شا ندار زنا ندجلسہ کا یہ پہلاموقع تقاجس کی یا دخواتین کے دل میں ہمائے مرید کا میں باقی رہے گی ۔ ان مقامات بر بھی تشرکی نے سالوہ ہا دقات مختلف سرکارعالیم بنی کا کمتہ انجیز ، بڑو دہ ہمیوں آگرہ اور دیگر متعدد مقامات بر بھی تشرکی نے سالیں۔
آگرہ اور دیگر متعدد مقامات بر بھی تشرکی ہے سالیس کے سالیں۔

-·×;;:×·----

## سفرحرمين الشنفيين

قريب باغات اورايك موضع ديب مين قرار دياكيا ؛

ا ارجب المرجب كوسركارعاليه في البين اراده ج بيت الله كم معلى المرجب كوسركارعاليه في البين اراده ج بيت الله كم معلى المرجب المرجب كرام الله اعلان كى اشاعت فرمائي حرك الم الك اعلان كى اشاعت فرمائي حرك الم الك اعلان كى اشاعت فرمائي حرك المحاسس كو فقره شفقت وعطينت شابار مست بحرابه والتقا اورعب بيت وفرائض حكومت كى المهيت كے احساس كو نمايات ورخواست بھى كداگر لاعلمى يا بطابق ديگركسى كے حقوق اداكر في ميں قصور بهوا بهو تومعان كرد سے اور مقبوليت ج اور معرالخيروالي كى دُعاكر سے -

پیر ۲۲ برجب کو بعد نما زِ عصر سحبر آصفی میں اپنی عزیز رعایا سے مرخص ہوتے ہوئے اپنی نبانِ مبارک سے معافی طلب کی ۔

یه موقع عجیب در دانگیز تقابصننهٔ ادمی اندر اور با هرسته سب زار دقطار رور سب سته اورخو د سرکارعالیه مجی شب مرُنِم تحقیں اور اس از کوسب سبے زیادہ موس فرار ہی تحییں با ایں بہ قلب مبارک کوسکون نه موا-اور اسی میش م کوحسب ذیل ایک اور اعلان شایع فرمایا -

نادانستہ جوکوئی خطاہم سے داقع ہوئی ہو وہ بلٹدمعان کردے اورسب بصدی دل ومفائی نیت دُعاکریں کہ خدا سے تعالیٰ اس سفر ڈور و دراز بحرور کو بخ بی انجام پر بنچاسے اور معالخے و عافیت ہم کوآب لوگوں سے الماسے -

اس اعلان کا از نجویال کے درودلوار بیطاری تقا اور ملک مروسیس کوئی ول ایسانه تھا جس نے مضطرب ہوکر اپنی تنفیق فرماں روا کے حق میں ڈیا کمیں نہ کی ہوں -

مَمَّا ﴿ إِنَا رَجِبُ وَحضورِ مِدوحه مع اراكيبِ فامذانِ شاہمی بِاغِ نشاط افزامینِ رُطینر ك كے لئے واخل ہؤئيں اور بن يوم مک قوا عدقر نطينه كی بوری پابندی كے لعبر ہے رشعبان کو ۱۲ بھے شب کے وقت ابیتیل طرین میں جو ہاغ کے قریب ہی ریلوے لائن پرموج دعتی موار ہوگئیں ، شعبان ( ۳۰ راکتو برسندام) وصبح عربے بیٹی میں سرکاری طور پر د اخلہ ہوا طرین سمندر کے يليث فارم مك كئي جهال كاردا أن ارجى حاضر تقااس نے او ولى مبيني كے توب خاند فسلامى ك-اساحلِ بِالبرنامي جها زجتم راه عقا سركار عالية طرين سے از كراس بي تشريب ر افراهوئين اوريايخ بج شام كوحضورِ مدوص نستم الله عجريها وعربها بيره كراولبيك كهتي بهوئ بيه قدس مفرسفر سفروع كياله اب برام حوا مرحله كامران كح قر نطيينه كالهت اجو بین الاقوای قانون کے تحت ضروری ولازی ہے کیکن اس کے متعلق ہی بیر رعایت کی گئی کہ کامران کی جگه دسیمیدکومقام قرنطبینه قرار دیا گیا اس سلے جها زیراه راست ۲۱ رشعبان (۱۲ رنومبر) کوائنس ساحل رلینگرانداز ہوا میہاں شریف کے معتدین استقبال کے لئے موجود سکتے ارکان سفارت خانہ ک برطانيد في بيان كياكي شرك خوايش ب كدسركارعاليد يبلي بيت الله حائيس اورج ك بعد خودوه لینے انتظام سے مرینه منوره بینجائیں لیکن حضور مروح نے اپنے عزم وارا دہ کے مطابق اِس خواہش کو منطور نہ کیا علاوہ برایں اس ارادہ کے لحاظ سے کمیلم براحمرام بھی نئیں ما ندھا تھا۔ ترکی گورزمتع تین جیڑ نے اطلاع دی کسلطان المعظم نے حضور مدوحہ کی حفاظت کی بہت تاکید کی سے اور دو صرب آرب

سله اماکین خاندان میں نواب جنرل حافظ محدعد پیدالتہ خاں خردوس کاں اور ان کی باند سنے ترم جناب علیا حضرت تہریا ی<sup>ا د</sup>لہن 'اور بریانی نس سکندر صولت نواب فتخارالملک بہا درجن کی عمراس وقت نوسال کی تھی ہمراہ ستھے ئے ادر فوجی جمعیت کومیندع سے مرمیند منورہ تک ہم کاب رہنے کا حکم صادر فرمایا ہے ساتوین جگوت عنیانیہ سے اِس قرنطبنہ سے انتثناکی اطلاع موصول موکئی اور مدت معینہ سے تین دن پہلے جہاز منبوع کوروانہ ہوگیا معتمدین شریف اور کھیے فوجی جمعیت تھی پیمال سے ہمراہ ہوئی یخوہ رمضان (۲۱ر نومبر) کوجہا زیبنوع پر ہینچا -

بینبورع سے مدینہ منورہ کوروائلی اصحاب مینہ منورہ سے جی استقبال کیابض میں ہورے سے مدینہ منورہ کوروائلی اصحاب مینہ منورہ سے جی اسکے متے بسرکارعالیہ شی میں ہوارہ کر کرجب ساحل براتریں تو ترکی گار وا آت آرنے سلامی دی اور قبط نہ الا شلک سلامی مرہوئی۔ جائے قیام برہیجنے کے بعد سرکارعالیہ نے ایک در کیے ہے دوئی افروز ہو کر فوجی قاعدہ سے گار وا آت آٹر کا معائنہ (انبیکش ) فرایا۔ اس موقع برجر میکوارٹ نے والی اضر کے طور براس بری سفویں ہمراہ سے ایک فور کا ایک فور کرا ہوائی اس موقع برجر میکوارٹ سے محالہ والیہ کی بری سفویں ہمراہ سے ایک فقر ترکی والی اللہ کی اسکانی اسائش کا اطمینان دلایا۔ بیہاں یا بیخ دن قیام ہوا اور ترکی اور کا بہرہ احترا اُ قائم رہا۔
ترکی اضروں نے جواب میں قبیم کی امکانی آسائش کا اطمینان دلایا۔ بیہاں یا بیخ دن قیام ہوا اور قیام گاہ یرترکی فورج کا بہرہ احترا اُ قائم رہا۔

جن اوگوں کو (سعودی دورِ صُومت سے قبل) سرز بین جا ذکی بادیہ بیائی کا شرف حال ہوا ہے الحقین معلوم ہے کہ اس گازار میں کیسے کیسے کا شطیعی سے اور ہر ہر گام برقدم شوق کا کس رہے سخت امتحان ہوتا تھا۔ بدؤوں کے سبیدی گروہ اور قبائل سے جن بیں طبع وحرص حدسے متجاوز ہی ادر اس کے پورا کرنے کے لئے بعض ادفات ہے جاج کی میں بیغام ہلاکت بن جائے تھی مرکا والیہ کے قافلہ کی شہرت وقت سے بہت بہلے تمام قبائل میں گورنج گئی تہی اور وہ طرح طرح سے حرفیانہ ادرطہ اعانہ ادادوں کے ساتھ ور دو قافلہ کے منتظ سے دوائلی سے قبل بیلے موقع بُرِ جتم دین شرایت کی طاعی سے اونٹوں کے ملنے میں قبیس بیت اکمیں اعفوں نے محرمولی طور پر کرار میں اضافہ کرتیا گئی دوسو اونٹ کرار پر لئے گئے اور اس اقتطاع بیظا ہے قع میمان با بیخ دن زیادہ قیام ہوا۔

ے روستان (بحساب رویت بلال نیورع جوایک واق قبل ہوئی تھی) قریب بارہ ہے دن سے تا فلہ روانہ ہوا۔ تا فلہ کو رخصرت کرنے وقت ترکی کمانڈر سے فوج محافظ کو مخاطب کرکے ایک

اسبيح دى جن كاخلاصرييب كد:-

"کے میرے بچو! بگیم احبہ بھویال سلمان میں اور جسکے لئے نہماری سرزمین برائی میں اس لئے جہاں مک تم سے موسکے ان کی انانت و فراں برداری اور حفاظت کرواور بیری مہمارے سلطان کا حکم ہے۔ دیجیو! فراسی فروگذاشت میں بہمارے آقاکی ناراضی اور مہماری قوم کی بدنامی ہوجائے گئے "

يبنوع سيفومي جمعيت كالجى اضافه كردياكيا عقاجس منزل برقيام مهزتاقا فلدكي كردما فظ فوج ايك حصار قائمُ كرندي، دوايك مقامات ير دم شت أنكيزي كي كُني أورْقَفيْكِ مزاحمتين برئين إور اس كامقصد صول زرتفا ووسرا مقام يسركار عالبير كجيانعام وعدكراس خطوه كوفع كرا يرا ماد هميس مگر كمانلارك اختلاف كياكيول كهاس انعام مستخطره اورزيا ده شديد موجاتا - مريب منوره نک بہتے قبائل کی آبادی ہتی۔ ہرقبیلہ اسی طرح دمینت اُنگیزی کرتا اوران سب کا رہن آز پُرُزا حكن نه تقاء البتة مقام خيف برحيد مثنوخ ك الدادكي استدعاكي اورسركارعاليد مي محض اس خبيال ہے کہ یہ لوگ دیا رعوب کے رہنے وابلے اور تحق الخیر ہیں' جار ہزار روبیہ عطا کرکے ایک تتر لفیٰ عتمہ كے ذریقیقشیم کرایا اور اار رمضان المبارك کو قافلہ بصحت دسلامتی بیر درونین بریہنجا- اس منزل بیکونت کی طرف سے ترکی دسستے معہ تو بخانہ استقبال کے لئے حاضر سکتے مبھوں کے با قاعدہ سلامی دئی اور ا ہر مزیسر کئے دوسرے دن ہرعلی برقیام ہوا جو مربیہ منورہ سے دویل کے فاصلہ برہیں۔ ۱۳ ررمضان المبارك كو ه بعضه مرمينه منوره روانه بهوئي - تركى فوج جلو من عنى راه مين حوق درجوق المن مرمينه استقيال كررسه عقد البيع ستہرکے دروازہ (باب عنبرید) برسواری بنی محافظ (گورنز) مدینداور ایاب عبدہ دار حرم سنے فوجی بینڈا در توپ خانز کے ساتھ استقبال کیا آفرسلامی اداکی گئی سرکارعالیہ سواری سے اُتڑکر ایک خیمین تنزلین کے کئیں جو آرام فرانے کے سلئے حکومت کی طرف سے نصب تھا۔ یمال عیاق سترفائے میں نےسے بیر حکمین ملاقات کی اور سب ذیل تقریر فرائی ؛۔ "حضرات مقدس صفات مفراکا ہزار ہزاز کرمجے بردا جب ہے جس نے داستہ کی انگام دستوار اوں کو جنوں نے بیری نانی اواب سکندر سکیم صاحب خلاشیں کو اس نعمت عظمیٰ سے

مطفه رکھاتھا مجھ پر آسان کر کے میری تمنائے دربینہ کو بیراکیا اور خاک پاک مدینہ شوراسے ميرى آنكھوں كوروش فرمايا -اور فضل ترين صلوة وسلام اس رسول مقبول برحب كے روضهُ تمطہرہ کی زیارت کومیں بکمال ارادت مندی ہمرتن سٹوق ہو کر جا ضر ہوئی ہوں اسسے بعرمضرت سلطان أمغطم خلدادت كمكه وسلطانه كى مسافرنوازى كى منت بذيرى ميرسے ذمّہ لامْ سي جفول في ميرك اعزاز واحترام اورميري حفاظت وصيانت وأسايش وآرام كا انتظام بليخ فراكر مجه بعدزير باراحسان فرايا خباب والى صاحب مديد بإك وحضرت تتنح الخرم صاحب و و گرملما، ومثارخ ا كامر كأنسكر يهي بة دل سے اواكرتي ہوں جفوں نے ميك راستقبال ي كليف بيال تك كوارا فراكر مجيم بهون منت فرا يا جله ا منران الملي وماتحت دبها درفوج تركى وعبره ومينبوح وببردر بيش سے مجھے اپني حفاظت وحمايت مِن بِيانتك لائے ہيں ان كائتكريہ اداكے مبنيرش اپني تقرير وختم نيس كرسكتي مجفول في میرے آرام کے لئے شقت وعرق ریزی سنباندروزی اینے اور گواراکی -ترکی فریم کی حفاکشی اور ستعدی کی تعرفین جس قدر میں شناکرتی تھی اُس سے زیادہ میں آنے این آنکھوں سے بچھی یہ بہادر فوج بڑی سرگرمی سے بیا رہ یا ہمارے قافلہ کے ساتھ اسکام ر است میں دن محولیتی تبی اور رات کو ہنامیت ستعدی وخبر داری کے ساتھ میر سے کمیپ کے گر دحلقه با نده کرمپره دیتی تحتی کمیکن اِس وج کی جن شقت نے مجھے سے زیادہ ومخطوظ اور منحیرکیا وہ یقی کرخطزناک مقامات پر میرفوج نهایت ملند و دینوار گذار بیما ڈبوں پر بڑی تیزی کے سائة پڙھ جاتی تھی اورامن کی سبت ابنا اطبنان کرکے تھربے شکلف اُژ کرمیرے قافلہ كى سائى مىرى قائدى تارى بىلى ئاما قبت انداش لوكول كى مىرسى قافلىرى توار كوليال چلائیں لیکن اس فوج کی بوسنسیاری وبہت سسے ذکسی کو ایسے اصرار کی حراکت ہوئی اور . نذان گولىدى سى بفضلە تعالىٰ ميرے قافلە كوكونى صربينچا - يېچى صرت سلطان المغطم كى حن توحه كا انزعفاكه قبائل عرب كے شیوخ و اكا بر رامسته میں آگر محبہ سے ملے اورا ظہار

له نواب سكندربكم من الهدي ج ك الحكير تعين مكريد و ك منورش اور داسته ك خطرات كي دحر كوريني نودندها -

وفاكيتى اور اعانت برآمادگى ظاہركى ميرے قافلہ كے سائقد مائقدر سے بہرحال اِس كا رِخير يىں جن صاحوں نے مجھے مدد بينچائى سے میں ان كى سباس گذار ہوں اور دعاكرتی ہوں كەللىڭد تعالى آپ كوباين مكرمت ملامت ركھے اور مقاصد برلائے "

اس کے بعد بیمواری تحنیف روال شہرین و اخل ہوئیں اور ایک و سیج اور موزوں مکان میں قیام ہواکیوں جو نکہ بیم میں ترفیف سے دور مقااس کئے مسید نموی کے باب جمیدی کے قریب اتنظام کیا گیا اور جو سے دن بعد سلام روضہ مطہرہ جدید مکان میں نتقل ہوگئیں اور جو مسئر لیف میں حاضری دی ادر اکان نیارت اور اکتے اب روز اند نماز عشام جد نبوی میں اواکرتیں ، شنخ الحرم نے ایک جگہ سب سے اور مبارک ورصان میں الگ مضوص کر دی جہاں کوئی نہ جاسکتا تھا اور بعول خور جس کے سبب سے ،او مبارک ورصان میں الگ مضوص کر دی جہاں کوئی نہ جاسکتا تھا اور بعول تور جس کے سبب سے ،او مبارک ورصان میں جمعنو عبد اور حقاد عبد میں تعدید نہایت اصرام دخلوص کا برتاؤ کیا خواتم نین عرب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور دو بوں جانب سے دعو توں کا سلسلہ جاری درباور اور اور کیا خواتم میں سرکار مالیت سے مکر معظم کے متعد و اشخاص وظالگ لیتے محمدت کے دن بڑھ سے امالی بیانہ پر دیجو تیں کیں۔ ریاست سے مکر معظم کے متعد و اشخاص وظالگ لیتے مصدت کے دن بڑھ سے امالی دربائی اور فیا ضائہ انعامات دیئے۔

سنتے مگر مدینہ موروں کے کسی خص کا وظیفہ نہ تھا سرکار عالمیہ نے بہاں جبی معقول فیل الف مقرر سے اور تعد داصحاب کو ہوایا اور فیاضانہ انعامات دیئے۔

اینه بنبوع اور جرد و انگی اور مدوی قبائل کا سخلی کارا ده تقالیکن بچر راه راسته کامنظمینه مینه طبیبه سی قصد کیا ، جوخطرات کرمینی آجیکے سختے اُن کے کا فاسے سرکارعالیہ کا قافلہ شامی قافلہ کے ساتھ روانہ ہوا فوجی جمیست میں بھی کافی اضافہ ہوگیا تقا۔ ۲۷ر ذی قعدہ (۱۳ر فروری سکنالیاء) کو احرام باندھا اور حرم بنوی میں حاضر ہو کرسلام خصست پر طبحاً بعد عصر مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر بریابی قبیبام کیا۔

میرو بیر می مقده کو کم منظمہ کی جانب دوانہ ہوئیں تیسری منزل پر بر کووں کی طرف سے خطاہ محسوس ہوا اور فوراً حفاظتی تدا برکر لی کئیں جوشی منزل میں انضوں نے سلسلے کوہ کی آڑسے گولیاں برسانی منٹروع کیں اس حملہ کاموڑ حواب سی قدرش کی تعالیونکہ حملہ آور بہاڑوں کے اور پاور قدرتی

صاریں سے مگر ترکی جست بلاخون وخط بہارہ وں برج مہتا جلاگیا اور ملہ آوروں کو توب خلنگ زدیں ہے آیا غرض مید ن جنگ کا بھیا خاصا منظرین گیا اور داوگھنٹہ سے زیا دہ بیم کہ قائم رہاایک ترک فسیلیان آغایوزیا بنی شہید ہوا۔ اور بدؤوں کی متعدد جا میں ضالح ہوئیں ۔ بالآخر حکمہ آور بڑی طرح نیسیا ہو کوشت بروگئے اس کے بعد کوئی خطرہ بیتی نہیں آیا۔

الرز الحجر (۲۷ رفروری) کو ۱۲ ایج دن کے کمنظمہ مرم منظمین داخلہ اور استقبال وقیام میں داخلہ ہوا والئی مجاز اور شریفی کمنے فوجی

استقبال كياجيب موسيق (بينير) في سلامى بجانئ اور توب خاند في تلكب سلامى سُركى -

مناسک وارکان جے اواکرنے کے بعیر کارعالیہ الار ذی الحجہ ماک منظمہ می تقیم رہیں اِسع صدیں اعیان وخواتین کم ' ترکی محمام اور صرو دمشق کے عہدہ داروں سے سلسلہ ملاقات بری ہا۔

مراجعت الورم الخرجة ه بنجا، جهاز اكنبتنظ قد مي تقا، سركارعاليه نے اس وقت تشريف ليعاكر

استراحت فرمائی دوسرے دن فافلہ سوار ہوا اور سامان بارکیا گیا ، ۲۵رکومہا زنے لنگراُ تھا یا اور

۸ جرم کال سداه (۲۷ ماری سان واج ) کوساس بمبئی رمینجا ، گونزنظ بمبئی کی طرف سے مراسم استقبال

ا داکئے گئے اکثر اراکین و متوسکین ریاست بھی خیر عزم سے سلئے حاضر ستے ؟ تا فلہ کا بڑا حصہ اسی دن بھویال روار کر دیاگیا اور سر کا رعالیہ نے چند دن بمبئی میں قتیبام فراکم

١٧ رقوم (٧ راريل) كوعبويال كي جانب مُهفت فرماني -

ایم ازگان واعیان دیاست اورعامه رعایان جرب جذبه وجوش اورعقیدت و خلوص کے ساتھ امنقبال کیا وہ ایک ایسا بڑا تر نظارہ تھا جو الفاظیں بیان ہی نہیں ہوسکتا صرف نظر سے بی تھا ت رکھنا تھا ہم ایت ہی کلف کے ساتھ امنقبان ہم درو دیوار رعنائی و دل فریسی کا مرقع تھا۔ مرطوف زیکا رنگ جھنٹایاں اور برقیں لہرار ہی تھیں ، جا بجا متعدد درواز سے بنائے کئے منقص کی سے قوم میں جذبات دل کی کا دفرائی نمایاں تھی ،

ادفے ہے جسلے تک کاسٹترکار ومز دورے لے کررکن ریاست کا کی کاسٹنف لیانتا جو پکرانبا طنہوئے سرکارعالیہ نے نتاہی سیون سے اُر کر پہلے ریاست کے دیٹینگ دوم میں استقبال کرنے دالوں کا سلام تبریک قبول خان اور کھر تھی میں سوار ہوکر فوج ورعا یا کا جوسٹرک کے دونوں جانب نتا قانہ فیا با حاضر تھی سلام لیتی ہوئی ایوانِ صدر منزل میں داخل ہوئیں -

سرکارعالیہ وہن کشرفین سے جو تبرکات لائی تقیں وہ ببئی میں چیوراو کئے سے جو بعد میں اربیج الاول کو بڑے گئے سے جو بعد میں اس بیت کام خاکدین ریاست اسٹیشن ہو ماضر ہو سے کو اور ایک جانس مرتب ہوا جس کے ساتھ یہ تبرکات معتبذہ استوں سے موق مجد مین یارت کے لئے جہال ایک بہفتہ تک عام سلمانوں نے اُن کی زیارت کی ۔

مسرکارعالیہ کا پیغربانی نہید نویوم کا تقااور کر اس کے کارش مجاز میں دومرتبخطات کا مقابلہ
کرنا بڑا اور ہرطرح سلامتی وخیرت رہی ان خطرات کی اصل وجہ خصوف عام بدووں کی حرش آزھی
بلکدان کے بعض شیوخ بھی بہر تن طعم بن گئے گئے خصوصاً متر دین مکہ نے توسازش کا ایک جان کچیا
دیا تھا ، جس کی ادنی مثال پر بھی کرم و تری تک کی تیمیت لگا دی تھی بینی وہی خص مرز قرب وسکتا تقا جو شریت
کوگراں قدر مذرا مذہبین کرے ، اونٹوں کے کرایوں بین غیر عمولی اضا فہ بھی اسی سازش کا سبحقاً ، کہ منظمہ
میں سرکار عالمیہ نے جس مکان میں قیام کیا تھا اس کا کرایہ ایک ہزارگئی قرار دے کرمطالبہ کیا حالانکہ
مکان کا انتظام حکومت کی طرن سے کیا گیا تھا ، تا بہم سرکارعالیہ نے اس مطالبہ کے اداکر نے کا کمکم
دوکا ، سرکارعالیہ خیرمواقع برنظ بہر ددی و ٹواب ہو کھیاں نوگوں کو دینا جا ہم تی اور بدا صرار دوسہ دینے ہو
دوکا ، سرکارعالیہ خیرمواقع برنظ بہر ددی و ٹواب ہو کھیاں نوگوں کو دینا جا ہم تقیس وہ ان کے اندازہ
طبیعت کے خلاف تھا کہ تھی دیکی ، فوف اور خواب میں ان ایک ساتھ جود تو ششش پر ائل ہو بالبتہ جن شینہ و خلے علیہ میں اضا فہ ہی ہوتا رہا۔
البتہ جن شید خ خطاعی سے احتراز رکھا وہ امید سے زیادہ تمتم جوٹ اور کیور حرمین الشریفین
کے مصارف تومواز نہ کریاست کا ایک بڑ و ہو گئے اور کہیے ان میں اضا فہ ہی ہوتا رہا۔
کے مصارف تومواز نہ کریاست کا ایک بڑ و ہو گئے اور کہیشت میان میں اضا فہ ہی ہوتا رہا۔

مسياحت بورب

سیردسفرکے تذکروں میں اکثر مثالیں اور بین ایڈرز کی بڑی بڑی سیاحتوں کی موجود ہیں اورخال خال شرقی سکیات کے بھی حالاتِ سفر نظراً حاستے ہیں سکین ان میں سرکا رعالیہ کی سیاحت نی و اقع عدیم المثال ہے۔

سرکارعالیکا یو آن سال کی عربی بورپ کی سیاحت کے لئے روانہ ہونااور کی فرمب و

یددہ کی کامل بابندی کے ساتھ ایک عجب جیت ناک امر ہے۔ بے تنک مشرقی سکیات ہی نہیں بلکہ
سلمان خواتین ارض حجاز و بغداد اور کر بلاے معلّیٰ کو جج و زیارت کے لئے جاتی ہیں اولیفن ہندو
رانیاں اورامیرعورتیں بورپ کو بھی گئی ہیں اور چند لو بین لیڈرنے نے دنیا کے اُن تمام حصص کی سیاحت
کی ہے جہاں رہل وجہا زکے ذریعیہ سے امکان سفر ہے لیکن سرکارعالیہ نے جس طرح سفر حجاز کیا
وہ ناظرین بڑھ ہے ہیں اور سیاحت بورپ کے لئے جس طریقے پرقدم اٹھا یا اور جس کو آخر تک نبا ہا
وہ ناظرین کے زیرمطالعہ ہے بہتی تمام باتیں سرکارعالیہ کے سفر کو ایک ایساسفر بناتی ہیں جس کی شال اس سے قبل بنیں بلتی ۔

ئە باراقل

ابرین سافاع کو سرکار عالمیم نورب کے گئے بندیئی روانگی اور درمیانی مقامات کی سیر است کالیڈ دنیا کیٹیر رسوار ہوئیں۔ دوصاحبزا دے ازاب جنرل ما فظ حاجی محرعبیدانٹ دخاں بہا در (مرحوم و معفور) اوراعلی حضرت اقدس بالقاب نیز ہرائی نن میو مذسلطان شاہ بانو بیگم معیست میں سکتے۔ راست میں مارسیز کی سیرفرائی بیہاں ہدیوں برائی نن میو مذسلطان شاہ بانو بیگم معیست میں سکتے۔ راست میں مارسیز کی سیرفرائی بیہاں ہدیوں

اں سفرکے حالات کو نہایت دل جیب بیراییس ہرائی نس میرد نسلطان شاہ با نوبگم نے تعلم بند کرکے سیاحت سلطان کے نام سے شالع کیا ہے۔

نے اپنے ملک کی ایک حلیل قدروالئہ ریاست کے اعز از اور اپنے اظہار عقیدت کے سئے رہوش اور شاندار استقبال کیا۔ بونکو سرکارہ الیہ بہلے فرانس کی سرکرنا چا بہتی تھیں اس سئے مارسلی سے بری کورا نہ ہوئیں راستہ میں الی ہسسلی، بورٹ سعیہ کے مناظر بھی ملاحظہ کئے۔ بیرس میں وہاں کے تاریخی تھا ما اور عمارات کی سیرفر مائی میوزیم کو ملاحظہ کیا جو نبولین اونا یا رہ کے ایوان لطفت میں ہے اور جہال لئ کی اور عمارات کی سیرفر مائی میوزیم کو ملاحظہ کیا جو نبولین اونا یا رہ کے ایوان لطفت میں ہے اور جہال لئ کی اور جہال لئ کی میارت کے تاریخ کا دولوگر افر اور سینوسیطوگر ان دمھرک نصا ویر کا کا است دکھا گئے اور اور سی جہارت کے تمام در واز وں کو گھرلیا تھا کہ مشرک نصا ویر کا کا است دکھا گئے والوں نے ہول کی عمارت کے تمام در واز وں کو گھرلیا تھا کہ مشرک نصا ویر کا کا است ہوئی اس کی اس کی تصویری کے والوں نے ہول کی عمارت کے تمام در واز وں کو گھرلیا تھا کہ مشرک نصال کے پوراکر نے بی تحت ما یوں ہوئی کو ویا ویر کی کور کا جا ور کی کھرلیا تھا کہ مشرک کی است نہایت عجلت کے ماتھ مرکوانا یم کو ویا وہ کے سکے دلف میں اور بھی ہے کہ اس ٹی اسراد منظر نے اہل بیریں کے دلوں میں اور بھی ہے تاریخ بوالات معلوم کریں گرائ کو کا میابی نہ ہوئی۔ ویک میں مرکار عالیہ کے متعلق مزید حالات معلوم کریں گرائ کو کا میابی نہ ہوئی۔

ایرین کی سیرکے بعد سرکارعالیہ جہا زمیں انگلتان انگلتی انگلتان انگلتی انگلتان انگلتی انگلت

چونکی سرکارعالیه مناظر قدرت کی شائق تقیس اور آبادی کے سفور وشخب سے ڈوریم البند کرتی تقیس اس کئے خاص لندکن میں قیام کرنا لیسند ندفز مایا اور اس تصبیہ کو اتخاب کیا۔ فرم ایماں اخبارات کے نمایندوں کو ایک صد تک سرکار عالمیہ کے مشاغل معلوم ہونے کا مصرف میں مصرف میں موقع ملکیا ۔ خیانچہ ایک اخبار نے اس کے متعلق تحریم کیا تھا :۔ \*\* از کرنے ایک تاریخ ایک اخبار نے اس کے متعلق تحریم کیا تھا :۔

« هر إن نس پابنداوقات اورضح أعضف والى بين وه نهايت مضبوط كيركر ركفتى بين - ه بيج صبح الله تي بين اور يجيج نامشة فراتي بين - نامشة سيب ابين گراوُند رجيل قدى كرتى ہیں اور بحیر دوسری مرتبہ ہلی ہیں اس کے بعد کچیر مطالعہ کرت ہیں اور بحیر ہمراہی لیڈیز کے ساتھ بات جیت میں مصروف ہوجائی ہیں دن بحر گھر کے اندر رہتی ہیں۔ انگریزی اور دوسری نباؤں کے اخبارات کا مطالعہ کرتی ہیں۔ ناول بڑستی ہیں لیکن عمدہ تصنیفات کو ترجے دیتی ہیں۔ اگر جیسہ ان کی نیڈی ڈاکٹر کے پاس انگریزی او دیات کا بکس ہے۔ لیکن ہم بائی نس بہت تندرست ہیں دن کا معقول حصر بنیگ میں ہی صرف فر ماتی ہیں۔ ون کا معقول حصر بنیگ میں ہی صرف فر ماتی ہیں۔

مختلف اوقات میں سرکارعالیہ نے مرارس، شفاخانے اور نباتات کے شاہی باغ کامعائنہ
کیا ۔ پال ال میں واٹر کلر اگر بیشن کی سیر کو بھی تشریف کے کئی جہاں پرسیٹریٹ نے استقبال کیا ۔ اور مہوس میں ملکہ الگرز نڈرا (کوئن مدر) سے ملاقات کی ۔ اور صکنبگھر میں ہم منک کو ملک عظم جارہ بخیب میں میں ملکہ الگرز نڈرا (کوئن مدر) سے ملاقات کی ۔ اور صکنبگھر میں ہم منک کو ملک عظم جارہ بخیب میں میں میں میں مرکارعالیہ سے تعدید کے دربار میں مشرکی ہوئیں ۔ انعقادِ دربار سے مقور می دیر بیلے دیر مبٹیر نے سرکارعالیہ سے ملاحت سے کی ۔

سفر بطانیہ کے ذریعہ سے دولمہ باغیبی میں ملاقات ہوئی حرم سرایس جاکر شلطانہ و ملیرخ وسلطانی خلم ہمراہ سکئے اور تعارف کرانے کے بعد داہیس تنزیف ہے آئے ؛

ترکی کے خزانہ میں بہایت مقدس نبرکات ہیں اور سرکارعالمیہ کو ان کی زیادت کا ہے انہتائیوں تھا بخیاس کا انہتائیوں تھا بخیاس کا انتظام ہوا اور زیادت سے شرف ہؤیں ، استبول کے دوران تیام میں حضور محدورہ کو سلطان المعظم نے ایک بنایت مقدس تحفہ دما جو بھویال کے لئے دائمی خیروبرکت کا باعث رہے گاہینی ہو تھے رہے گاہینی ہوتھا۔

ہم تحضر صلی الشرعلم یہ کامو کے منہارک جوشلطان المعظم کو ذاتی ور خدمیں حاصل ہوا تھا۔

برگ فی معد چیزم می ترص باری برگیری احد کو ایک محرمت نامه ایسال فزایا شاجهای اس سفر کے متعلق سرکارعالیہ نے آبر بیگیری احبر کو ایک محرمت نامہ ایسال فزایا شاجهای

تخرر فرانی ہیں کہ:۔

سرگارعالیه کاایک کرمت نامه آبر دیگیم سکریری لیدیز کاب!

۱۹ ۲۹ رحوالی کوسب خیروعافیت سے استبول بہنچے ویا ناج آسٹر ایکا شہر ہے اس کے بعدسے بورب کی شاوابی میں تنزل معلوم ہوتا ہیں جوں آسکے بیطے جاؤ الیت یا کی جباک معلوم ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہوتے ہیں اس کے دہاں کرنل معاصب نے قیام کیا اور ہم آگے چلے گئے جینواسے ویا نام الکھنٹ کا رہت ہے مضططلند کا حینواسے جار وزکوار است ہوئے چلے جانس دیل سے حالت ناک دیکھتے ہوئے چلے جانس ویا میں بہنچے ۔ شام کو بلغار ہے۔ لیکن بیصوبہ ترکی کا تھا اب محقے دوسرے دو زمیح ماک تو خراور ہی تھا کی مجالک نظر آتی بھی ۔ اب شام ہوگئی اور اندھیرا آزاد ہوگیا ہے۔ دہاں اگر میں ویتا صبح ترکی علاقہ میں داخل ہوئے سرخ مرخ وا بیاں بجائے لالا ہوگیا گئی ہوئی ہوئی ہوئی اور اندھیرا کے نظر آنا شروع ہوئیں منا ناجیا یا ہوا ۔ بہاں یورپ کی جینس جبل کا نشان نہیں جو تی معدوم عرز اسٹیٹن پر چورتے نظر آر ہے سے دوروز برابر ترکی خلاقہ میں دبل جبی ترکی کئی اور اندھی کے دوروز بوار برکی خلاقہ میں دبل جبی کئی اور اندھی کئی کئی اور اندی کی گئی انس کے بچولوں ذرہ اور نافر مانی سے آر استہ تھیں جگر گئی انس کی بھول کئی گئی ان کری کئی کا کے دوروز بوار بعنی گھانس کے بچولوں ذرہ اور نافر مانی سے آر استہ تھیں جگر گئی انسی کی گئی ان کی گئی ان کی گئی انسی کی کھول نے دوروز بوار بھی گئی گئی کے کھول نور بولی کی گھانس کی گئی انسی کی گئی کئی کئی کھول نور بولی کی گھانس کی گئی کی کھول کی کا تھانس کی گئی کا کہ کہ کہول کی کھول کول کول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کول کول کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی 
ك كرنل اذاب حافظ حاجى محديبيد الله خال بها درمروم وعفور -

خيال تقاكه نزله كى تقريب نه جو مساحبزادگان نے تشربت بيا۔ دو نوں خواج بسرا بعد شبت نوشی کے بیلے گئے بچروہی خاج سرام صعبیانیوں میں قہوہ لے کرآئے۔ سم نے قہوہ بیا۔ صاحبرادگان نے شکریہ سے والیں کیا اس کے بعد مفرانگلشیہ کے سکریٹری آئے اور ہم كواس كمره مل ك يحربها ل مفيرصاحب اورسلطا المعظم تشريف ر يحقة محقة مركى طرات ير بهم نے اورصا سبزادگان نے آ داب بجالایا جیٹے کی اجازت ہوئی سلطان العظم نے ہرسہ اصحاب كى مزاج بْرسى زبان تركى مين كى مترجم فترحمه كيا، سلطان العظم نهاي فتكم الزاج ہں،جن کی طبیعت، طرز کلام اور انکسادی اصحاب رسول مقبول اور الجھے خلفائے اسلام کی ہاتوں کو با دولار ہی تھی محوولی دیر کے بعد سلطان نے فرمایا کرمل میں تشریف سے سیلئے خود ہوارے ہمراہ ہوئے صاحزادگان بیس سفیراگلٹ پرکے زدیک عظرت رہے بنایت حكَّدِي گيلريوں سے زنا مذکروں ميں پنچے جوج ں زنا ند کرے قريب آتے جائے سخے خواجہ سراؤ كصفيل استناده نظرآ تي تقيل- رامستهمي وولول ينبزاد كان سلطان لمعظم حرجدا كفضل سيج النهي مطان سيمعما فربوا آكاب واصول كي بين نظرا كي اور بالول بالقيم كوليا ملطان المعظم أكريم بيهي يحيي يطيع جائي تقيين كروخاص مين بينج چيف سكريرى كى دختر مترجم تقيل أيك كرسى ربع بياسك ادرسلطان المعظم عبى مبيل كي دوسرى جانب سے ہرد وسلطانہ اوران کے بیچھے ایک حرم برآ مدموئیں تام خواصوں نے تسکیم محکادیا بمتعظيماً كراس بوك مصافح بوامزاج يبى مونى - دونون سلطانه كرسى ريدنق احزوز ہوئیں جرم زین پہنٹھ گئی بہا سلطان العظم مترجم سنے میں اُن سے فاری میں گفتگو کرتی متی وہ ترکی میں خواتین کو متی وہ ترک میں خواتین کو متی وہ ترک میں خواتین کو محمد اوسیتے جند منط کے بعد سلطان یہ کمر اُسطے اب خواتین سے محبيزني كيعيئ ميس بابرسفيراورآب كصاحبزادوس كيهراه قبهده نوستى كرون غرض سلطان تشريف نے كئے اور خواتين كى بن برى الحوالح المشل خواہروں كے كلے لميں اور بجيسے التياني رم بداى طرح مادات كى عندمرتبه أسطف كاداده كياليكن ده جافينس تبي یان کو پیلاموقع تقالی غیر ملک کی خواتین سے طفیے کا اتفاق ہوا جار آئی مٹھائی آئی عُرض ايك كهنظ بعددونون سلطان اينا باغيجه دكهان الككين ابنا بقعدد كهايا مترجم ترجم كرتى

جاتی ہی بھر ملطان آشریف لائے آن دیم آفندیم کی صدا بلند ہوئی اس کے بعد ہم جھت ہوئے اور ملطان آخطم کے ہمراہ باہم مل کے آسے ایک صدیعینہ برسلطان سنجوڑاای طرح اس کرہ بیں گئے جہاں صاحبرادگان بھارا شظار کررہے سے سفے سفیصاحب جابح سفے خص دہاں سے جیف سکر طری تھی تک لے گئے ادہم ہول کو دابس آسے سا ترس وزم اجاب کو دکھا میں جو مراب اس حجم سا مرسی کھی تک لے گئے ادہم ہول کو دابس آسے سا ترس وزم اجاب کو دکھا میں جو مراب کے سا ترس وزم ایس خال سے اس ہم کو وڑھ ترب ہول ہو ایس مقبول کو دابس آسے سا ترس ہم کو وڑھ ترب ہول ہول کے موجہ کھا کیوں کہ وہ جالیس غلاف کے اندر سر بہ مہم را کھا ہوا ہوا ہم مراب کہ درست مبارک سے اس ہم کو وڑھ تیں بعد دست مبارک سے اس ہم کو وڑھ تیں بعد دار اس کے ہمرکھا دیتے ہیں اسی وقت اور افسروں کو زیارت فصیب ہوتی ہے عوض ہم نے درست مبارک سے اس ہم کو وڑھ تیں اسی وقت اور افسروں کو زیارت فصیب ہوتی ہے عوض ہم کے درس مبارک دیتھا جو ترس کیا اس پران کا خون پڑا ہوا ہے حضوت عرف ہم بیارک و کھا جو رس کیا اس پران کا خون پڑا ہوا ہے حضوت عرف ایس کیا ہیں بران کا خون پڑا ہوا ہے حضوت عرف ایس کیا ہی ترب کا مقال خوس کے خوش ہوں باتی ایس کیا میں درہ کا میں درہ کا مقال خوس کے مرف کا میں درہ کا مقال خوس کی خوش ہوں باتی آئی آئید دہ کھوں گی ملد زیبیس دیکھا خوب ہو رس کا میں کا خوب ہول کے باتے میں دہتا تھا۔ میں خوب سے میں ہوت سے محلات بہت خوبصورت ہیں ہول کے ایس دیکھا خوب ہول کے ایس دیکھا خوب ہول ہول کے موب سے ایسے ہی بہت سے محلات بہت خوبصورت ہیں ہول کا خوب ہول کیا ہول کو کو کھول کی ملد زیبیس دیکھا ہول ہول کو کھول کی ملاح کو کھول کی ملد زیبیس دیکھا ہول کو کھول کی ملاح کو کھول کی کھول کی ملاح کو کھ

یمان سے بیت المقدس کا را دہ بھی تھا لیکن شدتِ گرہا دغیرہ کے باعث بلد ہالبیسٹ اور قاہرہ کی سیر فیر فیر سے ملاقات ہوئی اور فلارٹس کے خوبصورت تہریں دو گانہ عیدالفط اواکیا۔ پر فیر سرویم پری سے ملاقات ہوئی اور فلارٹس کے خوبصورت تہریں دو گانہ عیدالفط اواکیا۔

پدیدید مرمیر برون مسابات باده در شعید قامرة ائی الار فکی نرویها مسابات کردیا تفاد بورط سعید بر باقاعده استقبال کا انتظام اور خرای کا کیا کا درخ در کا است کا تنظام اور خرای کا کا تنظام اور خرای کا تنظام اور خرای کا کا تنظام اور خرای کا کا تنظام اور خرای کا تنظام اور خرای کا کا تنظام اور خرای کا تنظام اور خرای کا تنظام اور خرای کا تنظام کا تنظام اور خرای کا تنظام کا تنظیم کا تنظیم کا تنظام کا تنظیم کا تنظیم کا تنظام کا تنظام کا تنظیم کا کا تنظیم کا تنظیم کا تنظیم کا تنظیم کا تنظیم کا تنظیم کا کا تنظیم ک

بان ماده المبارك المب

قاہرہ سے روانہ ہوکر ۲۷ راکتو برکوم الخیر ساحل بمبئی بداورای دن ریل میں موار ہوکر ۲۷ اگر ہوکر ۲۷ اگر ہوکر ۲۷ ا مراجعت سے ۔ 2 ماہ ۱۷ یوم کے سفر کے بعد دار الریاست میں رونق افروز ہوئیں ۔

479

ابنی ملکہ کی حفاظت کریں'' ان ہی مولوی صاحب کو کمیس بچاری اور کمیس خجر کے نام سے بھی خطاب کیا گیا سہے را یک اخبار نے لکھا تھا گذہ۔ محببِ شرقی ملکہ کا سفز ہوتا ہے توائس کے ساتھ ابھتی، مقدس طائوس' اور غلام کو

بھی سائق رکھتے ہیں۔ ہر ہائی نس نے یورپ کی دریوں پھی قدم رکھنے سے آکارکیا اورشرقی تیمتی قالینوں یوان کا پاؤں رکھا جا تا ہے "

بإثان

له یه دل چیپ حالات مولف کی درخواست پرمیر دبیرقاضی ولی محدصاحب دبیرالانشا سکر طری اسلیث کونس بحوالی نے تخریر فزمائے ہیں جونہایت تنکر گذاری ومنونیت کے سابقة درج کئے جاتے ہیں۔ (موکف ) بیدا نہونے دیا۔ اور وہ اارتمبر هلائا ، کو ایک مخصر عاعت کے ساتھ جس کی کل تعداد ۳۲ سے متجاوز مذ تعتی بندر کا میبئی سے نضر من اللہ و فقے گفتر دیب کہتی ہوئی قیصر بند نا می جہاز سے دیار مغرب کے لئے روانہ ہوگئیں ۔

بچوده دن کے بعد تباریخ ۴۴ مرتم بره ۱۹ اور ۸۸ ردیج الاول) فرانس کی بندرگاه مارسلیزیس جہاز لنگر انداز ہوا۔ اعلی صرت افتخارا لملاک مہا در کی تاریخ ولادت بھی بہی تاریخ ہے بسرکا رعالمیہ ابھی جہازے انداز ہوا۔ اعلی صرت اور ہر یہ وتحالف کے ساعة مراہم سال گرہ اوا ہو گئے اور ہریہ وتحالف کے علاوہ او عمیہ فراواں سے اعلیٰ حضرت کو سرفراز فرا یا گیا۔

ك سكند صولت بزياني نس نواب صابي محرميدا مندخان بها در فرمان روائي بجويال ادم الله بالعز والاقبال -

کی سکونت کا انتظام ہوٹلوں میں کیا گیا۔ | آرجید لندن کا موسم بہت حزاب تھا اوراکٹر امراء وعائد مالک گرم کو چلے گئے 🗘 کھے لیکن کچر بھی سرکار عالبہ کے وسیع حلقہ احباب میں سے بہت زیا دہ تقداد ان خواتين كى وبال موجود لقى جن كى وجرسيس سركار عاليه بروقت مصروت رسى تقيس - احباب كى آمد د وسنظر بن دن سے مشروع ہوگئی۔ اخبارات میں سرکار عالمیہ کی آمد کا غلغلہ سیلے ہی سے سوجیکا عقا اورنما يند كان اخبارات جوت جوت محرت سقے ليكن سركار عاليه چونكه تېرت اور نام وينو وكونالېند كرتى تقيس اورهجي اسينه نام كى ايثا عت نهيس جانهتي تقيب إس ليئے نندن كے كسى اخيار كوانبر طويو عطانهیں فرما یالیکن مالکانِ اخبارات بعض موقعوں پر اپنی حکمتِ علی سے یک گونہ کامیاب ہو گئے اور ده اس طرح که سرکار عالبه کی خدمت میں بعض مجالس میں ایک دولیڈی جزنلے از نام سنتہ ہور الآقلم بإنامور مُصنفه بيش كُنُّين اورسركار عاليه في أن سيكفتلوكي بإسركار عاليه في المركار عاليه في الم سے باٹلیں کیں یاسرکارعالبیجب کرسی خاتون سے بائٹیں کررہی ہیں توائس نے وہ مکا لمیسٹون لیا اورىيگفتگواورمكالمداخارمين شايع كرويا -اسى طرح باوجود مگرکسى كوايني تصوير رحمت نهيس فرماني ليكن اس بريجيي سركار عالىپ كى

تصاوييتعدد فوثو كرافرا ورايجنبيول سيء كرحالات وموالخ كسالة سأبح كهوسركارعاليه كي تصانيف سے اخذكے كئے سے اپنے اپنے اخارات ميں شايع كزياكرتے معے۔

سرکا رعالیہ نے اپنا ز مانہ قیام لندن محض ملا قات اور دعوت میں نہیں گذار املکہ ناظرین کو بیسکر حیرت ہوگی کہ ایسے سرد ماک میں سرکا رعالیہ طلوع آفتاب سے بہت قبل مبدار ہوتیں اور عادت وَلاوت سے فارغ ہو کر ختلف مے کاموں میں شغول ہوجاتیں۔

إاس ز ما من قيام أي لندن كي صنوعات جديده وفنون تطبيفه مي سي فهون تطبیقه البی بعض بعض کام شل بار ولالیکر؛ نبیدر درک الیس سازی، یا طری وغیرہ سکینے ستروع کر دیئے تھےجن کے لئے ایک ہوست یا رخاتون کو ملازم رکھا اور اندے کے تحيكون برنقاشي اوراينلنگ وغيره مسرخراتسنر برس كاكام ديجه كرسيكهنا سروع كيا-ان كامور مي اله مسر فرانسر زنا چسنعت بین برای ماهر بین ان کا ایک تضوص اطنا یو سے جہاں یہ عور توں کو تعلیم دیتی ہیں۔ انڈے کی دشکاری ہنایت کل جیز ہے۔ اس میں تھیکوں کی بلی زمین بناکر برابڑ کرائے جائے جائے جائے ہے۔ میں اور بھر نقاستی کی جاتی ہے۔ بیر کام جس قدر نازک ہے اسی قدر پائدار بھی ہوتا ہے۔

غوض سرکار عالیہ نے بہت جلد ان کاموں میں ایسی جہارت حاصل کرلی کدمنر فرانسنر کوخو د حیرت بھتی اور جب کا اظہار اخبارات نے بھی کیا اور حضور ممدوحہ کی ساختہ استیاء کو لاسیم کلب کی ٹاٹ میں دکھا گیا۔ ساتھ ہی ہر ہائی نس مہمونہ سلطان شاہ بانو بگیم صاحبہ کی بھبی جدید مصنوعات دکھی گئے تیں جونہایت دل جیبی سے دکیمی گئیں۔

اسرکارعالیه اورصاحبرادیوں نے بھی مارشنس آف ایبردین خوانش اور اسکولول کی سیبر اے بھی مارشنس آف ایبردین اور اسکولول کی سیبر اے بھا ذن کی حیثیت سے کلب میں تشریف ہے جاکر اس نمائش کو ملاحظہ کیا۔ مارشنس نے اس موقع پر بھایت نفیس اور ڈوج افز ایجولوں کا تحفییث کیا جس کے سکریوس حضور مدوحہ نے ایک برجمۃ تقریر فرائی۔

۔ حنور مدوحہ نے مندن کے رائل اسکول آف آرٹ آف نیڈل ورک (شاہی مردسہ سوزن کاری کوئجی کئی بار ملاحظ فرایا اور بہت کھے سامان خرمد کیا۔

ایڈیل بہم اگز بنیش (نمائش ٔ خاند داری) میں بھی تشریف کے ٹیکیں۔ڈیٹھ گھنٹہ اکس معائنہ میں مصروف رہیں اور متعدد جیزیں خرید فرایئں مراجعت کے وقت منتظین نمائش سے اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا ۔

یا و گارجنگ پر ہار سیم صانا الندن میں نزول اجلال کے دو ہفتہ بعدیاد کارجنگ پرجاکر

لاسیم کلب میں ان کی اور ان کے نتاگرد وں کی تیار کردہ اشیار بطور نائش رکھی جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت مشہوراور ممتاز کلب ہے اس کی نمائش نبایت اہمیت رکھتی ہے۔ اس نائش میں صنعت کے بہترین اور اعلیٰ منولے سکتے ۱۲۔ بڑے بڑے مرور ہار بڑھائے سرکار عالیہ کے جلومیں سارا اسٹا ف حاضر تھا جس وقت صفور فرج کھیں بڑا کے ایک ڈرخ کا بڑا فک بند

کر دیا گیا تھا جو لندن جیسے غد ارتبہ میں ایک اس سرٹاک کے ایک ڈرخ کا بڑا فک بند

قبورا ہی اسلام پر فیا خرخوانی اسلیان کے قرب تاؤں میں بھی فائحہ خواتی کے سکے

قبورا ہی اسلام پر فیا خرخواتی استریف کے گئیں ۔ قبروں پر بھیول جڑا ہے کے اور گلاب کے

چند بودے ہر قبر کے سرہانے نصیب کئے ۔

صماحبرا دیوں کی کل فروشی ایک بوج کے موقع پرجس روز بلجیم میں انگریزون فرخ عظیم

جاتی ہے ، سرکار عالیہ نے بہت سے صنوعی بھیول منگواکر ابنی بو تیوں کے ہاتھ بازار میں بھیجے۔

جہاں انھوں نے آیند وروند کے ہاتھ فروخت کرکے اس کی آمدنی امدادی فنڈ میں بھیجیدی ۔

جہاں انھوں نے آیند وروند کے ہاتھ فروخت کرکے اس کی آمدنی امدادی فنڈ میں بھیجیدی ۔

صماحبرا دیوں نے بعض بعض خریداروں سے ایک ایک بونڈ فی بھیول وصول کیا ۔

میر کی عالمیہ کا ایک گرالی فی بحظیم ایک بونڈ فی بھیول وصول کیا ۔

میر کی عالمیہ کا ایک گرالی فی بحظیم ایک دیا ۔ میں بیا امداد تھی جسکا غلغالم

سر کارعالی کاایک گرال فدر عطیم اخبارات میں کئی ہفتہ تک بلندر العنی سرکارعالیہ افراد هی حرف علغلہ اخبار العنی سرکارعالیہ اخبار العنی سرکارعالیہ اخبار العنی سرکارعالیہ الموادین الم الفتح کی یادگاریں مجروح ومعذور سیا ہوں کی افرادین با پنج ہزار بوزد کا عظیم مرحمت کیا۔ یہ رقم حضور مید وصد نے براہ رواست ادل ہیگ کو جبیجہ ی حضوں نے اس کا بہت بہت کریہ اپنی طرف سے اور نیز اپنی انجن اور ملک کی طرف سے اداکیا تھا۔

مرکار عالم بی کا خط اس عظیم کے ساتھ حضور مید وحد نے وضط جیجا تھا اس میں سرکار عالمی اس عظیم کے ساتھ حضور مید وحد نے وضط جیجا تھا اس میں سرکار عالمی اس عظیم کے ساتھ حضور مید وحد نے وضط جیجا تھا اس میں سرکار عالمی اس علیہ کے ساتھ حضور مید وحد نے وضط جیجا تھا اس میں سرکار عالمی اس علیہ کے ساتھ حضور مید وحد الم جوضط جیجا تھا اس میں سرکار عالمی اس کا دور نیز اپنی اس کا میں اس کی ساتھ حضور مید وحد الم جوضط جیجا تھا اس میں سرکار عالمی کا دور نیز اپنی اس کی میں کا دور نیز اپنی کا دیں کا دور نیز اپنی کا دور نیز اپنی کا دی کا دور نیز اپنی کا دور نیز اپنی کا دور نیز اپنی کے دور نیز اپنی کا دی کا دور نیز اپنی کا دور نیز اپنی کا دی کا دی کا دی کا در نیز اپنی کا دور نیز اپنی کا دیں کا دیا تھا کا دیا کا دیا کا دیا کے دور نیز اپنی کا دی کا دور نیز اپنی کا دیا کی کا دیں کا دور نیز اپنی کا دیا کی کا دی کا دور نیز اپنی کا دی کا دیں کی کا دیا کی کا دیا کی کا دی 
ان استقریب میں بڑے بڑے امراد کی لڑکیاں گل فروشی کرتی ہیں۔ پیصنوعی مجبول شرخ یا رہے کہ بہتے ہیں اور اگر جیران کی لڑکیاں گل فروشی کرتی ہیں۔ پیصنوعی مجبول شرخ یا رہے کہ بہتے ہیں اور اگر جیران کی تیاری میں ایک بیسیہ سے زائد لاگت رہیجے ہوگی لیکن جوش عقیدت کا یہ حال ہوتا ہوکہ معمولی مزدور خبی اپنی کا واقعی کما ڈئی کی ایک کھٹی گل فردش کے صند وقیے میں ہنایت خوشی سے ڈال کر اپنے سیندکو بھول سے آرا سے آرا سے سید کر لیتیا ہے۔ سید اگریزی سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

"سینوٹان میں صبح کے دفت اس تقریب کا منظر دیجے کرمیں بہت متاثر ہو گی۔ کھیے تو بازاس موقع کی متانت سے ادر کھیان کوششوں کی یاد کی دجہسے تھا جو سلطنت نے گذشته جارمال میں آزادی کی حفاظت میں افرق الفطرت مرگرمی کے ساتھ کیں بیں نے ان افسروں اور سیامیوں کو یا دکیا جواس انتلا سے عظیم سے زندہ اور سلامت تکلے اور مرف والوں كى لا ثاني شجاعت كا تصوركيا جفوں في اپني جانين سلطنت كے خاطر قربان کیں لیکن سب سے زیادہ میرادل ان وگوں کے بچیں اور بیواک کی حالت سے متا تزہوا جو بغیر ذرائع معاش کے دنیا میں بے یار ومد دکاررہ سکئے اور یہ لوگ سلطنت کے تام باشندوں پر ایناحق رکھتے ہیں ادران اوگوں کی امداد مالی سے ہم ان بہا دروں کے سائقه اپنی احمان مندی کا اظهار کرسکته بی حفول نے شہادت اِس کے حاصل کی کھ بهم كوابك يْرامن سلطنت ورنذيس دسے جائيں-

یا بی رئیف فنڈے مقاصد کے ساتھ ہدردی کے اظہاری اوراُن بیواؤں اور يتيم كجي كى كاليف دُوركرنے كے لئے ميں ايك حقيراماديا جُ ہزار يونڈ كے ايك جيك کی صورت میں ارسال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس فنڈ میں میری بیز البیز الا<sup>او</sup> تبول کریں گے میری جیوٹی جیوٹی پوتیاں آج لندن کی سطرکوں بفلینڈرس پائی فروضت کریں گی اور اس طرح جو کچھ وصول ہو گا وہ بہاں کے مقامی شاخ کے منظ میں ارسال

اسى زماندىي ملكهُ البيكِزنلارا كانتقال ہوگياجِ عرصه سے ملكة البيكرندرا كي منابعت ابيارهين اورجن سيركارعاليد كيبيت زياده مراسم تصلین برج علالت کے زمل سکی تیس یک روز بعدان

جنازه بين شركت -

كى نعش لنڈن میں لانځ گئی اور نما ز جناز كەنىيئه ولىيىط مىنىظىمىن بايھى گئى جس میں علاو و فرماں روايانِ ناروسے وط نارک ولبجیم دعنیرہ کے سرکارعالیہ اور اعلیٰحضرت نے بھی شرکت فرمانی - آخری رسوم خِارْه اداكرِنے كے وقت سركارعاليہ نے ہاراور كلاب كاليول بھى قبرير يو ہائے كو بھيجا تقاجس كم لكس رييندانگرېزي علور مين اپنے حبذبات دلي كا اظهار فرايا تقا-

إسركارعالبين ان عروب من ببيتهان النطي تيتنول معانشرت أنكلتان كاغائرمعائنه سنسم كوخاص دل حيى كے سابھ الاحظه كيا جركام قصيبنا و وقيام رفاه عامد ب يناغ برالك عن ايس بهت سي النظ تيون ديكھ -إس من مي مي نایش این سخصنعت و سرفت در تکاری مختلف کلب اور انجنین تخییر اورسینما کوملاحظر فر مایا اور أنكلتان كى معامترت كم بربهلوكو برنظر امعان ديجما-

جس تقیار کے دیکھنے کوسرکارعالیہ تنرلیف کے گئیں تھیں اس کی ساری آمدنی شبینے غوائے لندن کے سلئے وقف تھتی اس میں نضف گھنٹا تھر کر اور دوصد گنی کا گراں بہا عطیہ مرحمت فر اگروایں تشريف لائي سركارعاليه اس تقيير كعاده أيب إر اور دومر سي تقيير من بني بغيراطلاع مح تشريف لِيُنين جهان واكثر (مس) تقارن والك إيكيرس اينا تامنه وكه لارسي تحتى أورجون آف ارك كامنيهور درامد خفاتما شرستر وع موسة كي اده تصنطاع وست البين كمس من الميكيس ليكن مترقى لباس اوربرقع كود يحيكرس تقارن وأكب تأط كنى اورجيسي اس كايار ط حتم بوا وه ىباس بدل كرىغرض سلام حاضرخدمت ہوئی مىس تقارن ڈائک كى عمره ہم سال تى ہے۔ انگلتان كى دارس، موسل كئے ہوئے ہے صاحب تصنیف ہے فرانیس، روس، مرمنی زبا ہوں میں بلاكتف يحقم كرتى ہے۔ اس كى شادى مطركيين سے ہوئي ہے او تدن بچوں كى مال سپے ليكن تقيير مين كله على العموم ہرخاتون اپنے نام كے ساتھ "مس" كھنا ببندكرتى ہنے اس كئے مسزكين هيم سِسَس تقارن ڈانگ کے نام سے تھیٹر کے افق پر دزخاں وَمَا باں ہے۔ تھارنْ انگ پکڑرعالیہ وطنے کیلئے ومبلان میں بھی آئی محقی اور بڑی دیر یک معاشرتِ مشرقِ اور بھویال وہندوستان کے حالات وریا كرتى رہى - چلتے وقت مسركار عالىيەنے السے الك فلعت فاخ و عطافر ما يا اوراس نے اپني تصانيف بارگاهِ سلطانی مین نذرکین -

ان دِ وتصیروں سے علاوہ دو بارسنیا بھی ملاحظ ِ فرایا جن میں سے ایک ِ بار تولیٹری رکنہریڈ اوران کی دختر نیک اختر اور دوسسری مرتبه لیڈی وبلینگڈن سرکارعالیہ کو کے کنیں۔ احاطه سخراجهاني مي الأربس ادر كاز مجمعه وغيره

بسواري موطرم مصاحبرا دياق الاتبار

۲۵۶ دسراسرار حن خاب اور راقم حالات مسجد شاہجها بی دیکھنے کے لئے و وکنگ تشریف کے سائے سے کہا میل کا فاصله ایک گفنشهٔ کا تفالیکن راسته مین صاحبزادی ساجده بلطان صاحبه کی طبیعیت وراکبّ ر وامتان اکے باغت مکتر ہوگئی اور ڈو حکمہ کاوی روکنا پڑی ۔بالآخرا ہا بیجے احاطہ سجد میں سواری بنجی جہاں نومسلم جاعت نے جس میں لار ڈیہیڈ ہے اور *سرار حی*ولڈ طبیقہُ امراء سے 'ڈاکٹرلیون وخالد شیلڈرک اہل قلم سے مکٹر گریس اہلی بن (مصنفہ کتب سیرو تاریخ کٹیرہ تعلقہ طکی) وہیول طبقہ فنون تطیفہ سے قابل ذکر ہیں -ان سب نے گرم ویتی سے ذریق آ مدید کہا اور سرکا رعالیہ نے شامیا نہیں جو اس غرف ك كُنْ نُصْب كيا كيا تقاتشريف له حاكرسلما نان أنكلتان كا ايدرس قبول فرايا-

ایڈریس انگریزی میں تھا جسے لارڈ ہیڈ ہے نے پڑھا سرکارعالیہ کا جواب ارْدوزبان میں تھا لیکن اس کا ترجمبر بات انگریزی اسی و تنت سنادیاگیا بشنامیان مین جله نومسلموں اور نومسلمات سے سرکارعالبیے نے مصافحہ کیا اور ہرایک سے دوحار باتیں بھی کیں۔

الدرس سے فارع ہوکرسرکارعالیے نے نوسلم خوانتن كے ساتھ سركت طعام دناز جمعم اسجدك لمحقر مكان موروم سالارمنزل میں جہاں تبلیغ وانتاعت اور سجد کا دفتر سبے تشریف بے جاکرنومسلمات انگلتان کے ساتھ خاصبہ تناول فراياجس كے بعد فازمسجد ميں اواكى مينج ربب مختصرا كيت قتب في كل ميں ہے جس ميں جالدي كار أيا سے زائد کی حگرنا مکن ہے اور اس موقع پر توسجدیں تِل دہر نے کی جگریو متی خواصر کمال لدین صاحبے خطبہ كالكِين والكريزي ميل ورابقي حصَّه عرب مين شيها حبَّ بعد نماز مين آيات قراني قرأت كے ساتھ مراهيں -

سله اس موقع برایک انگریز نوسلم سے جسر کارعالیہ کی طرف منے اورخطیب کی طرف بیشت کئے ہوئے تفاحب ذيل كالمدموا-

> أسركارعاليه كياآب سلمان بيء سركارعاليه بهبت احيا توضليب كيطوف مُنهر كيجئے .

تومسلم خطيب كى طوف مذكر في سيكور مائيس كى طوف بشت بوجائى -

نمازے فارغ ہوکرسرکارعالیہ نے احاطر مسجد کامعائنہ کرکے مسجد کے دائیں جانب اس کی توسیع کے لئے ایماء مبارک ظاہر فریاتے ہوئے خواجہ کمال الدین صاحب کی استدعاء بردستِ مبارک سے سنگ بنیا دفعیب کرنے کابھی وعدہ فرمایا۔

غض اس فرنس نرس سے الب علی المرک سے اللہ فارغ ہوکر سرکارعالیہ لندن والب تشریف لائیں۔
سرکارعالیہ کے الباب میں سے متاز ونحلص الاقاتی لیڈی ڈون الیڈی منٹو ، لیڈی انٹرم ، لیڈی جرسی اور لیڈی ادمور کرے ، لیڈی ڈوکنس بھیں جو بلا اسلام کا نسٹیسرے چوستے روز سلنے آتی تھیں اورجن کے بیان حضور مروح بھی بلائلف جاتی تھیں۔ لیڈی ڈون سے تو بیان کہ مرحت فرائی ہوگیا تھا کہ عید کے موقع پر برکوارعالیہ لئے ان کے بیاں بو آیا تصبیبی اورعیدی بھی ان کو مرحت فرائی خود لیڈی ڈون و قتا ہوایا و تحقیق ایک روز خود لیڈی ڈون و قتا ہوایا و تحق بھیا کرتی تھیں۔ ایک کناری خوش الحان پر ند بھی ایک روز جبکہ سرکارعالیہ ان کے بہاں جا برگئیں تو اعنوں نے تحقیق بین کیا۔ بیاور لیڈی جرسی لیڈی ماراور حیاتی و ملیکٹری فاص ہند دستانی طریقہ سے بلائے تف و بلا اطلاع آکر ملاکرتی تھیں۔

اخازان شاہی میں سب سے زیادہ الطاف خرانہ ملکم معظم تصریب سے زیادہ الطاف خرانہ الکم معظم تصریب کے الطاف خرانہ اعلی میں سب سے زیادہ الطاف خرانہ اللہ ملکم معظم تصریب کے الطاف خرانہ اللہ کی خریت دریانت فراتے رہتے سے سے سرکارعالیہ کی خریت دریانت فراتے رہتے سے سے سے سرکارعالیہ کی خریت دریانت فراتے رہتے ہے۔

سرکارعالیم لیکن میں کیا ہوں۔مہربانی کرکے مناسب طریقے سے بیٹھئے۔ مقال مذاہرہ ای سے میں انگاری ان سے سندوں کے وال علامات ان

بقول خواحرصاحب بیجاب الگستان کے رہنے والوں کوجہاں علیٰ وادنے کے امتیاز سے حذا کا گھر بھی بچا ہوائنیں ہے۔ نی الواقع ہاایت حیرت انگیز نظرائے گا۔

سرکارعالیہ کی سادگی آباس، بلنداخلاق اور حبت مذہب ایسے حالات ہیں کہ دولت وعزت آپکے قدموں میں سبے ایسی حیوری ہیں جیفوں نے آگئٹ ان کے انگریز مسلمانوں کے دول برہرت گہرا اور ڈالاکیوں کہ یہ تام بابیں یوروبین سرائر درجر بہتر ہوتا ہے اور اس کا علی مصرز اردرجر بہتر ہوتا ہے اور اس کا اظہار حضور مدوحہ کے وجود سے ہوا مساوات اور اخوت انسانی جو اسلام کے اید نا (مول میں علی رنگ میں نایاں کئے گئے۔ درسالد انتا عیت اسلام)

اپریل میں سرکارعالیجب ملکم خطم قیصر بند سے ملیں تو وہ نہایت ہی اخلاق وکرم سے ملے ادرسر کارعالیہ کی عالم اندمعلومات اور عبید اعلیج کسی سے بے صر مخطوفا ہوئے اس کے بعد سرکارعالیہ

ہراوی میری اور تہزادی طبیر ان یارک کے میال بھی ار کان خاندانِ سٹاہی، قدیم خصورعالی تشریف کے گئیں اور اپنی دشکاری کے احماب درعلماء سے ملاقاتیں چندتائت دیئے۔ پرنسس میری سے تا کفیدیں بھی كے الئے ہندوستانی ملبوسات بھی تھے۔ یہ تحالف ہنایت خوشی اور الطاف سے قبول كئے كئے ليكن اس سے یہ نہ مجدلیا جائے کہ سرکا رعالبیرو بال خاندانِ شاہی وامرائے کبار کے علاوہ اور متوسط طبقه سے نہیں ملی تقیں پنہیں سر کارعالیہ کے وہ ٹرانے احباب جہندوستان میں مل چکے تقے ان میں سے بہی سر کارعالبیانے اینے اخلاق عمیم سے سی کوفر اموش نہیں کیا -

سرِ كِارعالىيدكوا بالِ قلم كى ملاقات سيحِلْ قدرمسرت بهوتى هى دەندىسى غايش سىنجونى بتى

بتصنيف طبقيب سيسرار يخركونن وأئل مسرطامس أزلاء واكثر لرىفىتە ،سىدامىغلى،مىڭرائىكس، ۋاكىۋىرن كاكۇ ،سىرفلىپىگىس،قۇلىگە بون ،سىرارىقى فلىپ ، پەرفىيسىر رائقراسًائن،مسنَر بيورج َ خاص طوريرَ قابلِ ذكر مبي،سنر آرتقر كونن وْأَبَّل ايك باركي گفت ايك كُلُّ اورعالمِ فانی، حیات بعدالموت، عذاب وافر اب اور دوزخ وجنت کے رتیق و پیچیدہ مسائل پر سركارعالىيكى معلومات سے فائدہ انتحاتے ہے۔

یں۔ سرتھامس از نلامائل ایران می راکٹر گفتگر کیا کرتے سکتے اوران اصحاب سے عام طور بر " اسلام اورُشَرِي ترن" موضوع گفتگو بهتا تضا اورِسُرکارعالبه سسےان کوجِمعلومات حاصل بهونت تقيس وكهى اورحكيه سينهي ملتي كقيس بسراليور لاج تعبمتنني تحقي ليكن بوج مصرو منيت أن كوموقع مة مل سكا-

إن تام ملا قاتون مين بهت زياده دل حيب لملاقات مسر شيرار كي بوتي تقى جو دوست كانين كى شېرولىكى اربى سركار عالىيدان سے بنى معلوات ميں اضا فدكرتى رئى تفيس اور يېتىرىيى موضوع زیجیت بہتا تھا۔ کیونکہ سرکارعالیہ بند دستانی زنانة علیمیں اِس مضمون کو بنیایت اہم اور صروری قصور فراقی تقییں جنائج الندن سے ہی صفور فرور وصف متعد دکتا ہیں فراہم کیں اور مراجعت بران سے ترجوں کا سلسائی شروع کرادیا اوران سے فائدہ اٹھا کراڑدومیں ڈومیٹ کسائیس کی ابتدائی کتابوں کی طبیاری وطباعت کا سلسلہ قائم فرایا۔

منت ہورتر کی خاتون خالرہ اُدیب خانم نہی ملیں اور وہ سرکارعالید کی ملاقاتوں سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اعفوں نے راقم الحروف سے کہا کہ ایس قابل متبحر خاتون الحفوں نے نہ امر مکی میں دیجی اور

نەلورىپ مىس-

ِ الْجُننِ امن والمان نے بہی خیر مقدم کیا جس کے اعزاض ومقاصد میں روکے عالم برامن و اُرانجن امن والمان نے بہی خیر مقدم کیا جس کے اعزاض ومقاصد میں روکے عالم برامن و

صلح قائم رکھنا ہے۔

اسى زمانة مين سركار عالىيەنے وست بردارى وتفويض حكومت كابھى فيصله كرليا-

اس کے بعد مراجعت کا ارادہ فریا یا اوروداعی ملاقات کے سکے ملکم معظم فی برن کا تکار کے سکے ملکم معظم فی برن کا تکمرین ایک تاہم بیاں تشریف کے کئیں۔اس ملاقات کے وقت صب ستور متحدی ہے میں میں میں ہور کا گئی ہیں تشریف کے کئی ہوتی (حو گذشتہ اپریل میں بیدا ہوئی تھیں) اور کرنستہ اپریل میں بیدا ہوئی تھیں) اور کے بہت خوبصورت لباس تھے میں بیش کئے اوران الطافِ شاہی کا جو قدیم سے خاندان بجویال پرمبذول رہے ہیں اور جوعنایت وعزت افرائی اور ایک اللہ میں اور جوعنایت وعزت افرائی میں بیان کے بیٹریس کے

اس قیام کے زمانہ میں کی گئی اس کا تسکریہ نہایت موزوں الفاظ میں اواکیا -

المنظ المراح المنظ المراح المنظ المنظ المنظ المنظ المنظ المنظ المراح المارة المراح المراح المنظ المراح المنظ المن

## مزبب اخلاق

الرسركارعالية كى سرت سترفية كوغورس مطالعة كميا جائة وأن كم مكام اخلاق بين ثيت الله كان ابت الى الله اورحق ق العباد كاخيال سب سے زيادہ اور كاياں نظر آئے كا اور علوم بوگاكه وہ حقيقة أَ إنَّ صَلَا فِي وَهُمُ اللَّهِ عَلَى وَهُمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ 
مركارعالىياس درنواست برتخر ميفراني بين كد: - (بهتير بصفر آينده)

اس زمانہ میں جبکہ سلمان مُردوں ہی میں نہیں ملکہ سلمان عور توں میں ہی منصر ف ادکے ادکان اسلام میں تساہل وکائٹل بلکہ ذہب سے ہی سیگا نگی سیدا ہوگئی ہے اوراس بیگا نگی کانام روشن غیالی دکھاجا تا ہے سرکار عالمیہ نے نہیں اسکام وروایات کی جزئیات تک کونظ انداز نہیں کیا۔

مطافعہ فران اور کو اسمالیہ نے ہمیشہ قرآن مجید کاغور سے مطالعہ کیا اور ہجز انہتائی اور معلی اور محرف ان اور کان اور کان میں بلاوت سے صرف صول تو اب و برکت ہی مقصود نہ تھا بلکہ آدلین مطمح نظریہ تھا کہ قرآن مجدد کھلیم مستحضر رہے اور اس بیل کیا جائے اور اپنے تمام اعمال کوائش کی لوزائی ہوا بیتوں کے ماتحت کھا جائے۔ مضان المبارک میں جب تک کہ کوئی خاص مجبوری نہ ہو ترا و دیج میں پوراکلام مجبیدتی تھیں اور حائے۔ مضان المبارک میں جب تک کہ کوئی خاص مجبوری نہ ہو ترا و دیج میں پوراکلام مجبیدتی تھیں اور حائے۔ مضان المبارک میں جب تک کہ کوئی خاص مجبوری نہ ہو ترا و دیج میں پوراکلام مجبیدتی تھیں اور حائے دریا مع کو خلعت و نقد دیا جاتا تھا۔

قاری دریا مع کوخلعت و نقد دیا جاتا تھا۔

سرکارعالیہ نے ابتدا کے عمری قرآن مجید کو ترجمہ وتفیہ سے بطیعا کھا اور کھے ور دُہم ہو اور کشرہ اور کشرہ میں کشرت مطالعہ سے قرآن مجید کے معانی و مطالب پراس قدر عبور ماصل ہوگیا تھا کہ روز مرہ کے واقعات میں بے کلف آیات قرآن میں موقع بہر قع آیات کو جسبتر استعال کرتی تھیں۔ ان کا لیٹین کا مل تھا کہ سلمان قرآن مجید ہی کے اصول وا حکام بڑجل بیرا ہو کر ترقی کر سکتے ہیں اور اُسی سے سکین قلب ورُوح حاصل بہو کتی ہیں۔

تعبیماست ید است برگاکدایک بزرگ کے مزار کوست بید کرسے سائب مُرمُرکا بنایا جائے۔ بزرگان دین "تحلّفات سے بیزار ہوتے ہیں مذکہ خوش ہیں جاب دیدیا جائے ہم کمی ایسے خواب کو ڈرست اور رویا کے صادقہ نمیں سیجتے جب مگ کریم کوخواب میں ہدایت مرجو "

سله اس روادادی کی ایک اہم مثال بیت کہ ریاست میں بالعمرم فقد صنی بیل برتا ہے اور قاضی ومفتی بھی فی ہیں لیکن فقد صنی بیل بین فقہ صنی بیل بیکن فقہ صنی بیل میں مقد صنی بیل میں مقد صنی بیل مقد صنی بیل مقد صنی بیل مقد صنی بیل مقد سے الکن کام کہ اور جا بیت جاری کر دی کہ ہی صنی سے سخت متاثر کھیں اس کئے اعفوں نے علم ادکے شورہ سے مذہب الکی کام کہ اور جا بیت جاری کر دی کہ ہی مقد میں مقد میں بیاری سے مقد میں مقد مقد میں مقد میں مقد مقد میں مقد مقد میں مقد میں مقد میں مقد مقد میں مقد م

ہدئیہ واحترام قران اجنائی وہ ہزاروں کی تعداد میں غرباء وطلباء کوبعض اوقات بلا استثناء مدئیہ واحترام قران عامۃ قران مجید کے نسخے بطور ہدیہ دیاکرتی تقیں اور اس خیال سے کی ثناید کوئی خدا کا بندہ ترجمہ سے فائدہ اُٹھائے عمو ما وہ ترجم ہوتے تھے ۔ اِس غرض کے لئے مطابع ریات میں قرآن مجید طبع کئے میاتے اور دیگر مطابع سے منگوائے جاتے ۔

تام دنیایی صرف ملمانوں کی پیضوصیت ہے کہ وہ ابنی اِس مقدس مذہبی کتاب کا ہمایت احترام کرتے ہیں اورگھرمی وہ بلندا ور پاک حگرد کھاجا تا ہے اور بغیرطہارت اس کو کو دیمئس نہیں کرتا۔ سرکارعالیوایں احترام کو بھی بدرجۂ غایت کموظا کھتی تھیں بنجا بخیجب حمید بدلائر بری کا افتتاح ہوااور اس میں نادرونا یا جامی نسخے دکھے گئے توسام کے دشتانے تیار کرائے گئے اور خیرسلموں کو قرآن مجید کھانے اور گئے بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ ہی نہیں ملکہ یہ احترام اس حد تاک ملمخ طائفا کہ ما و مصاب میں ختم کلام مجدد کے بعد حفاظ کو جو نقدی دی جائی ہے اس کو ہمیشہ نذرا کہ صفاظ کے الفاظ سے احکام میں کھاجا تا ہے۔

المتحمد من المتحميديد اورنيز كوتب خائة تقسيمي سايك بلى تعذا وقران مجيد كے مطبوعه وغير طبوعه وغير طبوعه وغير طبوعه وقتاً فو قتاً لمغرض تقسيم مديد كئے حب تنظیم سے محمد من اللہ 
سركارعاليەنى دىن باقاعدە طورنىيں بېھى ئىلىن بىض كىتب مدىي كو ترجمه ئىرىرىن كەساھى مطالعدكىيا تقاادرندېنى كابون بىرىمىي اكثرا حادىي نظرىك كذرتى بېتى

سله قرآن مجید کی طباعت وتقتیم کی طون سرکانطاد کال کرهی خاص توجه بنی بنیا نیداُن کے آمز زبانہ میں باہے اہتمام کے ساتھ مطبع ریاست میں قرآن مجید با ترجمہ کی طباعت متروع ہوئی و سرکار عالمیہ کے زبار میں کہا بنی ۔
اس کوم تو درخقا طاحا فطاعلی حین (مرحوم ) نے لکھا۔ مولوی حافظ عبدالعزیز اورمولوی حرصالے نے تصبح کرتا ہت اور تو درجمت اللہ علی است اور تو درجمت اللہ علی کا بت اور تو درجمت اللہ علی کا بت اللہ علی کا بت اللہ علی کا باب بیاری مرکار عالمی کے زبار میں ایک اور قرآن مجدیتی درحقا ظاو قراً اور علما کی تعیج و نظر الن سرتا ہے ہوا۔
کھی گیا اب نیخہ: یا ہے جمع کے و نظر الن سرکار عالمیہ کے زبار میں ایک اور قرآن مجدیتی درحقا ظاو قراً اور علما کی تعیج و نظر الن سرتا ہے ہوا۔

۲۹۲ تقیں اس مطالعہ سے حدیث پر بھی عبور حاصل ہو گمیا تھا اور دو نکہ حافظ غیر **عمولی ط**ور پر قوی تھا اِس سکے اكتراحاديت باللفظانهين توبالمعنى دبهن مبارك ميس محفوظ تقيس اورآيات قراني كي طرح جهال موقع موقا اما ديث سيحبي استنادكر تي تهين -

و و مرسر کارعالیه ارکان اسلام کی سخت یا بند تقیس سفر و خفر (ا - كاكر ) علاكت وجت ، غرض كى حال مين الفون في ناز قضانيس كى -اكثر راتيس عابدان قائم الليل كى طرح بسركرتين علي اوراس عبا دت بين عابدين غلص كى طرح خثوع وخضوع هوتاعقابه

یا بندی نماز کا اندازہ اِس سے مرسکتا ہے کہ ایکیشن کے دوسرے دِن جو اِس عظیم اِشان ہی م کا پیم بطلت نفا صبح کے وقت انہمائی بے صبیٰ کھتی اوضعف کی حد موکی مہی مگر مبترِ مرگ براشار وا کے ممالقہ

میر دبیروضی ولی محصاحب تخریه فرماتے ہیں:۔

"مجهة ونتست عليا حضرت جنت آرام گاه كي بينتر طولاني سفرون مين بندوستان و يدربيس بمراب رسين كالترف حاصل وجكاسه اورس اسينه ذاتي تجربس كميكتابو كرا مخول في مرزين بهندودكنار دياد مغرب كرفان جار ورمين بوكيمي نماز قضا بنيل كى مه ادرب مي بهت مورس بيدار بوجاتى تقيس اوربعد نماز وظاوت كلام مجيد فراً بي ميري بيبتى مونى تبتى اوركفنة يون مكفنه ك بعرجب ميس ابيف مسلوس اور كاغذات يرامحام حاصل كرك دفترك كرب سے والي آتاتو تام گركوموخواب اورخواب سحرك مزد يليت بوركي مايا-مرحومه كاحكم تفاكتهبيكسي ملاقات يا يارنع كاوقت ايسانه مقرر كميا جاسئ كرجس مين فاز کے قضا ہوجائے کا اندلیت ہو''

ر ابتدا ہے عمر شعورسے اس آخری دمضان کک بھی بلاشد پیچیودی کے دفینے (۲- مروره) تصانین بوے حتیٰ کرسفرلورپ میں بہی رارد درے دکھے ہوری ساوا مين علالت كى ويرسب ضعف وضمحلال ب اندازه كفيا ليكن جيسي بي صحت ستروع بوني اورهوري سی قوت د توانا نی آئی تو بر رمضان سے روزے مشردع کر دیئے اور ۱۳ رمضان کک پولیے کئے

اس کے بعد کی طبیعیت ناساز ہوکئی اوضعف بڑھ گیا۔اب حالت میں مجھے (مولف سوائے کو)جب باريابي كامور قع ماصل موا- توييخ الصعف كالت محوط ركه كرع ص كياكه:-للتصور روزوں کے لئے مکلف منتقیں روزے رکھکر تیر کلیف اُکھانی " معاً چیرُہ مبارک بر اتار نا راضی نا یاں ہوئے اوراپنے محل کے ڈاکٹرسے۔ بی جو ہری کی طرف دکھیا والطرف عض كياكه:-مهنیں روزوں سیصحت بر کوئی ناگوارا مز نہیں مطا" "كس قدرا نسوس ب كرتم ملمان بركركية بركده در ون سيطبيت خراب بوكي الرمين روزے نہ کھتی تو کیا کوئی اورمیرے بدلے روزے دکھتا " مرا برسال ذکرة وقت برادا بون محق انتقال سے تقریباً سال در مرسال بلک ایک است میں کی انتقال سے تقریباً سال در میں انتقال سے تقریبات و کون میں میں کی انتقال سے تو اخر ہوئی تو سركارهالبيف بنايت فقد كرما لامعتمر فاس سے فرما ياكر:-المنصب على! اگر زُمُوٰدُ كا أي ميريمي غيرمود ك ره كيا توقيامت كون متمارا كريان ہوگااورمیرا ہاتھ " جچے سر فرض جج اداکرنے کاخیال ایک زمانے درازسے مرکوزخاط تھا بگدایک ایسازمانہ

رفر من المرائد المحاكم المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المحرور المرائد المحرور المرائد المحرور المرائد المحرور المحرو

سله به ایک عیمانی خینالین بین جن کی قابلیت و شرافت کی دجه سے سرکارعالبد فی ترقی دے کرا حمدآبادادر قصر مطانی کی ڈسینسری کا انجارے کیا ۔ مله گوہرا قبال صفحہ ۲۴ و ۲۵ ۔

تفاكيون كدميراخيال تفاكرجب غريب الطني اختياركرون توسبت التدسي زياده كوتي حبكم امن كى نىيى بى حب كوخداك عزوجل فى ابين كلام يك يى مَكْمِل الأمِين فرا ياسي -صاحبرادی اصف جہاں بگرم احبہ کے زمانہ علالت میں تبدیل آب وہروا کے لئے بیٹی فا قراريا ياتفا اورميرصهم اراده بوكيا تفاكه وبال بنجكير كارس كمد مخله جان كى اجازت حال كرول كى اورميرك نز ديك بيت الله س كوئى بهتر حكمه ايستحف ك كي جس كولكي انظا امور ومعاملات سے کوئی تعلق نہ ہوا ورطرے حارح کے تفکراتی جس کا دل پڑم رہ ہورہا ہو غربب الطني اختياركرف كي لئ نهيس بوكتي كيوركه به فطرت انساني كاعام فاعدف کو تکلیف و مصیبت کے وقت مالکہ حقیقی کی طرف طبیعت نیا دہ رجوع ہوتی ہے اوجب نسا كواپنى تدابىرىن ناكامى مونى سے اور عده سے عده تدا بيرغير مفيد ثابت مونى بيں اوروه مايوں بوجاتاب توأس كاول باختياري كسائفاسى كوكارتاب ادر وصورة تاسيع ودول كى خابىتون اور تمام حالتول سے كامل طور يرواقف اورب سے زياده قريب سے حبياك وه فود ارت اوفر اتاب يخنّ أقرّ بالنيد مِن حَبْل الْوَرِيْلِ - وسي اين مكت بالغداور قدرت كالمرس ايك نانيرك اندرحالات مين أتقلاب بيداكرتا سي اورجويا بتا كردتيا إ - إِذَا قَصْلُ اعْمااً فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيكُونُ بِس إِن مالات ك اقتضا سے جمیرے گردویش تے میرے دل کی سکین اور میری روحانی فوشیوں کے لئے حرمين شريفين كاسفر ضرور تفاجيها كحضرت رمول مقبول صلى التدعلي وللم ف فروايا ب لاتتقن والمخال إلاإلى فلشة مسجد المتعد الحرام والمشجد الْإِقْصَاءُ وَمَسْجِبِي عَلَا الْكِن يَعْال مَيرِك دَلْ بِي يَتْفَا اوْرَسَى يِاظِمارِيْسِ كيا تقامًم ببني مانابي ملتوى بوكيا اور دل كااراده دل بي ميرره كياكيول كركل المحسِّ عَنْ صُوكٌ مِأْ فِيقًا تِنهَا - أكثر اوقات نواب احتفام الملك عالى جاه بهاورس ذكر ا جاتاك ببرب كداي وقت يس مج سے فارغ بوجائيں كيونكر بم كواس قدرات مطاعت ضرورب كمواخزة ج لاح بدكا وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ يَحَ البَّيْتِ مَنْ مِنْطَاعَ إلَيْهِ سَبِيثُلًا الله

444

خیریه زمانه گذرگیا - خیال دارا ده او را نه موانیکن جس وقت سریر آرائے حکومت بومین توسر کارعالیہ کے ہی الفاظ میں کہ:-

" محمد کوادا کے بھی کاخیال اورا بینے رسول ایک محمد مصطفے صلّی اللّٰه علیہ وسلم کے روضۂ سیارک و مقدس کی زیارت کا شوق بیتیاب کر۔ ہائتھا "

جنائی منافتنی کے دوسرے ہی سال مینی سام ساتھ میں صروری انتظامات کرکے اور ایک زبر دست قافلہ کومعیت میں سے کر اس فرض کو ادا کرنے کے لئے روانہ ہوگئیں - براہ بنبوع اول روضہ نبوی کی زیارت کے لئے مدینہ طبیبگئی جب سواد مرسینے کے قریب قافلہ نبنجا تو اس وقت کی کیفیت و تا ترکی نبست لکھتی ہیں کہ :-

ئیرعلی سے آگے بڑھ کر سوار مریئہ طینہ صاف و کھائی دینے لگا۔اس دقت جوجذبات کدیرے دل میں بیدا ہور ہے مختے اُس میں ایک خاص کیفیت اور سر درِ روحانی تھا میں بے اختیار دلی جوبن اور خاوص کے ساتھ وڑو و بڑستی ہی اکلاہے حکصر بی عملی سَدَید فاضح کی قَ

بَادِكُ وَسَرِتْمُ اوريبي حالت تام قافله كي تبي "

تقریباً دُهانی مبینے (۱۳ رمضاً ن سے ۲۰ رفیقعدهٔ کک) مدینه طبیبه میں قیام رہا اوراس تمام مدت میں نازِعتامسے دنبوی میں اداکی جب جج میں تقور سے دن باقی رہ گئے تو مرینہ طبیبہی سی احرام باندھ کرم مفظم کئیں اور تمام ارکان و مناسک جج او اسکئے۔

سركارعالىيداركان اسلام كى جس طرح خود بابندى اسى طرح دومبرسة ملمانول كوبه بابند ديجه في تمنى تقييل اس غرض كے لئے الخوں نے ابنی ذات اقدس پر بيفرض عائد كرليا تقا كه وقتاً فوقتاً عورتوں كے مجامع ميں ندہ بي تقريب فراق تقييں اور ابنى ان قومى تقريروں ميں جو مردانة جلسوں ميں كى جاتى تقييں بابندى اركان المام كى طون خاص طور پر توجه دلاتى تقييل خصوصاً ايسے حلسوں ميں جہاں طلبا مخاطب ہوتے سقے ہما بيت برجوش اور پر شفقت الفاظ ميں ان كوخطاب ورايا تفاظ ميں ان كوخطاب ورايات الله الله الله الله الله الله الله كا الله كا الله كى الله كا كا بيا تنظم كي الله كا الله كا الله كا الله كا كو الله كي الله كا الله كو الله كا كو الله كا كو الله كا الله كا كو الله كو الله كا الله كا كو الله كو الله كو الله كو الله كو الله كو الله كا كو الله كا كو الله كا كو الله كا كو الله كا كو الله كا كو الله كو الله كو الله كا كو الله كا كو الله كا كو الله كا كو الله كو الله كا كو الله كا كو الله كا كو الله كا كو الله كو ال

"امدادِ عزبا كے لئے زكورة كالكي فند قائم كيابائے اوراس طرح لوگ زكورة وينے كے عادی تھی ہوجا میں گے "

الله فند ہمارے زمانہ حکومت میں اگر قائم ہوگیا تو غالباً الله تعالے اس کے اجمہ

میں ہیں ہیں شامل کروے گا<sup>ی</sup>

ادائے کچے کے لئے متحقین کوامداد دیتی تھیں لیکن ساتھ ہی تی تھیں کہ اپنی ذاتی استطاعت پراس فرض کواداکیا حائے بنیا نخیرا کے ایک صاحب کی درخواست پر پخر مر فرماتی ہیں کہ:-"جب زادراہ نبیں ہے تو جے سبی فرصٰ نہیں ہے''

جسطرح فرائض و واجبات کے اداکر نے یں استعدیقیں اُسی طرح جب تک کدکوئی حناص

مجبورى نه ہوستحیات اور نوافل ہى ذوق ومنوق کے ساتھ اولکہ تى تھیں۔ ٥٠ دُعااور استجابتِ دُعا كى قائل تقيس - ادعيم الوزه برصدُن ول سے اعتقاد كھتى تقيس مصائب وكاليف كے وقت صد قات وخيرات اهر دُعاوُل كُوسِيِّرا دررةٌ بلا كا ذريعيم علي -

وه تام اسباب طاهری کے ساتھ توجہ باطنی کولازی تصور فرماتی تقیس اور زیارتِ تبور کو بیتاری

اصنام كى شان ئىسىنىكى مىلكەسىنون طايقة برجاتى تختيس-

طاعون کے زمانہ میں جہاں اور احتیاطی تدابیر کے لئے فیاضانہ انتظام کئے گئے وہال وراد و وظالُف كالجبى انتظام را اوراس ك ابتام كالتلق قضاة وعلمات ركهاكيا بكدسركارعالب بزاتِ خاص بھی پٹر کیک ٰنا زودُ عا ہوئیں اور ختلف اوست ات میں محل کے اندر ان ہی وُعا وُں میں مصروف دھی کئیں۔

ده جس طرح ادعئيه مالوّره اوراوراد و وظائف پرخدهال تقيس اسي طرح اپنے توملين

اورعهده دارول کو تھی عمل کرنے کی تلقین فراتی تھیں۔

مؤلف مواخ كوجبكه اس كاعزيز بحتيجاً محدهران زبيري وطن ميس جاب لب عقا است طرح

تسكين ولقين فراني ہيں كه:-

عمتارا ضابتهار منتى فيبش كيا حدائم بررحم كرك وه ارحم الراجين مصفرور

حَمَّيْنِي اللَّهُ لَا إِلَهُ اللَّهُ مَعَلَيْدِ قَوَكَلُثُ وَهُوَرَبُّ الْعَرَاثُ الْعَرَاثُ الْعَرَاثُ الْعَ ١٨ مرتبر يُسِتِ ١٧٠-

سرکار عالمیہ کی نورس کی عربی جب که اصاکِ باراں کی وجہ سے مخلوق پریٹ اس کئی اس وقت نواب شاہ جہاں بگم (خارسکاں) کے ایاد سے دھوپ میں بوظیر کر قرآن مجید کی تلاوت اور نزولِ بارانِ رحمت کی دُعاکی گھنٹہ کھرکے اندروہ دُعامتجاب ہوگئی۔

مؤلف نے یہ قصد کنا تھالیکن سولاقاء میں تقریباً اپنی آنھوں سے دیجھاکہ سرکا عِالیہ اس بیرایہ سالی میں ایسے ہی نازک موقع بر بھر باران جمت کے لئے آنجل بھیلاکر وعائیں کیں اور دہ منتجاب ہوئیں اور اس استجابت وعائے شکر یہ میں محل کے تہزش کو مشر باب کرے عزبا کے لئے خوان وعوت کا انتظام کیا۔

ر میں ہے اپنی تزک بعنی گوہرا قبال میں ایک جگہ ڈعاؤں کے فلسفہ کوان العناظمیں ا

بيان فرماياي،

قرآن مجید میں جا بجا اسی آیات ہیں جن میں خداکی قدرت اور جمت کا ماہ اورائس کے الطاف و مراحم اور قبر و جلال کا ذکر ہے اسی کے ساتھ اسی عبارتیں اورایسے الفاظ بھی ہیں جن میں انتہا در حرکی عاجزی اور اوب کا بندوں کی زبان سے اظہار کیا گیا ہے اور بندوں کو بدایت کی گئی ہے کہ اُس کے بی تبلائے ہوئے کلام سے اپنے عجر کا اظہار اور صیب تو سے نجات یانے کی انتہا کی جائے ۔ آلا بدنی کمر اللّیا تظایمی الفال کے اللہ بن کمر اللّیا تھا گئے ۔ آلا بدنی کمر اللّیا تھا گئے الفال کے ا

اقولیس مال حکوانی سے عیدین کی ناز کے لئے عیدگاہ تشریف کے خار عیدا وراس کا نظارہ اور اس کا نظارہ اور تیان کی ناز عیدا وراس کا نظارہ اور تقید ہوناہ جہاں آباد کی ایک بلند بہالای پروا قع اور بیان اور حصوں کے نام سے موسوم ہے۔ اس عیدگاہ کے ووقعے ہیں ایک زنان اور وسرام روانہ - ان دونون حصوں میں عید کے دن ایک بڑا تر اور شاندار جمع ہونا ہے اور سلمان آباد کی بہت بڑا حصداسی عیدگاہ یہ وگانہ ادا کرتا ہے -

سركارعالىداكى نازىسى كى دىرى بىلى ايك نهايت نفيس لىنىدوىيى مىرى كى بىرى بوتى تېيى تشرك لاتى تقيس ار دلى ميں بالى كار دابنى خوشنا در دى ميں ہوتا تقا مگر كھيسال سے بغيرار دلى مورا ميں سوار موتى تقيس-

يون و جهيت يې ساده لباس زيب تن فرماني تقيير ليکن اس موقع براس مين بېټ زاوه

سادگی ہوتی تھی سواری سے انزگراپنی جگرتشریف سے جامیں اور کچے دیر نمازیوں کا انتظار فرماتیں اور اور کھے دیر نمازیوں کا انتظار فرماتیں ہوتیں بیان اس جگہ سے جہال نمازادا کرئیں دروازہ نک عورتوں کا مُتا اعاز جوم مصافح اور دست بوسی کے لئے اسلامی شان مساوات کا ایک عجب منظریش کرتا میرکارعالیہ نهایت شفقت اور محبت کے ساتھ ہرعورت سے جسا جسا کہ تی مصافحہ کرتی ،عید کی مبارک او دیتی اور قبول فرماتی ہوئی آہستہ ہوجات میں اہر جان ، بوڑھے بہج عجب جومن ومسرت کے ساتھ بہاڑی سطرک کے کناروں بصف استہ ہوجات یوادی نها بیت آہستہ جاتی ۔ اور تمام کوگ نہایت آہستہ ہوتا ہے۔ اور تمام لوگ بنایت اور کے ساتھ بہاڑی سطرک کے کناروں بیصف بستہ ہوجات یوادی نہا بیت آہستہ ہوتا ہے۔ اور تمام لوگ بنایت آہستہ ہوتا ہے۔ اور تمام لوگ بنایت اور سے کے ساتھ بہاڑی ساتھ علغائے سلام دئیر بایک بایک کرتے ۔

عیدالاضحی کے دن بعد نمانہ وخطب عیدگاہ میں آنٹا وقفہ فرمائیں کہ زنا نہ حصہ کے دروازے کے قریب قربانی ہوئی ہے اب اس منفرکا تصور کے قریب قربانی ہوئی ہے اب اس منفرکا تصور کرکے ایک اور دور سے اس منفرکا تصور کرکے ایک اور دور سے برخطبت نظارہ کو دیکھئے۔ قاضی ریاست نماز کے بعد خطبہ بڑجہ رہے ہیں اور اگر سے ان کی اواز تمام نما زیوں تک نہیں ہنچتی تا ہم سب بگوش دل خاموشی وا دب کے ستاتھ میں دسے ہیں۔

ن اندعیدگاه پس سرکار عالیه اپنے مصلے پرمتوجہ الی اللہ دہیں جن کے لباس میں کو کی امتیاد شان نہیں سفیدلمل کا ڈو بیٹرسرا ورشا نوں بہتے جہر کو مبارک ہو تو دعجی آفتابی تھا آفت اب کی کی طرح جمک رہا ہے - ہزار و مسلمان عورتیں صف جسٹ بیچٹی ہوئی ہیں کہ کیا یک فراً سمرکارعالیہ ایستا دہ ہوجاتی ہیں اور معالسب عورتیں ہی کوٹری ہوجاتی ہیں لیکن سرکارعالیہ اُن کو ہاتھ سے بیٹے جانے کا اشارہ کرتی ہیں اور ایک خاموی و سکوت جیاجا تا ہے ۔ جبند لمحرتو قف کے بعد ایک تقریر شروع کرتی ہیں ۔ حمد و نعت کے بعد ایک تاریخ ارتبار کرتی ہیں۔

"اے سلمان بی بدی ایس البنا فرض سمجتی ہوں کہ آج کے دن و خدائے تعالیٰ کی طرف خوشی وستی اللہ کی طرف خوشی وستی دن خوشی و مسید کا دن بنایا گیا ہے اور مخصا رہے دلوں میں دینی و دُینیوی خوستاں موج زن بیں مرکم کو کھیں ہوں ؟

اس كے بعد عبدين ميں بيند وضيحت كے مسنون طرابقہ كو بايان كركے رسول مقبول صلى الله عليه وسلم



صفرت ابو کمرصدی شاور صفرت عمر نے خطبات عید سے نصائے کا اقتباس کرے مناتی ہیں اور بھر کُلُّا کُرُرَاحِ وکُلُکُرُ مُسُنُوُنُ عُنْ مَ عِیتَ ہِی تَشْرِح مِیں اولا دکی تعلیم و تربیت پر زور دیتی ہیں بھر اُن کُرِشْفَقْت ضیحتوں کو بیان کرتی ہیں جو آنحضر صلعم نے مخصوص عور توں کو فرائی ہیں ۔اس کے بعد تعلیم کورسے بڑی اسلامی صرورت سے تعبیر کرکے اور عید و قربانی کے فلسفہ کو مختصراً بیان کرے دن کوروزِ حشرسے مشاہرت دے کر قربانی اور اس کے اسباب دمسائل و عیرہ کو مختصراً بیان کرے ان جلوں برتقر برخیتم فرماتی ہیں کہ:۔

زمارُ خلافتِ رَامْتُ ده اورغهدِ عُروحِ اسلام آبک بید دستورها کرجمعه اورعیدین کی امامت وخطابت کا فرض خلیفه وقت اداکیا کرتا کھا لیکن مذوج بین را اور مذاس کی بهار رہی -البتداس شاندار اور بین خطمت منظر نے اس جین اور بہارکی ایک حجلک دکھلادی جوم ف سلمان عورتوں ہی کے حصّہ میں آئی-

سرکار عالیہ کوئی کرم علیہ الصلواۃ والسلیم کی ذاتِ مبارک عقیدت وحمیت تھی اوراس کی خامرائم مولانا سے بے حوقیدت وحمیت تھی اوراس کی خامرائم مولانا شبلی مرحوم کی سیرۃ البنی ہے جس کی کمیل کے لئے الحوں نے فیاضا ندکفالت کی اور دار المصنفین

مصبلی مرحوم می سیره ایسی سیم بس می سیا اعظم گاده متعد د حبارین شایع کرسکا-

اِس كے علاوہ سركار عاليہ نے ہر بائى نس ميموند سلطان شاہ بانوبيكم دام اقتب الهاسے

سلے ترجیبہ اے میرے پروردگار اِحجہ کو تونین دے کہ میں نماز برقائم رموں اور (خصرف تحجہ کو بلکہ) میری اولاد کو (جی) اور جارے پر در دگار اِمسیسری دعا قبول فرا- استہارے پر در دگار اِمسیسری دعا قبول فرا- استہارے پرور دگار اِجس دن (اعال کا) حماب ہونے لگے جہکو اور میرسے ماں باپ کو اور (سب) ریان والوں کو بخش دیجو "

سه بردالاسلام کارجمه کرایا اور بچی اور عورتوں کے لئے" ذکرِ مبارک" تالیف کرائی جو ہزاروں کی تعداد میں مفتقت کی گئی اور بھر پنفس نفیس سرت نبوی برخواتین کے جامع میں متعدد خطیات ارشاد کئے اور وہ سب ایک کتابی صورت میں سیرتِ مصطفیا "کے نام سے شایع کئے ۔

طبقات ابن سعد کابھی ترجمہ کرایا اوراس کومن اولہ الی آخرہ مطالعہ کیا - اس ترجمہ کوایک خاص ترتیب کے ساتھ شایع کرنے کابھی ارا دہ تھا۔

إسى عقتيت كالثر تقاكه مركار عالمياني الدين الدين الدين الدين الدين الدين المام ماجد يس نماز عصرت نماز مغرب بك با داموں بر در و دشراعيف كور د كا انتظام خربايا - اور ان بم منب رك تاريخ بين مرد وں اور عور توں كے لئے مختلف اوت ت ميں موسئے مبارك كى زيارت كابہخاص ابتمام كياكبا -

مدینی طبیبین راط و باغ اور المدین طبیبین اُن گران قدر مصارت کے علادہ جوریات سے مدینی طبیبین راط و باغ اور المح و قدر کئے و یوط می خاص سے مزید اورخاص انتظام فرمائے دیگر مصار مب خیرو فرانشدی ایک رباط و قف کی ایک مکان بنوایا جو سجد بنوی سے باہر مگر مصل ہی ہے۔ اُس کے صن میں ایک مخصر شا داب جن ہے اور بیج میں ایک حوض بنایا گیا ہے جس میں بورنگ کے مل سے جبیت میانی بجرار شاہے۔

روضهٔ اطهر کے قبلہ جانب سجدِ نبوی کے با ہرایک بھواسا باغنچہ ہے۔ کے اندر کھلے ہیں ۔اس میں صولِ سعادت کے لئے اپنے باق سے کچے درخت نضب کئے۔ ربیع الاول میں ایک محلبِ مولود منعقد کی جاتی ہے۔ اس میں منزفائے مرینہ مرعو ہوتے ہیں۔

سل یہ خصرر سالم و بی مولانا شلی مرحوم نے ایم - اس اوکا کی کے طلباء کی مذہبی تعلیم کے لئے تالیف کیا تھا جرکا ترجیمولوئ ٹیدالدین صاحب بی اسے مفتر قرآن نے فائی میں کیا تھا اوراب فائی سے اُڈو میں ترجمہ موا -سلک طبقات ابن سعد سرومغانی میں ایک شہر روموون کماب ہے جوجرمن کے زبر دست مُستنز قین کے اہتمام سے جرمنی میں شالعے گئی -

سك أيد وه موسئ مبارك ب جوشلطان محدفامس (رشاه) في سفر قط نطين كيموقع برسركار عالمي كوبدير ديا تقا-

مهم ۲۷ می قرانی کے دار ہے ایک میں ۲۷ میں اور و طالب کی ایک مقدل رقم ماصف ما ما مذکی کین مرینہ کی جُہرِ وکھفین کے لئے دی جاتی ہے ۔ اِسی طرح دیار سول میں اور و طالف بھی مقر تہیں۔ روضۂ مطہرہ کے لئے داونفر فرایش مامور ہیں جوعلیا حضرت کی طرف سے فرایشی کی ضرمت انجام دیتے ہیں ۔

مینول میں تبرکات کی زیارت استاقاء میں جب ایک ماہ زماز قیام استبول میل یک مینول میں تبرکات کی زیارت اروز عُلطان محدظامس (رشاو) کے خاص انتظام کے

بعد میمینیت وزرائے ترکی توشک خانسلطانی میں تبرکات ملاحظ کرے مراجعت فرائے ہوں بیرا بیوئیں تو واپسی برکہ ول بہت پڑمردہ اور صرت کداہ یاس واکم بنا ہواست فرطنے گلیں کہ و۔

> " تام سفریں آج کادن کام کانکلاکہ ساری محنت وصول ہونی اوراس وشت بیماین کا انجام مخیر ہوا''

يں وَشُك خَانِهُ كَمُعَائِهُ مِي حَبِ اَلَى اللهِ عَصْرت نواب صاحب بالقابه بمراه تقا- توشك خانه كى برجيز كوئوق دمسرت سے الماحظ كرتى تقيل ليكن ان كى نظر عقيدت كيش ميں نه الاكم روايد أرتب منه مرتبيج جوا برنكار، ندم ضع زلورات اور دبيش بَها شَمْشير و آلاتِ حرب -

ان کی تحبیس و عقیدت مند کا این ترکات کودسوندهٔ در بی تقین که داخی وقت اس کرسی می است فارد قی معلویه مخبرخالای کرسی جرسیف فارد قی معلین زبرا مصحب عنمانی اسیم مرتفوی مناتم معاویه مخبرخالدی دایت غیبیدی او سیم مورثها مت مراها تو این او کاروں سیم مورثها مت مراها تو این اور کاروں سیم مورثها مت مراها تو این اور کاروں سیم مورثها مت مراها تو این اور کاروں سیم مورثها مت ویاس می دانی و این اور کاروں سیم کاروں سے معالی این اور کاروں سیم کاروں سے معالی اور کاروں سیم کی میں اور کاروں سے معالی این اور کاروں سے معالی این اور کاروں سے معالی کاروں سے معالی کاروں سے معالی کاروں سے کاروں کی میں میں میں مورکھ تیں اور کاروں سے کاروں کاروں کی میں کاروں کی میں کاروں کی کاروں کی میں کاروں کی کی کاروں ک

سله وه تمام مصارف وامورخر جربسد کارعالیه نے جاری کئے سفتے ہز بائی نس دام اقبالہ نے علی عالم قائم رکھے ہیں اورانشاء اللہ ہمیشہ قائم رہی گے۔ سله اقتباس از مضمون دہرالانشا میر دبیرقاضی ولی محرصا صب سکریٹری اسٹیٹ کونسل -

یا د کرکے سوگوار ہوجا تیں کسکین جس وقت بچاس غلاف دیراج و حریراً تارکرے وہ **تبرک**صندو بكالأكباجس برمسسيدالانبياء تاج الاصفيا احدمجتبا ميصطف صلعر كانجبه مطهر مفغطها توانېټائے جوش سے بے قرار مگوئیں ۔ دل کا دریاان ڈایا۔ انگھیں ہٹ کبار ہوگئیں - آ واز کجرا اُنگی۔ بيّاب بوكرصنددق يوعر دانكسار سيسرركدديا- زار وقطار روروكر باركاه رَبُّ العالمين بن أن شافِ محتبر اسر داریوم جزا کا واسطہ دے کوس کے کھدر نماخاک آلود بیراہن کے عاتبہ سیام کرم میر ناصيه عبودسيت منقى بابزاران عجزونياز اس طرح دُعاكِ معفرت ماسكِن لكيب كـ حاضر مُكِيِّ دلّ بحراً يا حتى كه محيميا مسيكار بدكردار وانداه درگاه بحي جس كتصةٌ رف اس كى ايك طولاني فرد معاصی آنکھوں کے سامنے بیش کرکے اُس کے روسکی طراے کردیئے ستے گرمی شن سے بے چین ہوگیا ۔ بھیر حنیدروز بعد حبیب لطان المنظم نے ایک موسئے مبارک رسول یا ک صلعم مع دیگر تحف وبداياسركادم رحومه ك إس بطوريا د كارمطنطية ميجا قوإس دولت لازوال كاصند وجير يحمكم بچوے نسائیں۔ شایدریاستِ بھویال کا تخت واج یا رجی وہ اس قدر مسرور و شادان نبونی <sup>ا</sup> موں گی جس قدر اس دولتِ <sup>و</sup> دنیا دی و اُحرری کو ما کر باغ باغ ہوگئیں یہم سنے ہنایت اوب واحرام مسعصندوقيه أهاياسركار عالىيا ورحافظ محود درودتاج براست حبأت عظم - ديكر حاضرين كى زبان ريحي سلام و درو وجارى تها جب حياليس بجياس غلاف اطلس و ديباج فرنقا. ہدکر وہنیثی حس میں موسلے مہارک رکھا تھا تمزوار ہوئی تومرکار عالمیہ برایک وحدانی کیفنیطاری ہوگئی آنکھوں سے بےاختیار بھڑی لگ گئی اورا تنار وہئی کہ **توٹنگ خانہ غنما نی**ہ بریجبی ہیسی ائتكبارى يذهوني هوگى - بار بار دېچها ، بوسسه پر پوسه ديا ، درود پژهها ،اپنے خاندان اپني قوم اورعامتہ المسلمین کے لئے ڈینا میں مانگتی رہیں۔

صحابہ وصحابیات اور بزرگاری لفٹ سے اسرکارعالیہ کوخلفائے رہشدین محالیگرام عیر میں میں اسلامی میں ارسان سے اور میں اسلامی اسلامی اسلامی میں معالیگرام اور کابات عظام، آئم کرام، بزرگان دین، اوراولیائے کامین سے بڑی عقریت تقی۔

عقتیدت اوراُن کے حالات کامطالعہ

اله إيك عالم تقد قديم توسل تفا ادبيتمي مهاجد كى خدمت برمامور تقه -

اُن كے حالات وَمذكر سے اور ان كے اقوال و حكايات ذوق و مؤق كے ساتھ بالاستيعاب برسے اور ان سے سے بہت استفادہ كيا اور اُن كى سب سے بڑى تمنا يہ رہى كہ تام ملمان ان سيرتوں اور تذكروں سے فائدہ حاسل كريں جنا نجيسيرة مصطفى كى طرح صحاب اور خلفائے رافتدين كى سيرت يرسى تقريري تياركر كے كار ميں طرحيں ۔
كل ميں طرحيں ۔

شیرت اُمہات المونین کے رائھ خاص شغف تھا بینا کیہ مولوی سیکہ لیمان ندوی کی کتاب سیر ۃِ پرریک

عائت میں کا نیتجہ ہے۔

الله المراح مركارعاليه في ميرت فريخ اورميرت المرامظ ضى التارتعالى عنهاكى ترتيب وكميل كي لئه وصاحون كوفيا ضاندا داودى اورايك مخصر رماله "بنات طيبات" كئام سي كلهوا ياجب ده بيش بهوادٌ مؤلف كوانعام عطافر ماكراس كوطبع كرايا اور به كثرت شائع كيا-

وَشَاک خالئہ خاص میں ایک فہرست ہتی جس میں اکثر پزرگانِ دین کے نام مع تاریخ وصال ' رج سختے اوران میں سے ہربزرگ کی تاریخ وصال پر ایصالِ نو اب رکے سائینچرات کی جاتی ۔

بہیت وتصوف اسرکارعالیہ نے مولانارٹ ید احرصاحب بنگوہی قدس بترہ العزیز سے غائبانہ بہیت وتصوف ابید کے متوسلین کا متوسلین کے متوسلین کی متوسلین کے 
سابھ ہنایت میّاضانہ برتاؤ تھالیکن پرتاؤاورادب واحترام اس بیریریتی سے باکل مُبدا گانہ تھا۔ معرابا ہمیت میں میں من کا کامنے طرح کر کئی میں تھی اور اداری ت

جوجا ہل عور توں ہی میں نہیں بلکہ اکثر طبیعے سکہے مُردوں میں بھی یا یاجا تا ہے۔ -

اگرچېنرکارعالبيد نے کبھی کسی بزرگ سے توجه باطنی حال نہیں کی گروہ ایک عرصہ سے تصوف کی طرف متوجہ بختیں اور بہ تو جہ آخری دُوتیں سال ہیں بہت زیا وہ ہوگئی تھی۔ اکثر صوفیا سے کرام کے حالا مطالعہ فرائی رہی گئی تھیں۔ مطالعہ فرائی رہی گفتیں۔ گفتیں گفتگوں کے متاکہ بی تعقیدت تھی جند رال سے صفرت شلطان الهندغ بیب نواز کی درگاہ پر استری میں میں میں میں اور اوا دم سلطنت دیکو ای دور کرے مثل ایک دور کرے مثل ایک معمد لی زائر کے کئی گوست میں مبیلے کلام جدید و فطالف کا در دو زایتی اور جب تک تیام رہتا

اله ماخوذ ازمضمون دبيرالانتا ميردبيرقاضي ولي محدصا حب كريري الليك كونسل-

مسلطان وگدابندهٔ این خاک دراند حضرت بیران دستگیرسے خاص عقیدت حتی اوراسی سلسله سے اپنے آگئی منسلک کی فوالیکہ عشرت بیران دستگیر بھیلیوں میں بغیر مرشد کامل کے صراطِ مستقیم برچلینا وشوارہے ''۔

خاصانِ خدائی تلاش و جو میں اُن کونہ آئی پر زینے کی گندہ اُور تعفیٰ کلیوں میں اُبعاثی ہوتی ہیں ،
اور نہ ہرولی دکو لمد کی نا ہموار طرکوں افر شیب و فراز کے داستوں میں تکلیف محسوس ہوتی ہیں۔
سلطان جی کے شہر خوشاں میں وہ اکثر بچواکر تیں اور میشیر آسودگان خواب کے نام ونشان اور
سوائح دریافت کر کے عرب حاصل کرتیں۔ آیب بار ایسا اتفاق ہوا کہ نبیج کے گئے گئے ایک
نجا گیا دہوی کی تین اور بجوک کی شدت سے میراحال بے حال ہوگیا۔ جسارت کر کے والیسی
کے لئے وض کیا لیکن شنوائی نہ ہوئی اور جب تک و باں سے خوب سرینہ ہولیس مورا برسوا۔
نہ ہوئیں "

سرکار عالیہ نے جب نظام حکومت میں تبدیلی فرادی در جانس انتظامی وواضع قرانین قائم ہوگئیں تو اس سبت سے مہمّات امور حکومت سے وقت بھی بینے نگاا ورج پِکُه زراعت اور امور تعلقهٔ زراعت سے خاص دل حبی تقی اس لئے بیگند دوراہد کوجاگیر میں لے لیا۔

دورابدایک تاریخی مقام ہے۔ یہاں و دراست ملتے آبی اور ہرانسان کے لئے اس نام میں ایک مان دور است ملتے آبی اور ہرانسان کے لئے اس نام میں ایک مان دور ہے عبرت ہے۔ اس سرزمین برایک بزرگ مولانا نتاہ وجھالدین شہید کامزار بھی ہے جن کی نسبت مشہور ہے کہ شہادت کے بعد بھی جبکہ اُن کائسرتن سے فجد ا ہوگیا تھا کقار سے کھی دیر تک جنگ کرتے رہے۔

ایک دن سرکار عالمی جب دورا به تشریف کیکی تومزار پرفائح برطه گئیں۔اُس قت دل میں عبرت اُنگی خوالات کا توج بودا اوراُسی حالت میں بھویال مراجعت کی محل میں تشریف لاتے ہی ان خیالات کو فارسی می ظیمبند کر ہے مولوی شکرافٹ بہتل کے پاس جیجا کہ وہ ان کو نظم کے قالب میں بڑھال دیں۔ مولوی صاحب نے بھی ایک فاص جذبہ کے ساتھ اس فرمائٹ کی تعمیل کی۔ جس کو سرکار عالمیہ نے بیان بارہ کا اور 'سیرد ورا بھ' کے نام سے جیپواکر بہ گثرت شاہیع کیا۔ مواخذ کو عاقب کا خیال اسرکار عالمیہ کے قلب سامیم میں مواخذ کو عاقب کا احماس و خیال بھی مواخذ کو عاقب کا حیال و خیال بھی اور اسی لئے اُن کے ہرایک غیل و کل میں جو حقوق اللہ دوحقوق العباد سے متعلق ہوتا اس احماس و خیال کا پر توصاف نظر آتا تھا۔ خیال کا پر توصاف نظر آتا تھا۔

با وجودانه تانی احتیاط کے بھی مصدات که تنفس سیج بشرخالی ار خطا نبود "سرکارعالیہ نے دو مرتبہ اپنی رعایا سے معافی طلب کی -

ملہ مولوی صاحب بیاست کے قدیم متوسل سفے ممتاز خدات بر مامور رہنے اور نبین حاصل کرنے کے بعب د اعلیٰ حضرت اقدس دام اقبالۂ کی ڈیوٹی خاص میں انڈر حیث سکر ٹیری رہے بھٹا گواع میں جلت کی ۔ نتاع کی فطری ا ملکہ تھا فارسی واڑ دومیں نازک خیال نتاع سے ۔

سله موقع ادرمعانی کے متعلق سرکارعالیہ گوہراقبال میں تخریر فرماتی ہیں: ۔ (باقی بصفر آئندہ)

اجوبال من صدقات وخيرات الك خاص نظام بهج و اب كذريكم صدقات وخيرات كالك خاص نظام بهج و اب كذريكم صدقات وخيرات و الك خاص نظام بهج و اب كذريكم المنافع و المناف

ئىصدقات وحكام وضابطەكے باعث بالاعلان ہوتے ستے نیکن سركار عالىپ ہودہم بالالتروام مخفی طور پرکرتی رہتی تھیں۔

بالمرام می فرزیردی دل سالت دوزصدرشین سے دستورتھاکہ ہرشب کو بہتر استراحت ربکی کے نیچے دین روپ رکھے جاتے تھے جودن کو دستِ خاص سے حب موقع غوباً وساکین کوعطا فراتی تقیس۔

ايف مواقع بالعموم اس طرح موسنة سعة كمكل مي كونى عزيب برطبها يا كونى بجير ماكونى اور

ا بسیوه سیسی این کارست میرے باتقول میں آئی تھی میں نے کوئی کام ایسائنیں کیا کہ جس پر بہلے تو رنڈ کرلیا ہو اور عزر کرنے کے بعد جی رعایا کے سئے مفید رنہ پایا ہو میں نے رعایا کوکاس انصاف حاصل ہونے پر ہترم کی آمانیا بہم بہنچا نے نے بعد جی رعایا کے سئے اسینے او پر ایسی کلیفیس برداشت کیں جو ایک عزیر کسی سخنت بیاری سے بعر جی بہم بہنچا نے کے سئے اسینے اور پر ایسی کلیفیس برداشت کرتا ہو کہ ایسے کم ال برج میں انسان موں اور میری حکومت شخصی ہے ادر میری فلا ہرہ کا ایسے کم ال برج میں کی عکومت شخصی ہو بمقا بلہ ایسے فرال روائے جو بار لیمنٹ کی کہ قبل اس کے کہ محتر مرز مین اور مقدس گوری وقدم رکھوں اینی دوائی معافی طلب کم دل۔

قدم رکھوں اپنی رعایا سے اپنی فروگذات وں کی معافی طلب کم دل۔

اس کے ۱۲ رجب کا الاہ کو مجد آصفی میں رخصت کے وقت رعایا کے خاص خاص قائم مقاموں سے زبانی معانی مائی ہو اسے درجہ رہ داران ریاست کو زمی والفعاف سے بیٹی آنے کی بہ اکیداکمید ہوایت کی اس وقت ایک جمیب شور گریہ وزاری ہو آصفیہ میں بریا تھا۔ ہرخص نہایت عاجزی سے معانی جا بہتا تھا اورخود بہم معان کرتا تھا اور جونکہ تام دعا یا کا ایک حکم جمع ہونا نا تکمن تھا اس لئے تحریدی طور پر بہی احد عادی کے اعلان الح کے اعلان الح

متحق آگیاد چیکے سے اس کودیدئے یا ہوا خوری کے وقت یا باغ میں جہل قدی کرتے ہوئے کسی کوعطاکر دینے یا موطیں جاتے ہوئے کسی غریب کو دکھیا توانس کو دیدیئے۔ بعض اوت ت تولیجیب خاص سے ہم اسی رقوم صف کرتیں اور کسی کو ان رقوم کے صوف کا بیت معلوم نہ ہوتا ۔ الّذِیْنَ نَیْفَقُونَ اَمْنُوا لَکُهُمْ بِاللّیْنِلِ وَاللّقَارِسِسُّ الْاَ حَلَانِیةٌ فَاہُمُ مُرَّحِیْنَ اُوْنَ ۔ اَجْنُ هُمْ عِینْدُ مَا ہِمُ مُوکِا حَوْثُ عَلَیْہِمُ وَکَا هُمْ وَکَا هُمْ مُرَکِیْنَ اُوْنَ ۔

احداونرُضِل المردل عزیزی و شهرت اورناموری کے ساتھ اخلاق فاضلہ سے تہرہ ورکیا وہاں ایک میں معرورضل المردل عزیزی و شہرت اورناموری کے ساتھ اخلاق فاضلہ سے تہرہ ورکیا وہاں ایک راسنے العقید مسلمان کی خصوصیات کا مله عطا فر ماکر اُسخ دی درجات ومرائب کا بھی امید واربنا یا۔ اِن خصوصیات اسلامی میں بڑے بڑے رسانخات برصر بہل وہ بڑی خصوصیت ہے کہ تمام انبیا کے کرام اور اولیا کے کوام اور اولیا کے عظام کی اس میں آزائیش کی گئی ہے اور کم و بیش ہر خبول بندہ کی آز مالین ہوتی رہتی ہے سرکار عالیہ کی بھی متعدد مرتبہ نقص الانفس سے ایسی آزمائیش ہوئیں۔ ان کو ایسے حوادث و آلا ہیں سرکار عالیہ کی بھی متعدد مرتبہ نقص الانفس سے ایسی آزمائیش ہوئیں۔ ان کو ایسے حوادث و آلا ہیں سرکار عالیہ کی بھی متعدد مرتبہ نقص الانفس سے ایسی آزمائیش ہوئیں۔ ان کو ایسے حوادث و آلا ہیں ہیں ہوجا تا ہے۔

اولاً کے بعد دیگرے و کوصا حراد کوں کا انتقال تھر فرماں روائی کے آولیں مرحلہ برسوہر کی اولیاں مرحلہ برسوہر کی احتیاب مرحلہ برسوہر کی اور جن کو ہم تن سرکارعالیہ کے ساتھ اصلاحات میں انہاک تھا بھرا کی عزیز بوتی اور بوتے کی جوائزگی اور اواخر عمریں جھواہ کے اندرووصا حبراوو میں انہاک تھا بھرا کی حادثات ، سخت ابتلا اور زبر دست آ زائش کے مواقع سکتے ۔ لیکن جاننے والے جانئے ہیں کہرجاد نئر برمارعالیہ حبربل کی تصویر تھیں۔ اور ڈنیا کے سامنے صبر کے حقیقی مہنوم کو ظاہر کرفی

سله صاحبزادی بنیس جهال مگیم - دمات مشمثه اع - وصاحبزادی آصف جهال مگیم بولت سکوهه اع -سله عالیجاه احتشام الملک نواب احد علی خال صاحب بها در بولت سلافات = رمضان واسالیم -سله صاحبزادی برحبیس جهال مگیم جلت مسلافات -سله صاحبزاده وحیدالفلوخال - بولت سلافات -

مر . هه نواب عالى جاه كرنل مترمين فعراد لله خال و بولت سيميل في او دواب من الملك جنرل عبيد المله خال جلت سيميل في ا عين - اوران كايم براس اسوه صنه كامصداق تقا - القلب يحن والعين تدهان ولا فقول الاما مين ضي رتب ابق بفراق في الم

ظاہرہے کہ ان حافتات سے دل اورائی شفیق ان کادل کس درح بنم و الم اور صدمه و ربخ سے متاثر ہوا ہو گا مگر سر کارعالیہ نے انگالِلّهِ وَ إِنَّا اِلْمَيْدِ مِنَ اَجِعُون کہتے ہوئے شفقت و مجبت کے آلنو تو بہائے لیکن اپنی کام تر توجہ اللّٰهُ حَتَّ الَّذِی کَا کَیْمُوْتُ کَی طرف بھیر کرمرومین کے لئے دُعائے مغفرت اور قرآن مجید کی الماوت سے اپنے قلب کوسکون دیا۔

ٱعوں نے ایسے اُدک ترین موقوں بیبوری کا نام صبر نمیں رکھا لمکہ اُن صابرین کی صلا رہیں جن کی نسبت آیر کرمیہ وَ دَبَشِّ الصَّابِرِئِيَ الْذَيْنَ إِذَا اَصَابَ تَصُعُرُمُ عِينَبَةً قَالُو النّالِلَهِ وَإِنَّا اِلْمَيْهُ وَلِاجِعُوْنَ مِیں صاف وصرح بشارتِ عظیم ہے۔

دندگی کے ایسے لئاک مواقع بیہ بیٹی منرکوارعالیہ نے شفقت ورحمت کے آسنو بہاکر قرآن مجید کی بلاوت سے ندھرف اپنے قلب محزون کو تسبقی دی بلکدر ہرومنزل آخرت کے لئے آخرت کا توستہ بھی ساتھ کیا۔

ایسے جائے سل صدمات پر جوبڑے سے بڑھے صابرانسان کو مُردہ دل سب ادیتے ہیں۔ طاعبت اللی اور خدمتِ مخلوق سے ہمشہ ان کا دل زندہ تھا۔

ستوہر کی اجانک ہملت جوست زیا دہشیو ہوتے اور جن کو ہمہ تن سرکار عالیہ کے ستا تھ اصلاحات میں انہواک تقاان کا بعارضہ فالج انتقال ہوگیا۔

انفوں نے نواب کنسرٹ کی دحلت کے تذکر سے میں اِس حقیقت ابتلاو صبرا وراُس کے جمر کو اس طرح بیان کیا ہے۔

وَلَنَيْلُو نَكُمُ اللَّهِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَلَقَصِ مِنَ الْاَمُوَ إِلَى اَلْاَنْسُ وَاللَّمْ التَّعْمَ التَّعْ وَبَثْرِ الصَّابِرِينَ الَّذِيْنَ إِذَ الصَابَتُ هُمُّ مُصِيبةٌ حَتَّالُوُ وَنَّا لِلْهِ وَإِنَّا الْمِيْدِ وَاحِمُونَ اللَّهُ الْوَاحِثُ عَلَيْهِمُ مَصَلَوَاتُ مِنْ وَيَهْمِمُ وَيَهُ مُحَدِّ لَا وَاُولَا مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَدُ اللَّهُ مَدُ اللَّهُ مَدَّ اللَّهُ مَدُ

مجه برجو عین شکلات کے وقت بی حادثہ گذرادہ در اسل میرے صبر کا امتحان تھا میں نے حذاکی مرضی بصر کیا اور قضاء اللی کے سامنے سر لیے محملا کر آیات کر میر حساب نظر کا اللہ کے اللہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا دو کا کہ ک

ي معلومات اسركارعاليه كوعام مذهبي معلومات اوربالخصص منائل معلومات المتعلقه سنوال يربوراعبور ماصل عقا ان كي زيستاليفات

سبیل الجنال بربیة الزوجین عفت المسلمات اوروه نقریری جو خرب کے متعلق زنا نزخلبور می و فرایش الجنال بربیة الزوجین عفت المسلمات اوروه نقریری جو خرب کے متعلق دوایت ہی سے فرایش اس کی شاہد میں۔ لیکن الخول نے البینے مذہب اور این قوم کے متعلق دوایت ہی سے واقفیت حاصل بنیں کی ملکائس دوایت میں ذائق درایت کا بھی بہت کچے دخل کھا ہم میشند پڑ کا ان حواری کوئی بات سمجے میں نہیں آئی تو علمائے کرام سے انصواب اور مباحثہ کیا۔ اکثر مولانا تبلی مروم سے بھی ایسے مسائل پر دریاک گفتگوریتی خوجم کمال الدین صاحب بہی وقتاً فوقتاً بہت سے مباحث رہے ہیں بسر کارعالیہ کی تمام تصنیفات کمال الدین صاحب بہی وقتاً فوقتاً بہت سے مباحث رہے ہیں بسر کارعالیہ کی تمام تصنیفات

سله بریدالزجین او بوشت المسلمات کے انگریزی تراجم بہن تا ہے ہو بیکے ہیں اول الذکر کتاب کی و وکنگ شن کی قر سے بورپ اور بالحضوص انگلتان وامر کمییں بکٹرت انٹاعت ہوئی عفت السلمات نے جس کا انگریزی میں "الحجاب" نام ہے بہت قبولیت حاصل کی - دہر الانشامیر و بریواضی ولی محد کہتے ہیں کہ "قاہرہ اور بیروت میں ان کی تصانیف علمی طبقہ میں شرف قبولیت حاصل کر حکی ہیں اور بیروت کے ایک فاصل ادیب نے الحجاب کا محض ایک عربی ترکی المجن کے سامنے پڑا کو اسی ہفتہ مراکو کے ایک ادیب نے مجب سے مرکا دعالیہ کی تصانیف کی فرایش کی ہے اور کو المحال المجاب کا جو میں پہلے بھیج چکا تھا بہت قدر و منزلت کے ساتھ تذکرہ کیا تھا " یں اپسی تحقیقات کارنگ نایاں ہے۔وہ تام مائل مزیب رعبور کھتی تحتیں اور حب موقع ہوتا تو نہا یت بھڑ کے ساتھ گفتگو فر مائیں بچ نکہ فطر نے قرت حافظ بجال طور پیچطا فر مانی تھتی اس کئے جو بیزیلر جوبات بچھی یاسنی وہ حاضر فے الذہن رہی ۔

ایک مرتبه بسر کارعالیہ کے دوبر واقعات المؤنین کا کچی تذکرہ تھا۔ اتفاق سے اس وقت
تین آدمی موجود سے جن میں ریاست کے ایک کن مرحوم مولوی سعیدالدین صاحب بہا در بھی سے
صفوں نے دارالعام داوبرند سے سنوضیلت ماصل کی ہتی اوران کاعلم بھی تازہ تھا۔ اس تذکرہ
میں اُنہا تی المونیین کے ناموں کا شار شردع ہوا۔ تین جا زاموں پرجا کریب ڈگ سکے قبل اس کے
میں کا رعالہ بے جیے فرمائیں مؤلف نے عرض کیا کہ:۔

و معضورات ہواری یہ نوبت بینچ گئی ہے کہ ہم کواپنی اؤں کے نام کک یاد نہیں '' سرکارعالمیے نے دوتین کنڈے وقفہ کے بعب دفر ایا کہ:-

"بال بيطي بعول جائيل ليكن بليال نهيل بعولتين" اوريج رسب نام كناوسيك

مرکارهالیه اگرجه ایک بنهایت فراخ دل او بخیرتنظیب خالق بخیر ایک به ایت فراخ دل او بخیرتنظیب خالق بخیر ایک محصیت کا وه جهرجوایک ممان کے لئے اسلام کے ساتھ لازم سبے اپنے انتہائی درجه برجود تھا اسلام کی طہکو وہ برداشت نہیں کرستی تھیں مسلمانوں میں جمعائب ہیں اُن کا اعتراف کرس لیکن اُس کوشامت اعمال اور میت برخول کرکے عام بحث و مباحثہ سے دُور رہتی تھیں کیونکمان امور میں شغولیت کے ساتے خوقت برخول کرکے عام بحث ومباحثہ سے دُور رہتی تھیں کیونکمان امور میں شغولیت کے ساتے خوقت برخول کرکے عام بحث کی دوسے اُن کی ذات شا با نہ سے غیر تعلق تھا لیکن کھی کھی اکتر نویوں لئے نویوں اور اسی عبد الله میاسلام میاسلام و عیسائیت کے مواز نہ پرگفتگوئیں آہی جاتی تھیں۔ فیرا قوام کے تعلیم یافتہ لوگوں میں مذہب اسلام کے متعلق جو بچھی گئیں اور اسی جسبے اُس کو میکو کرتا ہیں ہوجود کھتی تیں اور اسی جسبے الین کو میکو کرتا ہیں ہیں جاتے گئی ہے جسبے سرت یہ موجود کھتی تیں میں اسلام کے متعلق صوح حواق فیت ہم بہنچا دی گئی ہے جیسے سرت یہ موجود کھتی تیں اور اسی جسبے الیکن وغیرہ کی کتا ہیں ہیں جاتے گئی ہے جیسے سرت یہ موجود کھتی تیں امر علی اور خور کی کتا ہیں ہیں۔

عموماً جن الديني من من داخيي دهيتي تقيل توان كوكيم كتابيس تحفقة عطا فر ماتي تقيل اوراس غرض من متعدد كتابول كاحزداً كمريزي من ترحمه كرايا تقاء

ایم معرکته الا راخط خط سے معام بوسکتا ہے جو صفور در وصہ نے مس ڈی سائلوٹ کے امریخ پر کیا تھا میں ہوسکتا ہے جو صفور در وصہ نے مس ڈی سائلوٹ کے نام پر کیا تھا میں موصوفہ الدا بادگر کس اسکول کی ہیڈ مٹریس تھیں۔ لندن میں ایک بہت بڑا جا میٹری تھور توں کی تعدار مریخ ور کرنے کے لئے منعقد ہوا تھا اس میں بڑی بڑی تو رہی ہوئیں اور تقریر کرنے والی خواتین نے مشرقی مستورات کی تعلیم اور حالت کے متعلق اپنے اپنے خیالات و بڑیات ظاہر کئے میں رجر ڈیسن بی اسے نے ایک تفریر کی تھی جس میں مریخ اس نے متعلق اپنے ایک تفریر کی تھی اور مذہب اسلام کے احکام و تعلیمات کے متعلق نہا ہے۔ ایک متعلق نہا ہے۔ ایک استعال کئے تھے۔

مس فی سانکوٹ نے اس ملائے ہے۔ اس ملے مطبوعہ رؤراد سرکارعالیہ کی خدمت میں ملاحظہ کے بیش کر کے خواہش کی کہ حضور محروم تھی اپنے خیالاتِ عالی اور دائے مبارک سے اس جاس کی معاونت فر مائیں بسر کارعالیہ نے اس دور ادکوبڑے ہوق کے ساتھ ملاحظہ کیالیکن جب سس رچر واس کی تقریر نظر اور سے گذری توائس وقت نہایت اونسوس و رنج ہوا۔ اور اسی تاسف و رنج کے باعث ایک طولانی خطائح پر کیا جس میں عور توں کے ان حقوق و درجات کا بیان تھا جوان کو بیشت بنوی صلحہ میں کے بعد حاصل ہوئے ، پیرسلمان عور توں کے علم فرضل اور جرات و بہا دری کا تذکرہ کرتے موجودہ انحطاط اور تعلیم نسواں پر اظہار خیال تھا یسرکارعالیہ کی مذہبی خصوصیات میں بیسی بیات نمایاں تھی کہ فروعی اختلاف سے اثر بذیر نہوتیں اور صرف اصول بیشِ نظر سبتے اور اختیال کی اور احظافر ایس کے اختلاف سے اثر بذیر نہوتیں اور صرف اصول بیشِ نظر سبتے اور اختیال کی اور اعظافر ایس ۔

سرکارعالیہ طلباء کی جاعت کے لئے ہی اس امرکی بڑی ضرورت مجتی تھیں کہ وہ صروری معلومات مرکارعالیہ طلباء کی جاعت کے لئے ہی اس امرکی بڑی ضرورت مجتی تھیں کہ وہ صروری معلومات معلومات میں میں اس اسلام اور اسپنے اسلام کی سیرت اور حالات محلومات میں میں اس اسلام مورسے ورسی کٹالوں میں عزاقوام کے بزرگوں کے ہی حالات نظراتے ہیں اس اسلے بند نوانسی میں مقد کو بورا کرنے کے لئے اخلاقی ریڈر در کا ایک سلسلہ بند نوانسی میں مقد کو بورا کرنے کے لئے اخلاقی ریڈر در کا ایک سلسلہ

ماليف فرماياا ورهرعنوان كے تحت ميں بزرگان اسلام كے ستند تاريخي واقعات وحالات كوبطور مثال درج کیا۔

وہ ہرعالم کا احترام کرتی تحقیل مگراس احترام کے ساتھ اُن کی صالت کا انداز ہی احترام علماء كريستى عين يتعصب اورتاريك خيال علماء يراظها رتأست كسامقان كي الحج حال کے لئے دُعا کرتیں لیک بھی اُن سے بزاری کا اَطِهار نہیں کیا اور ہمیشہ اُن کا اعزاز ملحوظ رکھا۔ زمانهٔ کجدید کے روشن خیال علماء کے ساتھ تو مذہبی وقری و سائل پراکشتر ہے کلفٹ ایجٹیں

فرمانتی اورخاص خاص صرور پایت مِلّی د مذہبی کی جانب ان کوروع کرتیں۔

أكريم اليان سلطاني كركم كالقات مين مولان اخليل احرصاحب سهار نبوري اورمولانا محد المسدوسات داویندی وغیرہ کواٹن کے شایان شان احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں قو وہیں دوسرى طوف مولاناستنبلى اورخواحبر كمال الدين فمملِّغ اسلام كوبعي النيءنت وحرمت كيسانة موجو دیاتے ہیں۔

وہ ان قدیم وحدید خیالات کے علم ایک باہمی اخلافات کو انھی طرح جہتی تھیں۔اُن كالبيح فيصله فرماتي تقيل اوركسي ايك فريق سيستار نبيس وي تقيس يطلقاع مين حب سيرة البني اوليس مرحله برعتى اوراس كاويباجيه اخبارالهلال ميس شايع بهوا توجيد علماء فيضحن كي قيا وت مولانا عبدالث ورصاحب مريرالنج الحفنون في تنبى اورجن كولبض علماء بعويال كى تائيد عبى حاصل تنبي سركارعالبه كواسين يورب عالماله الزك سائقاس احربريتوجه كياكه يرسيرت بنوى منصرف اصول سيش كے خلات ہوگى ملكہ و تتمنان اسلام كو سننے كاموقع بيدا كرے كى اوروہ او اب عظيم حو مركارعاليہ كامقصدد بصصاصل منه وكابلكر قيامت ميس مواخذه كياجائے كا-توقيامت كے مواخذه كايز خ جوان علما كي طوف سے بيداكرا ياكيا عقا ايك حد تك مؤثر ہوا مگر سركار عالىيە نے اپنى نيت براحماد كرك كونى عاجلانة كارروانى منيس فرمائى اورمنهايت عمركى وراز دارى كساعة ابنا أطينان كرليااور ب ج صرف أنمى سيرت كرسبب سي خلفان أرامتدين ، بها جرين وانفيار اوضحابيات كي بيح و محمّل سیرمین تیار ہوکرمسلمانوں کے باعقوں میں ہیں -اسلاف كم محبت اسركارعاليه كوجشفقت خاندان كي حيولان كرماعة كفني ديري الفت

بزركان خاندان كيساظ محتى خصوصاً أمهات كرام كي ظمت اوران كا احترام بدرح بم غاييت مقا ا وراسی بنا ، پرایخوں نے اُن سب کی اوراً بینے والد ماجدا مرا ؤ دولہ لؤاب باقتی محررخاں کی سو الح عُرِيان بَهايت ذوق ورثوق كے ساتھ تاليف فرمائين ليكن خانداني تعلقات كے سلسلمبر ٢٢٠٢١ سالَ كِي سلسل وغير منقطع مدت مين شفيق مال (سيركا رخلد كان) كے ساتھ جوكشيدگی قائم ہوگئی تھی اسے سے بھی اُن کوسکیینہ قلب اور راحت رُوحانی نہیں ملی حالانکہ دولوں کے دِلوں میں الفنت کی لېرىي موج زن رسى تقين - بېرحالت جيندو دغرض اشخاص نے بيدا کرا دی نتي جن کے مقاصد اور اغراصٰ کی کمیل و کامیا بی اسی کت بدگی کے قائم رہینے بربینی تھی- اِسلئے سرکار عالیہ کی ہر کوشش مصاً كحت وصفائي ناكام رستي محق سله

سرکارعالیه کی" ترک شلطانی" میں میتمام واقعات ممندرج بین جس میں انفوں نے اساب نشیدگی پر بوری روسشنی <sup>و</sup>الی ہے اوربعض حالات کا ایسے در ذ*ناک الفاظ میں بیان کیا ہوجن کو* م دنی شخص بغیرانسوؤں مے بنیس پڑھ سکتا۔

یکن اُن واقعت است جو محبت که مال کے ساتھ بہی اُس میں تتمہ برام کمی نہیں ہوئی اُ اورسي بنيس بلكدان كومال كى شفقت برحواعتماديها ده بهي براربت كم ريااور ساس احترام مي ذرّه

مله اس كتاب كي موضوع اورط زبيان كي تعلق ببي مركار عالبير كي حسب ذيل فقرات مطالعه كتاب ہیں جوالھوں نے اپنے عمد چھومت کی تاریخ کے حضرُ اوّل گوہرا قبال کی مہید میں کہے ہیں :۔ "اس٢٧سال ك عصرين كجيداي ريخده حالات اورا فوسناك واقعات بعي بيش آك أ محقیجن کی وجه سے میرا مُرتتب حصّد ایک عنم ناک ضامذ بن گیا اوراس نے بڑی حدّنگ رکنی حیثیت سے علیٰدہ ہوکرسوالخ ذاتی کی صورت اختیار کرلی ۔اِن ۲۷ برسوں میر مجبی حواصانی صدمات بینچان سےمیرے دل ربہایت بحنت ار عقا اور اعبی تک جب أن كاخیال آتا ہے دل د دماغ ترکلیف ده حالت طاری مرجاتی سیمگراس جوشِ ببان نے جوامیں صور توں میں خود بخ دبید ا بوجاتا ہے اوجب کا اندازہ کھیٹم رسیدہ اورغم زدہ دل ہی کرسکتے ہیں میر فیط كومغلوب كرلياعقا اس ملئ دبان قلمس وه جذبات عم مي طا بروت بيل كي جن كواكر مي طاكرتي وايك

بھرسندق آیاجہاں کا بیٹی کے دل میں ہوناجا ہیئے۔ اعنوں نے ہنایت جوس سے ہاں کی سوالخ عمری تحیات شاہجہانی "کہی اورار دوالگرمزی میں بکثرت شایع کی۔

اِس کتاب کے دیباجیس سر پر کرتی ہیں:-

" خلام کان علیا حضرت جنّاب بواب شاہج ان سیّم صاحبہ تاج مبندحی سی آئی ای مرحور مغفوره کی سوائے عمری لکہنا نصرف میرے لئے ایک فرض سے ملکہ اسے میں ابني سعادت مجتى مون اورايسك كام كوايك أسى خدمت جانتى مول جودعاك بعديين ان كى كَلِيرُسكتى بول - دنيا مانتى ب كروه اولوالعزم فياض وحيم الزاج اور مربضاتون تقیں ،بیں ایسی خاتون کے کاموں کو زندہ رکھنے کے الئے ایک سوالج عمری کی اشد ضرورت عقى يمكن قفاكهين بيكتاب سي قابل أدمى سيكفوانى مليكن مجيه بيسعا دت كيونكر صابع في كهيں اپنی عزيز اورشفنيق والده كى يەخدىت بجالانق يىپ جہاں كك مجھے دقت ملااور موقع عاصل بوامين في اس كتاب كومرتب كيا .... من من من سف اس لا كف میں عداً اور قصداً ان تام در دانگیزوا قعات کو درج نہیں کیا جمیر سے اور ان کے ابین بیش آئے کیونکہ ان کا فراموش کردیا ہی سترہے۔جوکھیے واقعات بیش آسے وہ مشدنی ہے میں لقین رکھتی ہوں کہ با وجودان واقعات اور اسل کشیدگی کے ذرہ برابران کی شفقت میں كمى نهيس أنى تبى اور ندميري اطاعت ومجبت ميس كونئ فرق أيا تقا اوركيو ب كراتا يسيري جنت توائن کے قدموں کے بنیجے ہے اور میری خشش اُن کی خوشی ورضا میخصر سے -مجے بقین ہے کہ جب نا ظرین اس لا لفت کویٹر ہیں گے توجہاں ان کویہ ٹوشی ہوگی كرأن كے ملكيں ايك ايس طبيل القدرخالة ن كى شا ندار لائف موجود سے وہاں مجب اور اُنھیں دوان کو دُعاہے خیرسے یاد کریں گے۔

یں روں دروں سے بیرے پر رہا ہے۔ سرکارعالیہ کی اس مجت کا اندازیوں کرنا چاہیئے کہ آخر دقت تک جب کبھی مال کا تذکرہ سہجا تا تھا توان کی باتوں میں ایک جوش پیدا ہوجا تا تھا۔ تزک سلطانی اور حیات شاہجہانی کی ترتیب و تا المیف کے زار میں مجھے اِس جوشِ محبت کے نظارہ کا یار ہاموقع الماسے اور میں نے اکثرو

۲۸۸ بینتر سرکارعالیه کوچیف مریم ما یا اورغمناک آوازے گفتگو کرتے شنا - اس مجبت کا تقاضاتھا کہ سرکار بناکیہ اپنے اسلاف کرام کے ایصال آواب کے لئے مہی ایک میٹن تاریخ برخیرے وتبرک

اسركار عاليه كے شمائل يضية مس ايك طرى صفت شكر گذارى تبى - و د اليني مذلك ﴾ آرمان ورجيم كاشكرينصرف دل و زبان سے بلكه هرموقع رغيل شے ذراعيہ سے ادا ارتى حتى حب كوبهم أس شفقت وبهر دى مين نايان ديجيته بي جرأن كوغمو أمخلوق الهي اورُصوصاً جماعت کمیں کے پاتھ تھی۔اس کے علاوہ بعض او حات بحریر د تقریر میں ہی وہ خداوند کریم کے افضال وغنایات کی شکر گذاری ہنایت ٹر جون اتفاظ میں کرنی تھیں مثلاً ایک موقع ریلیتے حذباتِ شكر گذاري كواس طرح ظاهر كرني بين:-

ساس دنیا نے ظاہری میں میں اپنے آپ کوبہت وش تصیب مجتی ہوں کہ اس کے الطاف سے اَلْمَالُ وَالْبُورِن زِنْتُ فُالْخَيْرِةِ الدُّنْسِ أَكَى مصداق مول وين مِشِه خدائے عرفی سے شل حضرت سلیمان علیالسلام کے دعا کری ہوں۔ رَبُّ أَوْزِعْنِيُ أَنَّ ٱسُّكُرُنَعْمُيَاكُ الَّجُّى ٱلْحُمُّتُ علَى وَعَلَى وَالْكُّ وَانُ اَحْمَلُ صَالِحاً تَرْضَانُهُ وَاصْلِحُ لِيُ فِي ذُرٌّ يَبْتِي إِنِي تَكُبُثُ النيك والخام مكاشيلين

اورائس كحصور مي ستى بول كدوه زنده دين اوران مين برايك صالح بو اورود میرے لئے باقیات صالحات ہوں اس سئے کہ وَالْسَافِسَاتِ الصَّالِ لِحَاتِ حُنْیُرُ عِنْدُ رُبَّكُ وَأَمَا وَخَيْرُ الْمَلاُّه-

بيرامروا قعهب كهضدا وندكريم فيجها سركارعا لبيكوا تبلاق زمائش ميس والاوبال حناتِ دارین سے بہی کامل طور پر تمتع عطا کرکے اپنے اس وعدہ لَبِیْ شَکُوْتُ مِلاَ زِندِیَ نَنگُرُمُ

ين حذائ مقالي كالشكرية أس وقت كالمكل نبين بهة اجب كالنان النان كَالْكُرُكْذَارِين بِولِمُ يَنْتُكُو اللَّهِ مَنْ لَمْ يَنْتُكُو النَّاسَ - سرکار عالیہ ہم بنتہ برخص کا جس نے دراجی فابل سریام کیا ہویا جس نے اُن کے مقصد

یاکسی کام میں مرد کی ہوشکر سے اداکرتی تھیں۔ نیشکر گذاری سری مذھی ملکہ حقیقتاً دل سے ہوتی ہی

ادراس کا اظہار شقیل 'پائیو طخطوں 'پلک تقریر دن اور تصابیف و غیرہ میں فیاضا نہ اور ہوئر شرائی الفاظ کے ساتھ ہوتا تھا۔ شلاً میری ایک عرض داشت پر توقیع فرماتی ہیں کہ:
"داتی شب دردز میری سے آرز و ہے کہ میں خدائے تعالیٰ کی رضا جوئی کی کوشش کروں

ادراس کے بعد بندگان خداکی بہبو دی کی جومیری زندگی کا مقصد ہے۔

یں اس کو جبی بتانا جا ہتی ہوں کہ جوما جان میرے اس مقصد میں مجھ کو ادادویت

ادراس متنا تی تمیل کی کوششش کرتے ہیں ان کا شکریمیری زبان ہی سے بنیں ملکم

دل سے کلتا ہے۔خدائے تعالیٰ ان کو زیادہ قوقیق عطا کرے۔

دل سے کلتا ہے۔خدائے تعالیٰ ان کو زیادہ قوقیق عطا کرے۔

اس کوسٹش کی جو ہارے قلم سے حتی الامکان ہمکتی ہے اور جو کرتے ہیں اس کا صلہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے اور انشاء اللہ خرور لے گالیکن تم سے اس قدر نوائی ہے کہ دعا خیرسے جیسے اب یاد کرتے ہوتہ ہوتہ نی حیات یا کرتے رہو اور مہی تمنا رعایا اور

ان کوسیت البی گیمیل کا بے انہتا خیال تقامولا ناشلی مرحوم کی رحلت کے بعدجب
ان کے جاشین مولاناسید بیمان بہلی مطبوعہ جبار کے کر آسے اور باریاب ہوسے میہ ہر کہ مقلال
اور دو کدار بین کی توسر کارعالیہ کا قلب مبارک خدا اور انسان دولوں کے شکر ہوں سے معمور بہوگئیا
بعیہ حبار و س کی تکمیل کا تذکر ہ بھوا اور دار المصنفین کے ذاتی برس نہ ہوئے سے شکالت کا ذکر آیا تو
مولانا موصوف کے ہی تخیینہ کے مطابق نینگر کیسیل سرتو البنی تین جزار روبیہ یہ دیئے۔
مولانا موصوف کے ہی تخیینہ کے مطابق نینگر کیسیل سرتو البنی تین جزار روبیہ یہ دیئے۔
معنوں میں آیک حقیقی شکر گذاری ہے اور جہاں موقع ہو تا تھا انہتائی قدر سے معمور ہے۔
معنوں میں آیک حقیقی شکر گذاری ہے اور جہاں موقع ہو تا تھا انہتائی قدر سے معمور ہے۔
معنوں میں آیک حقیقی شکر گذاری ہے اور جہاں موقع ہو تا تھا انہتائی قدر سے معمور ہے۔
تذکر ہ فراتی تھیں ۔ اختراف تو بین زندہ اور موجود عہدہ داروں کی ہی خدمات کا مذہقا بلکہ اس جہان

سے گذرجانے اور حذمات سے مسبکدومش موجانے والوں کومرور زمانہ ربھی فرات نہ فرماتی

سله علی جده دارمولوی تضیر الدین صاحب عین المهام حروم کے متعلق کہتی ہیں کہ :"دیجیشہ ریاست درعایا کی مہودی کے خیال میں تعزق رہتے ہتے ادر ہما یت ہردلغزیز
بہی سخے ، تمام رعایا اُن کے ساتھ مجت کرتی تہی اور بحویال میں ہیشہ ان کا نام عزت و
نکی سے ساتھ لیا حالے گائے

متازا در مُوقر رہے ؟ ایک فرست خصلت مجدہ واراف الطباحکیم ستیدنورالحن صاحب کا تذکرہ اِن حکول

برخم فرانی بین :-

به ان کا وجود ایزار خلق کا ایک بهترین بمنونه تھا جو بحوالی کے باعظ سے جاتا رہا۔ افسالاطبا کے نازک عہدہ پرحقیقلہ یہ انتخاب ایسا احجا ہوا تھا کہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ وہ خص اس وینا میں نہیں ہے مگراس کی نمیلی کی یا دباقی ہے اور آج اس کو تمام رعایا رو تی ہے۔ سالالہ جو میں ان کی مجبو بی صاحبر ادی حت علیل حقیں ایک لیڈی واکٹر من کنیزی جن کا جند روز کے لئے بھوپال میں بطور قائم تقاریح الحقان کی معالج تحقیں نہایت ہمدروی اور توجہ سے علاج کرتیں مرتضیہ کی حالت میں بہنوز کوئی خاص تغیر فرہوا تھا کہ وہ اگو کرواب صلی گئیں اور بھیر کہجی بھوپال نہ اکیس صاحبرادی صاحبہ کی علالت کا تذکرہ کہتی ہیں تو در بھی کیسے برجوش سرکار عالیہ اپنی ترک میں صاحبرادی صاحبہ کی علالت کا تذکرہ کہتی ہیں تو در بھی کیسے برجوشس

سله موادئ شرف الدين مرحوم جي إنى كورث كے برا در بزرگ اورسيدعلي ام مؤيدالملك كو مول بيت-

191

الفاظميم من ميكنزي كاذكر فرايش ادر تنكر بياداكرتي مين :-

سگواب دنیایس اصف جبان منین بین اوران کی دائمی مفارقت سے جصد مهمقد رمین سے اور در میں اور ان کی دائمی مفارقت سے جصد مهمقد رمین موجود دو ہم نے انتظالیا۔ جو جو کلیفات بھینی تعین وہ دیجے لیں اور مذہب میکنزی کی مجتبیں یا دہی اور ان کی شکر گذاری دل میں موجود ہے ؛
اور ان کی شکر گذاری دل میں موجود ہے ؛

رست برداری حکومت اور الکیخضرت اقدس نواب سکندر صولت کی تحف نیضینی کے دربائیں سرکار عالمیہ نے جو سوئر اور قابل یادگار تھیے ہے۔ اس میں جہاں خدا و ندخل شاند اور ارکان حکومت برطانیہ کا تنکریہ اداکیا ہے۔ اس میں جہاں خدا ہو تاکہ ایک سے اور حکومت برطانیہ کا تنکریہ اداکیا ہے۔ اور کی از اور ایک کا بھی فراموش نکیا جو خدمات بھو بال سے سبکدوش ہو جیکے یا اسس و نیا کو خیر یا د کہہ جیکے ہیں۔

وه عوم البن تالیفات میں اُن اصحاب کا تنکر میاد اکرتی تھیں جو اُن میں سی قدر بھی مرد در سے تھے۔ مثلاً اسرة مصطفے "کوجب شالع کرایا ہے۔ تو اُس کے دیباج میں لکھتی ہیں کہ جستی میں آخریں مولوی سعید الدین صاحب بہا درکا بھی شکر ہے اداکرتی ہوں جون نے میری ان تقریم وں کو بنظر اصلاح دکھا اورجن سے تہیٹ مذہبی تالیفات میں جم مدد لمتی ہے ہے۔ تو بولی بہت کے دیباج میں ان ناج رہیوں کا اس طح میان میں ان ناج رہیوں کا اس طح فیاضی سے کام لیا ہے۔ بینانچہ اخلات کی بیلی کتاب کے دیباج میں ان ناج رہیوں کا اس طح تذکرہ کرتی ہیں و۔

"اكرچيى نے اپنے او قات فرصت ميں اس كما كجي مسوده ربببت كجي محنت كى ب اور

ك ملاحظة وتقرير دربار-

سلا ضلع مهار نپورکے ایک ممتاز خاندان کے کن اور دیوبند کے فارغ التحصیل نہایت روش خیال اور ذہین عالم سخے ریاست میں ممولی طازمت سے علی مناصب مک ترقی بائی نہایت وفاوار۔ دوست پر وراوعلم کے شوقین ہتے آبڑ وقت تک روزاند دوجیا رطالبا کو حدیث وتعنیر کا دیں دیتے ہتے ۔ الاعلام میں جالت کی۔ انگریزی کابوں سے اس میں مدد لی ہے لیکن میں ہے کے بغیر نہیں رہ کئی کہ میر سے دفر تا ان کے
سے مسودوں کی صفائی اور والد جات وغیرہ کی المان میں جے حسب معمول بہت مدد وی ہے۔
اس کتاب میں جرمت نظیں ہیں وہ منتی تھے لوسف قبصر کا نیٹے ہ طبع ہیں جو اچھے شاعویں
اور اس دفر میں اسی کے معمور میں کہ بچیں کے لئے الیسی اخلاتی نظیں تیا رکریں لی نظمول
فورس کتاب کو اور بہی زیزت دی ہے۔ یواس قابل ہیں کہ بچیں کو زبانی یا دکرائی جائی
تاکہ بچیں کو خوش الحانی کے ساتھ موزوں بڑے ہے گئش ہو اور الی کا افرول پر بہوجا ہے۔ ان
کی عمنت قابل شکرگذاری وستائش ہے "

اس صفت شکرگذاری کی انتها یہ کہ ایک تقریب پرجس کی مت کم رہ گئی ہے علی ا حضرت اپنی تاز قصنیف تن رسے تعقیم فرما ناجا ہتی ہیں کوئی پریس اس مدت ہیں آ مادہ نہیں ہوتا۔ لیکن مولوی سید ممتاز علی اوظیر مترزیب بسوال کے ذریعہ سے لاہور میں طبع بہو مائی ہے اور مجر لعبض اتفاقات سے تقریب کی تاریخ بواجہ جاتی ہے اور مؤلف سوا نخے کے ایک عریضہ پرقیج فرمانی ہیں :-

محمرامين إ

بلفیس کے عقیقہ میں غالباً ابھی و تعذب صرف خط لکھد وکہ پاسنج سے جیحدیں۔ صروراس کا شکر گذار ہوناچا ہیئے کہ اپنے وعدہ پرکتاب تیا رہوگئی ''

سففت رافت ابهت ہی برطون اور اللہ جوت ورافت کا ایک جارہ کا کوفیس جس کا نظارہ اس وقت سففت رافت کی ایک جارہ کا کوفیس جس کا نظارہ اس وقت کا ایک جو کوسہ کے دَوروں میں رعایاا ور کاسٹ تکاروں کی عور توں اور کجیں کے درمیان جارہ اور اور اس طرح بلا واسطر رعایا کوشففت سنا ہا نہ سے بہرہ یاب ہونے کاموقع ملتا میتوسلین کے ساتھ بھی خاص شفقت کا زیادہ فرائی تھیں۔ فیاضا نہ اور وں کے علاوہ شاوی اور تقاریب کے موقع براس شفقت کا زیادہ اظہار برہ تا تھا۔ دو تیں ۔ دعو تیں ورتی ورتی دورتیں ورتی اور ایس کے موقع مرحمت کرتیں ۔ دعو تیں ورائی فرائی۔

اله يبلي خيال تقاكدواب كوسرتاج بكم عابدو سلطان كانام المبين جهاس كميركها جائے-

بیچے بیدا ہوتے توان کا نام کوشیں اور مبارک با دیں دہتی تھیں۔ اور ان مُبارک با دوں سے بھی دیا دہ قابل فخر واحترام دہ دعائیں ہوتی تھیں جان بیٹ کے لئے زبانِ مبارک سے کرنیں۔ مثلاً ایک تقریب کے موقع برمؤلف سوان کی جواب مبارک باد کے آخر میں تقریب کے موقع برمؤلف سوان کی جواب مبارک باد کے آخر میں تقریب کے موقع برمؤلف سوان کی جواب مبارک باد کے آخر میں کا وقت ہے اختیار ایک نام یا داکئیا۔ اللہ تقالی تم کو فرزند درجی کی امید ہور ہی ہے تمریک اس مبارک بادویکے۔ کی امید ہور ہی ہے تمریک بادویکے۔ اکتا داللہ تعالیہ اللہ تعالیہ تعا

مكررتمتاري دلى مبارك بإد كاست كربيري

موسم سرایی برسال عزبار کوکسل اور رضائیا تفتیم کی جانی ہیں۔ایک سال اتفاق سے اُن کی تقییم میں اُن کی تقییم میں کھیا تھیں ہواجیل رہی ہی ۔گہرے سے اُن کی تقییم میں کھیا خیر ہوئی ۔ ایک دن بخت سر دی ہی ۔ کھنڈی ہواجیل رہی ہی ۔گہرے بادل گہرے ہوئے کے خوری کا مہینہ تھا اور سر کا رعالیہ کل شاہی ہیں مضطرب وبتیا نجیس اور بار بار کہتی تھیں کہ آج ان غریب کا جن کے پاس نباس سرائی کلیف ومصیبت کی واتنائی التی عرب عورتیں علی العموم محل من آکرتے تکلفی سے اپنی کلیف ومصیبت کی واتنائی التی

ادرېمينېرسرکارعالبه کې شفقت ورستگيري سيطين وسرور بوکرېې جاتيں۔

دعا یا کو تقاریب شادی اور کا نات کی تعمیر و مرتب اور اوائے قرص کے لئے ویاضا نہ ا مدادیں عطا کرمتیں ۔عام ملاز مین ا ورجا گیرواران وغیرہ کو صرورت کے وقت سودی قرضہ سے نجات ولانے تیلئے بجیط میں ایک رقم برائے قرض کھی جاتی ۔

علاوه إن وظالُف بعليمي شرّع رياست اورجمَب خاص مي وحمت فراتي عقيس برال ايك معقول رقم اور زياده ترجيب خاص مسي غرباء اورغير متطبع طلباكوامتحانات كي فيسول اور 494

سفرکے اخراجات کے سلئے عطا کریتیں ۔اور اس تعم کی امداد سے ان کوئسرت ہوتی تھتی بھیر اُن کی کا میابی کے لئے ڈعائیں کرتیں اور کامیاب طلبا کی جب فہرست ببیش ہوتی تو ہے انہتا مسرور ہوتیں اور جن کی ماوُں سے واقف ہوتیں ان کوئمپارک بادیں دشیں ۔

سُجِعِے اس پاک سے ہی بڑی وشی ہوئی کرتم نے میرسے متورہ کو قبول کرے اُس رقم کو جراج اُ مجھے پارٹی دینے کے لئے تم نے آپ میں جمع کی تہی ہی قومی کام میں صرف کرنا بچریز کیا ہے۔ خوالتیں !

اُس الکِ حقیقی کی جس کے رحم و کرم سے ہم کو بیسر تدبی حاصل ہوتی ہیں بی شکر گذاری ہی طرح ادا ہوسکتی ہے کہ ہم ایسے موقوں پر اُسکی مخلوق کوجن کی اعامنت و دشکیری ہا را فرض ہے فرامین ندکریں -

جب تک فرشی کے موقع برغریوں کوئٹریک ندکیا جائے اس میں سرسے نزویک لطف ہی نہیں آتا۔ نیز ہمدر دی کی اُس صفت کا جوخدانے انسان کوعطاکی ہے اقتضا یہی ہے کہ جہا ت کے مکن ہریغ بیوں اورضرورت مندوں کی مفید اور بکار آمد مدد کی جائے ........ اب میں ہم ارسے سب کے ساتھ اس دُعامیں شرکی ہوتی ہوں کہ خدا وندکر میں اللہ خال کی تعلیمی منزلوں کو حکم اوندگر میں اللہ خال کی تعلیم سے قیم کوفائرہ پہنچا ہے ہیں آب حکم کہ جو پال کی اُن تمام ماؤں کو بہی مبارکہا دریتی ہوں جن کے بیچے اس سال امتحان کی میا میں کہ میں جند کی اس مائل است مناکرے وہ اُن کے دلوں کو اپنی اطاعت ولیا قت سے ہمیشہ میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خداکرے وہ اُن کے دلوں کو اپنی اطاعت ولیا قت سے ہمیشہ میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خداکرے وہ اُن کے دلوں کو اپنی اطاعت ولیا قت سے ہمیشہ میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خداکرے وہ اُن کے دلوں کو اپنی اطاعت ولیا قت سے ہمیشہ کھیں گ

در حقیقت به ادراند شفقت کا قابل احترام جذبه کقالی او کیشن کی تقریر میں دہ اس جذب کا اتنی متاثر ہوئیں کہ اس تقریب کی تقریر میں جہاں گوگری لینے والے طلب اکو بہت تصیحتیں کیں، دہاں ان کومبار کہا دریتے ہوسے فرمایا کہ:-

"آپ اپنے اُن بزرگوں اور مُربهیوں کو ہی جو بیاں موجو د نہیں ہیں اپنی کامیابی پر میری کی براکیا ہُ روی کو میں کو

كابدية ليائي "

اُن کی اِس رِمت و تفقت کی حدیدی کرسیاست ملکی میں ہی ہی جذبہ کا رفر مانظ آتا تھتا۔ یہی جذبہ تفاجس کی وجہسے عَالمِ اسلامی کے انتشار وتباہی پرمہیث قلب مُبارک سخت طورسے متاثر رہا درجس چدنگ سرکا رعالیہ کوا مراد کا موقع ملاکراں قدر امرادی کیں ۔

م سفرلوریکے زمانہ میں جَب قسطنطنیہ کی آتشز دگی کاحال معلوم ہوا تو ۵۵ ہزار رویے عزبا کی امداد میں دیا اور ملبقان وار سے زمانہ میں تین لاکھ رویے کے طرکش باند طریدے۔

مظلومین مرناکی امداد میں ۲۵ ہزار آور ترکی میٹیوں کے فنٹومس اکتیس ہزار رو میٹیط کیا۔
اورجب فتح سمرناکی خوستی میں ملبہ کو بھو پال کے عام سلمانوں نے اظہار نتاوہ انی و مسرت کے لئے
ایک جلوس کالا عنز با اور ساکین کی امراد کے لئے چندہ کئے توعین جلوس کے دن جس وقت یہ
اطلاع حضور مددحہ کو ہوئی بغیر سی درخواست اور توجہ دلانے کے ایک ہزار روبید اپنی جیب
خاص سے ان عام سلمانوں کے چند سے میں عطافر ایا۔

سرکارعالیہ نیائی رہا انہ ناشنی تھیں اور آی شفقت کا اٹر تھاکہ ہرموقع برا تنوں نے بیٹیوں کے بیٹیوں کی امراد کی اور بھو بال کے سرکاری میٹی خانہ کو وار استفقت سے نام سے موسوم فرایا اور جب بحربال کی بہلک نے مطلق او میں اعامت بیتائی دبیگان کا فنڈ قائم کر کے شاہی رویٹ



شائع کی قبلادر خاست سکریزی کے نام سرکارعالمیکا خطرین پالے کہ یک صدروبیدی جانب سے قبول فرمائیے ۔ سے قبول فرمائیے ۔

سے قبول فروائیے۔ یتامیٰ کی تعلیم و تربیت کے متعلق اُن کا ایک خاص خیال کھا اوراس خیال کو اکنوں نے اپنی ایک تحریر میں بیب کماک کا مسئل کا کہ میں اِس طرح ظاہر کیا کہ:-

کے ریمیں بہب کشار سفر کلا یہ مسلا کہ جا ہیں اس طرح طاہر لیا گہ: میرے سامنے اسلامیٹیم خانہ کا ڈپوٹین بین ہوا اور نتیم ہے ہی آئے -ان بحیا کھولے عمار دکھیکر دل برای عجیب افریوا -اس میں شک نہیں کہ کلکتہ کے بھولے عمار میں شک نہیں کہ کلکتہ کے اگران بجوں کی با قاعدہ نعلیم و تربیت ہوئ اور ارس میں شک نہیں کہ کلکتہ کے علاوہ بھی ہند دستان میں جہد اسلامی نتیم خانہ ہیں کیکی حقیقت یہ ہے کہ ان کی وسعت اور ان کی تقداد میں بہت کے اسلامی نتیم خانہ ہیں کیکی حقیقت یہ ہے کہ ان کی وسعت اور ان کی تقداد میں بہت کے اسلامی نتیم خانہ ہیں کہ کہ حقیقات میں میں دخل ہوجاتے ہیں جہاں ان کے ذرب کی کوئی محافظات نہیں بہت اگر سلمان نیا مصارفِ خیرات وحمالت میں سے کے حقید اپنی قوم کے بیٹیوں پر مفید طرفیق سے صوف مصارفِ خیرات وحمالت میں سے کے حقید اپنی قوم کے بیٹیوں پر مفید طرفیق سے صوف کریں توعلا وہ اس کے کہ ان کو تو آب آخرت نصیب ہو دُنیا میں یہ کیا کم خانہ ہو کا کہ ان کی قوم کے بیٹیوں ایسے خانہ اس کے کہ ان کو تو آب آخرت نصیب ہو دُنیا میں یہ کیا کم خانہ ہو کا کہ ادر ایک معزز زندگی دبر کریں گے ادرائی میں بیکیا کم خانہ ہو گا کہ ادرائی میز زندگی دبر کریں گے ادرائی میں بیکیا کم خانہ ہو گا کہ حون رقاب کی اور اخلاس و ذکت کی صیب سے صوفو خاری کے درائی اور اخلاس و ذکت کی صیب سے صوفو خاریں گے درائی کہ میں بعض ایسے ایسے قابل بیدا ہوں گے جن رقاب ہوگا گ

اسرکارعالی فیاضی اوراس کے اصول ایک ہنا پیشخص کام ہے۔ بھوبال میں تواس ابرکرم کا ترشخ ہمدیث ہی رہا۔ اور ہطبقہ اس سے شتیع ہوا۔ اگرجہ نواب شاہ جہاں بگیم صاحبہ (حمث لدمکال) کی فیاضیاں ضرب المثل ہیں اور اس میں شک نہیں کہ اُن کی فیاضی میں بے دریخ بخشش اور دریا دِلی شابل بہتی اس سے شتیع ہونے والوں نے اس کی بوری قدر رزگی اور اپنے کونا کارہ اور ایا بہتے بنالیا۔ بقیلیم کی طوف توجہ کی اور مذاور کوئی پیشہ سسیکھا بلکہ محنت علم و مہز سے گررز کرنے گئے۔ مسرکارعالیچب صدنرشن بوئی اوراس حالت پرعورکیا تواس نیخ پرینجبی که اگراس فیاضی کارش نه بدلاگیا تو کچه عرصه می جهل و بریکاری بمبند که طبیعت نا نید کے موجائے گی-اس گئے زیادہ تر بریکا را ورغیرضد فیاضی کی حکم جس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ایک خاندان تک بہنچ سکتا تھا متحدن اورسٹ اکستہ کاموں کی ٹمبنیا دگوالی-ناکارہ لوگوں کو کام برلگا یا - بیٹنے سکھنے کی ترغیب دی تعدیم کے لئے مجبور کیا اور ہرتم کی تعلیم کا انتظام فرمایا اور جہاں تک تھی ہوسکالان ہی اُٹور براپنی فیاضی و شوط من رادیا ۔

حبکسی ہو ہورت کا فطیفہ مقرر فرماہتیں تو چکم ہی ہو تاکہ دہ اپنے بچیں کو مدرسہ ہیں دہ اُل کرائے ۔ اگر خود کسی کا م کے سکینے کے قابل ہوتی تو اُس کو مدرک صنعت ہو گان میں داخلہ کا کم مہزتا۔ جولڑکے فطیفہ یا تے مکن نہ تفاکسی اسکول میں داخل سہوں ۔

قدیم سے سلاطین اور انمراکی فیاضیوں سے سفرا بحصر کو بہت بڑا حصہ اللہ ہے اور اب
بہی فرما نزوایان کاک قصائد، جمیہ برصلے اور انعام عطا کرتے ہیں یعض فرما زواؤں اور امرا کو خود
سفاعری کاشوق ہوتا ہے اور شعرار کا گروہ ان کی فیاضیوں سے شمتع ہوتا رہتا ہے یسرکا رعالہ اگر جمیؤہ
سفاعری کاشوق ہوتا ہے اور شعرار گائروہ ان کی فیاضیوں سے شمتع ہوتا رہتا ہے یسرکا رعالہ اگر جمیؤہ
سفاعر نہ تھیں لیکن مخرس ہوتا ہی مگر سیمن خیصوف اس شاعری تک محدود تھی جو حمیات ملی و
جدابات مذہبی وقومی کی محرک ہوتا ہم جو قصائد میش ہوتے ان کو اگر جہ خودہ اعت نہ فرما تیں لیسک نی محبولہ مند رہے ہوتا ہوتا ہے۔ تقاریب کے موقعوں بھرو گاشخوا مبارکہا و کے قصیدے اور قطعات و غیرہ
بیش کرتے اور سرکارعا لیڈ عقول طور پر ایک رقم عملا فرما تیں ۔

عام عطیّات کے بجب سالانہ میں ایک معقول رقم رکھی جاتی لیکن کوئی سال ایسا نہ حباتا کہ اس میں سال ختم ہونے سے پہلے ایک متعدمہ اضا فہ نہ ہوتا۔

ملازمین وکتوسلین ریاست کے خانوان کی تقریبات اور دیگر ناگر بر صروریات میں علی قدر مراتب و مرتبہ فیاضانہ امداد فرماتیں۔اکٹر کو جاگیری اور معانیاں بہی عطافر مائی ہیں۔ بیصوس فراکر کراکٹر عہدہ دار وملازم اور توسل صرور توں کے موقعوں برنہا جنوں سے قرص کے کرسو دیے بارگراں سے دُب جائے ہیں بیطر نقہ بہی جاری فرمایا کہ بشرط ضرورت واقعی خزانہ کا عمرہ سے قرص دیدیا جایا کرے جو ہمایت معتدل اور غیر کلیف دہ اقساط سے وصول ہوتا ہے جیجام اشخاص كومكانات بناف اورد وكات اوركار خاف كهو كف كے لئے بهى اسى طرح قرض دیاجاتا اور مزید عطبات عمل الله علق -

مَنْ اللهُ كَذَّ اللهُ عُنْقِاتُ ولا تَبْنُ طُهُمَا كُلُ البَسْطِ-مَغْلَوُ كَذِّ اللهُ عُنْقِاتُ ولا تَبْنُ طُهُمَا كُلُّ البَسْمُطِ-

دوسرا اصول میخاک صرورت اور موقع کے لحاظ سے فیاصیاں کرتی تھیں-

چونکه وه فیاضی اوراسراف کے حدود کو انتخی طرح حانتی تقیں اسکئے اُبتدائی حیندسال کو مستنفے کرکے اُن کوخزانۂ عامرہ اور فنانسل حالت کی طرف سکھی تر دونہیں ہوا۔

إسركار عالية كى ان صفات جمياية مين جن كاتعلق ذات شابا نه سے تقا عفو ودگرنر عفو و در كرر لرك الى صفت الى كامل اور الى وسيع تهى كه شايد بى سلاطين اور فرائر واكول كى المد يخ بين كه نايد بى سلاطين اور فرائر واكول كى المد يخ بين كه نايد عالى الله عفو و در كذر تو ايك عاكبات بهى ليكن سياسة عفو و در كذر تو ايك عاكبات بهى ليكن سياسة بلكى مين بهى كه نسخته ها سال مين كوئى ايك مثال اليسى بنيين سيحب مين جذيات ترجم كاستمول د بهو المين مثالين البته موجو د بين كه فائن عهده دارون كرفيصله كے وقت اس خيال كسى كرتيا تقا اب أس كر بوي بيخ مصيد بت و آلام مين مبتلا بهوجا بين كي يسركا رعاليد ك ساخة بسركرتا تقا اب أس كر بوي بيخ مصيد بت و آلام مين مبتلا بهوجا بين كريم كارعاليد ك ساخة بسركرتا تقا اب أس كر بوي بيخ مصيد بت و آلام مين مبتلا بهوجا بين كريم كاركا و ماليد ك ساخة و شرخ الم و من المين الم

سرکار عالمیہ آزادی ملے کی فقیل امرکار عالمیہ آزادی الے کی بے انہنا قدر کرتی تھیں۔ امویکومت آزادی ملے کی فقیل کوئی خیال مانع ند تھا اور میام واقعہ سے کہ سرکار عالمیہ نے ابتدا سے خود ہی میہ اسپر طبیدا کی تھی۔ بساا وقات سرکار عالمیہ نے اپنی رائے کود ابیں لیا ہے اور مشیانِ دولت یا مجدہ داروں کی رائے قدال کی ۔ میں۔

ساجى اورقوى معاملات ميس وه بهايت صائب الرائي تقيس اور دوسروس كى داؤل كى

تصفدین بالکل صیح مکترچینی فرائ کامنس به جصفه رکی نسیحتوں پر کاربند ہوں ہے۔ لیکن اعیان کالج د کا نفونس کی ایک جاعت اس مکترچینی کا عل مذکر سکی اور چیدگھنٹوں سے بعد ایک ڈائیسین کی شکل میں باریاب ہو کرا بھوں نے عرض کیا کہ :-

و مدر العمليا صفرت ك اعتراضات صيح معلو مات برئمبنى منين مي اورمناسب بيب كالتاعت

عے وقت تقریب اس حقد کوخارج کردیا جائے۔

سركارعالميه فيجواب دياكه:-

"یہ نامکن ہے کہ میں اشاعت کے دقت اس حصہ کوخارج کر دوں جس کو میں جمع عام میں کہاہے مل میکن ہے کہ اگر آپ جیسطنن کر دیں کدمیری مکت جبنی غلط ہے آومیاں کے شامل معذرت شائع کرنے کے لئے آلادہ ہوں ا

اسر کارعالیدانتهای سنگرافزاج تقیں اور ہرنے ملنے دالے پرسب سے پیلاا تر انکسار انگسار اوسادگی ہی کا ہوتا تھا۔ ٠٠٠ لذاب سكندنگم في مركارعاليكانام سلطان جهال وكها نظا اوراسى نام سے دواس جهان ميں شبهور موئيس اسى نام كاسكة تام دلوں برقائم سب ليكن خودسركارعاليہ نے ابپتانام استدالرشن وكھا تھا اور برائيو طاخطوط كے لفا فول بر اكست لمطات آصت الترحمن "كافوشخط طغرا بنوايا گيا تھا - بار بار فراياكرتى تھيں كہ : -

تعیمی بینام بہت احجاملوم ہوتا ہے گرانوں کہ اب کوئی بزرگ ایسا بنیں ہے کہ

مجے اس نام سے یکارے "

قواضع وحفيظ مراتب فضور کیام اتا ہے مگرج شخص کو سرکار عالمی کا میاں ہو تو اس کو افق القطر قواضع و حفیظ مراتب نصور کیام اتا ہے مگرج شخص کو سرکار عالمی کا سترفیز حضوری حاصل

ہورہے حب بہات ہی کہ سرکارعالہ مہیت ہوا کا مقام ہوا ہے۔ یہ تومعہ نی بات ہی کہ سرکارعالہ یہ بہت ہلام میں تقدیم فراق تقیں۔ گفتگو برسم ہمیت مخاطب کا یا جس تفص کا ذکر کیا جائے اس کا حفظ مراتب کھتی تھیں حتیٰ کہت دیداختلافِ رائے یا نارہنی کی صورت میں بہی حفیظ مراتب کے خلاف کوئی لفظ زبان سے منین کلتا تھا جوفوال ایا

الك كے لئے بنايت جيرت انگيزصفت ہے۔

اگرباوج درادگی دا محسار وجب کابی عالم مقاکد دربار کے بڑے بڑے جدہ داراوراع لئے روعب المحسب المحسور میں مرحوب می رہا کرتے ہے ۔اگر کھی لیب جلمن آ دارسے ہنا ذار الم کی بائے جاتے توجیروں بر بہرائیاں اُرٹے نے کسی ادراس وجب کا میٹی بھی اوراس وجب کا میٹی بھی بھی اور سے بڑا عمدہ دار مہمی اپنے اختیا رات کو نہرا بیت احتیا طے مراکع علی لاتا اور میردت جواب دہی کے لئے تیار رہتا تھا۔

سله بن ککنیر-

اسکے خلاف ہنیں اسکتی یعض غیر سُرام والمیان ملک سے اُن کے عزیز اند تعلقات تھے بیض شاہیر خواتین سے بہت خوشنی کے ساتھ ملٹی تھیں اور اُن کا احترام کرتی تھیں مسنر سروح بنی نائٹاو کے سائھ آد خاص انس وشفقت نہی اوراکٹروہ اُن کی جہانِ عزیز سہی تہیں۔

ابتدا سے ریاست بھوبال کے ہراعزازی طبقہ تیں ہندوموزین کا نام ہوج دہے ان
کے ساتھ ہنایت فراضی کا برتا کو ہوتا ہے۔ اُن کو تعلیم سے سکے وظا لگت دیئے جاتے ہیں تمام
دربار دربا دراعزازی جلسوں میں متر کیے۔ کئے حاتے ہیں اور قتیم کی قومی طرفداری جائز نہیں
کھی جاتی اور میزان عدل میں دونوں بیلٹے برابر رکھے جاتے ہیں۔ اکثر تقریر درس میں دونوں کا ذکر
ہوتا ہے بسلمانوں اور ہندووں کو باہم برا درارہ عبت کے برتا کو کی نصیحت فرا کی جاتی ہیں۔ اس

بحوبال میں بیب بیسی روایاتِ قدیم میں نتامل ہے اس کی تاریخ میں سلمان ہندواور عیسائی سٹ مذہبتانہ اور مہلو ہیں اوران میں اس درجہ اتفاق واتحا در ہاہے کہ وہ تا روخ بھویال کا ایک روشن باب ہے۔

اسرکارعالیہ اس زمانہ سے جب کہ وہ سرکار اصولِ حفظ اِن جو سے اور پا بندی وقت اعلاقیہ بن اواب سکندربگر کی اغوسٹ عطوفت میں برورین اور تربیت بارہی تقیس اصول صحت کی بابند بنائی گئیں اور یہ بابندی مہدسے لید تک قائم رہی بہی حالت بابندی اوقات کی ہی عالم وجود میں آنے کے ساتھ ہی نظام اوقات مرتب ہوگیا تھا اس کا نیتجہ تھا کہ وہ او اکل عمر ہی سے دفت کو ایک قبیتی سر ماریج ہی اور کھی اس کو رائیگاں نہیں ہونے دیتی تھیں جس کام کے لئے جود قت مقر رتھا اسی برضرف ہوتا تھا اور آج کو کل برماتوی نہیں کرتی تھیں ۔ اگر بھی اتفاقات عارض ہوجاتے تو صلدان جارخواہ تکلیف ہی کیوں سہ انتہانی طرے اس کی تلانی فرما دیتیں ۔

اصولِ حفظان محت کے التر آم الدوقت کی ایندی کا بداز تھا کطبیعت محنت دمتوری کی عادی ہوگئی ہی استخدت دمتوری کی عادی ہوگئی ہی اور اس عمر میں ہر دوزاس قدر محنث کے بعد دوسرے روزکے لئے دیسی ہی ہی ہی ستعد ہوجاتی کئیں۔ کیوس طرح ان میں ختلف النوع قالمبتی کتیں اسی طرح اُن کے مشافل ک

میں بہی تنوع تھا مگرسب اپنے وقت بر پورے ہوجاتے تھے۔

اس میں شک نئیں کہ کور عالمیہ کور الیا ہے کو المائی کو سے استے مور وئی اوصا وت مسلمی ادر میں ملائیکن فری نظم ولئی ہوتے ہوئی اور فوج کو کا موقع منیں ملائیکن فوج نظم ولئی ہوتے ہوئی ہوا ہے اس کے علاوہ اور فوج کو فحاطب کرکے تقریمیں کرتے دیجھا ہے اُن کوان اوصاف کا بھی کھیے نہ کھی اندازہ ہوا ہے ۔ اِس کے علاوہ اون مقدس کے سفویں جبکہ تا اور اس کے علاوہ اون مقدس کے سفویں جبکہ تا اور اس کے علاوہ اور بیتی میں اور اس کے اللہ میں ہوتے میں اور اس کے علاوہ اور بیتی میں اور اس کے مقدمی کے سفویں ہیں اور اس کے مقدمی میں ہوتے میں کو المور کے اللہ میں میں میں میں میں اور اس کے اللہ میں میں میں میں میں میں میں اور اس کے اللہ میں میں کہا تھا کہ والمور میں کہا تھا کہ اور میں کہا تھا کہ :۔

ترور با بی نس بیس اس امر براظهار مبارکباد کئے بنیز نبیں رہ سکتاکہ حالے مائے امن الن میں آب بی اکیے کھراں ہم چفوں نے میدان کارزار مبی دیکیا ہے کیوں کر تھے کو اسی الملاع میں ہے کہ سفر حجاز میں بور بائی نس نے عبکہ آپ کا باڈی گارڈ آپ کا ہمرکاب تھا اعوابیوں کی ایک جاعت کو جو کیا کی حالہ اور مہوئی تہی کھے نقصان کے ساتھ ٹیسے اکہا۔"

اگرا قضائے عمر ہوتا اور حالاتِ ملکی اجازت ویٹے تو یقیناً سرکارعالیہ محار بُر عظیم کے زمانہ یں محافہ جُنگ پرتشے رہین لیے جاکرا پنی عماری قابلیت نایاں کرتیں ۔

سرکارعالیه کو اگرچه نشانه بازی کی شق تهنیں رہی تہی کیونکه سالها سال سے استفل کو ترک کر دیا تھا تا ہم ابتدائی مشق کا از اتنا صرور موجو دھاکہ ساف اللہ عیں لار فو منطوکی تشریف اوری کے موقع پر لیڈیز شوئٹنگ میچ میں سرکارعا لیمٹریک ہوئیں اور باوجو دیکہ قرقع ونقاب میں تقیں لیکن جزلید میں منط کے سب نشانه بازی من سبقت کے گئیں۔

افطرت نستعدی افظرت نسرکار عالیہ کو تحنت وستعدی جو جرعنایت کیا تھا اس محنت وستعدی جو جرعنایت کیا تھا اس محنت وستعدی و جرم علی اللہ اللہ اللہ محنت وستعدد مرتبہ بندوستان کے ہال یں امور یا ست کے انجام دینے میں کورب حجاز اور متعدد مرتبہ بندوستان کے مختلف اقطاع کے سفر میں شاہنشا ہی درباروں امریش کا نفر نبوں ، تومی وکلی محبول اور

# مثاقانكانمك

اسرکار عالیہ کے مثاغل میں سے زیادہ اور اہم شغام طالعہ متھا۔خاص کمرے میں جہاں عمیہ مطالعہ اس کم دور میں جہاں عمیہ مطالعہ اس کم دور میں جہاں عمیہ مطالعہ اس کم دور میں سے بھری ہوئی متعدد الماریان چتیں ۔اس کم دور میں سند خاص کے اردگر دو انگریزی 'ارد دو 'فارسی وغیرہ کی متعدد کتا ہیں کھی رہمی تقییں اور وہیں انگریزی اور انگریزی ورسائل اور ہراڈھر رکھے رہتے ہے جن کو بلجا فرافر وصت مطالعہ فرماتی رہی تھیں۔

مطالعہ کی قوت کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ جب آخری زائمیں سرکارعالیہ کی ترجہ اُن مبض کتا بوں کے تراجم کے متعلق مبذول ہوئی جن کو وقتا فوقتاً منتخب کیا تھا تو (۳۰) سے زیادہ کتا ہو کے ترجے کرائے جو ڈومریٹاک سائینس، ڈومریٹاک اکا نوی جیا کلا کلچے اور زجی بیلک اور بے بی ساچہ ، بے بی ٹیڈ، مدر کریفیف، نرسری، گرل گائیڈنگ، لانڈری، بوٹائی، زیالاجی وغیرہ مضامین بیش کرتے سے اور جن کے ۲ سم عہ الختلف سائز کے صفحات ہیں۔ کتا بوں کے تراجم کومتر جین بالاقساط بیش کرتے سے اور سرکار عالیہ بالاستیعاب ان عام تراجم کوملاحظ کرتے ہوئے جا بجاؤٹس اور حواشی ہم ہم کااضافہ بھی فرائی تقیں جن کے صفحات کی تعداد تقریباً ۳۰ ہزار کے قریب ہے۔ بچرسرکار عالیہ کی نظر نکتہ سخ اتنی تمین تھی کہ مترجین سے بعض فقرات کے ترجوں کی غلطی ک برریادک فرائے ہیں۔

در حقیقت مطالعهی سے علم حال ہوتا ہے سرکار عالیہ کی قابل مثال قابلیت بھی زیادہ تر مطالعه ہی کا مِرْخِشُکُواری ۔اور بیدا تعہ ہے کہ باقاعت ایم می کردینے کے بعد سے اعفوں نے مطالعہ میں فار ایک میں ایک ا

كوشغلهُ زندًى بناليا عقا-

۔ ولیجدی کے زماندیں بھی مطالع جلیں درنین تھاجس کے دکیشن تاائج دورِ حکومت میں نایاں ہوئے اورائس دُور کے بعد جومطالعہ جاری رہائس کے انزات ہر مرحلۂ حکم ابن اور منزلِ زندگی نی میں نمایاں ہیں ۔

الآبوں کے ساتھ اہمائی شغف قبیقتگی ہی۔ اکثر تازہ فہرس دکھیکر خودہی انتخاب مائی سے خامنے ازائی بات اور وہ فوراً طلب کرئی حائیں یا گراش کے افرائی استعلقہ عہدہ دار نتخبہ کسی یا دداشت بیش کرتے اور وہ فوراً طلب کرئی جائی۔ جائیں یا گراشا کے نفتگو ہا سی کتاب کا محالات کی جائی۔ جب کوئی کتاب یا مضمون کھنے کا ادادہ ہوتا توجن کتابوں سے بھی اس میں مدول سکتی جمع کی جائیں ۔ خوض قصر لمطانی کا کتب خانہ بہا اور نا یاب کتابوں کا خزانہ بن گیا متعددو سے کہرے تعلق مضامین وعلیم اور تابوں کی کتابوں کی الماریوں سے بھر سے کے ۔ اگر صاحب خانہ کی اور خورت مرتب رہتی ہی دو عہدہ وار بھی ائی کے انجاری سے کھرائی خانہ کی اور میں اور سے کہرائی خانہ کی اور میں اور میں کہرے خورت خوانی خانہ کی اور میں میں دو عہدہ وار بھی ائی کے انجاری سے کھرائی خانہ کی الماریوں سے کتابوں کی دائی تھرائی خانہ کی اور میں کتابوں کی الماریوں سے کتابوں کی دائی تھرائی خانہ کی خوانی خوانہ کی الماریوں سے کتابوں کی دائی دی کتابوں کی دائی دی خوانی خوانی خوانہ کی دائی دی خوانہ کی دائی دی خوانہ کی دو جمہدہ وار بھی ائی کے دانوں کی کتابوں کی دائی دی خوانہ کی خوانہ کی دو جمہدہ وار بھی ائی کے دانوں کی دائی دی خوانہ کی دائی دی کتابوں کی دو جمہدہ دائی دی خوانہ کی دو جمہدہ دائی دی خوانہ کی دو جمہدہ دائی دو کر دو جمہدہ دائی در کر دو 
ابتدائے عرب گتابی جم کرنے اوران کو بخاطت رکھنے کا شوق تھا خانچہ بدوشعور میں ابتدائے عرب گتابی جم کرنے اوران کو بخاطت رکھنے کا شوق تھا خانجہ بدوشعور میں جن کتاب کی میں جو بلیس و فیق تھیں وہ آخر تک کتب خانہ میں محفوظ تھیں ہوئے کہ ان میں سے اکثر کتاب کر سے کا اتفاق ہوا ہے اور شاید ہی کوئی کتاب کر سے موانہ ہوا نہ کہ جس کے حاشیوں برکوئی نہ کوئی یا دواشت یا کوئی خیال جو دوران مطالعہ یں بیدا ہوا تھا لکھا ہوا نہ الگسا ہوا۔

مر جرید البعن این اگریزی تناول کاجس کے موضوع سے خاص دلیبی ہوتی بنفرنفنس ترج فراتی

تقیں کیکن گفت دیکھنے کی زحمت گوار انہ تھی کہ کی فقرہ اگر سمجھ میں سرآ پاکسی لفظ کے معنی معلوم مزہد کے قر کسی اگریزی دار سفاقرن سے سمجھ لیا کرتی تقیس دکھ ان ترجمہ میں جو خیا لات بیدا ہوئے تھے ان کومہی ساتھ ہی سائے قلم سند کرتی جاتی تفیس ۔

به تعض مرتب کوئی کتاب سی ترجمه کے لئے عطائی اورجب کچیا درات کا ترجمہ بنی ہواتو اس واہی واہی طلب کرلیا اورخود ترجمہ بنردع کردیا مثلاً سلسلہ ترجمہ بن آیک موقع پر سخر بر فر ای ہیں کہ:-

مرامين!

دلی موصاحب کا ترجمہ دیجھا ، جو دو در میں کسکس ریڈر ششم کا ہے۔ میراخیال ہے کہ بہ کتاب میری دارجی کی ہے اور اس کا ترجمہ میں خود کرناچا ہتی ہوں امیدہ کر اس میں ہبت میں بابیں طبعه اکر نہ وستان کے داسطے اس کو بہت موزوں نباسکوں گی اُن کے داسطے دوسری کتاب ہی جی بول ترجمہ کے اس کا اُن در سے دوسری کتاب ہی جو اول گی اس وقت اپنی داسک تا کم کو کتاب اس کا بہی ترجمہ کے المحالات و در موزول الی بن و کتاب ان سے محکار کہ کے علی الصبح جھٹی ریڈرمیرے نزدیک بھیجدی جائے تاکمیں این کا مرمنز درع کروں جب یہ کتاب میرے ہاتھ میں آجائے گی میں دوسری کتاب ہما کہ نزدیک بھیجدوں گی ۔

ان کا مرمنز درع کروں جب یہ کتاب میرے ہاتھ میں آجائے گی میں دوسری کتاب ہما کہ نزدیک بھیجدوں گی ۔

نزدیک بھیجدوں گی ۔

#### تصنيف البيث

اگرتادیخ کی درق گردانی جائے توبت کم حکمران ایسے نظرآ کیں گے جن کے نام کے مائق "مُصنّف" کائر فر نقب شامل ہوکیوں کہ "مندمن ابی " شغلِ تصنیف و تالیف کے لئے وضع نمیں ہوئی سے اور جود اغ سیاست گی تھیاں کم بانے اور حکمرانی کے جیدہ مرائل

سله بیضمون کولف بوانح کی درخواست بیروادی محدمهدی صاحب نے کہا تقاحن کوعوصه دراز تک وه تاریخ میں اکب مہتم رہنے کے باعث سرکار عالمیہ کی سلاتھ نیف و تالیف میں حذمات انجام دسینے کا موقع لا۔ عل كرف بين صروف رميتا برواس كے لئے على كام اسى قدر صعب أوكل سير حس قدر تلوارك كة علم كاكام - دولوں قليموں (علمي وسياسي) كى فرال روائى وي دماغ كرسكتا سيجب ميں قدرت في معرولي قوت دريوت فرائى ہو -

یہاں ہے ایک کتاب مرتب کر دی جائے ہے تالیف سے ہی مرا دہیں ہے کہ ہرتم کی رطب و

یابس جع کرکے ایک کتاب مرتب کر دی جائے ہے تو ایسا آسان کام ہے جو ایک عمد لی ہعلاد

کا دی بہی انجام دے سکتا ہے ملک تصنیف و تالیف کا اطلاق اُسی بیصا دق آتا ہے جس میں

مصنف کا دماغ صرف ہوا ہو کل مضاوی تحقیق و تنقید کے بعد من قابلیت سے ترتیب دئیے

گئے ہوں اور کتاب اپنے موضوع کے لحاظ سے امتیازی درجہ کھتی ہو۔ علیا صفرت کو زمرہ کو میں میں جو متاز عکر دی گئی ہے دہ ان ہی خصیصیات کی بناد پر ہے اور یہی امرفالی جربے کہ کمکداری کے ایم ترین فرائض میں کال صروفتیوں کے با وجو دہی علیا حضرت نے فرائفن کے کمکداری کے ایم ترین فرائض میں کال صروفتیوں کے با وجو دہی علیا حضرت کے خوائفن ان کو جرب امتیاز نج نتا ہے ہاس اعتباد سے کوئی حکم ان مصنف علیا حضرت کے مقالم بہ ان کو جرب امتیاز نج نتا ہے ہو اس اعتباد سے کوئی حکم ان مصنف علیا حضرت کے مقالم نیس بیش کر کہتیں۔

میں بنیں لایا جا سکتا اور بر لحاظ کو شرت تصابی حکم کران مصنف علی امرائی کی ضفیم حلدیں نہیں بیش کر کہتیں۔

 ہی کی ایک دوتصانیف ہوتیں۔ اِس طرح ہرسال اردولٹر پچریس ایک ایک بعنید و قابل قدر اضافہ ہوجاتا ۔

علیا حضرت کی ب سے سپلی تصدیف رُوْضَدة المر پیار جائی (سفرنام جاز) ہو جوجے سے واپسی کے بعد مرتب ہو کر شاہع ہوئی۔ اس کے بعد جب سے آج تک (۲۷) برس کے فلیل عصر میں (۳۲ مر) کتا ہیں جن میں ہر کتاب اپنے موضوع میں ہم ترین تصدیف سے طلیط بعے سے آدامتہ ہو کرشا بع ہو جکی ہیں جن کے جموعی صفحات آٹھ ہزار سے زیادہ ہوتے ہیں ملیط بعے سے آدامتہ ہو کرشا بع ہو جکی ہیں جن کے جموعی صفحات آٹھ ہزار سے زیادہ ہوتے ہیں ہند وستانی خواتین میں بعض بہت آجمی تکھنے والی ہیں اور اُلحوں نے اپنے مضامین اور سے تصدیف دیالیف سے ملکی بہنوں کو بہت فائرہ بہنچا یا ہے۔ لیکن جس غاقون نے سہے زیادہ اور خواتین کے لئے مفید و کار آ مدائر کے کا اُردومیں اضافہ کیا وہ علیا حضرت ہی کی ذات با ہرکات ہے۔

اس میں تنک نیس کہ ایک جوران خاتون کے ساتھ انجا اس خاتون کے ساتھ انجا کہ کے خاتھ انجا کہ کہ کا میں میں میں کہ کہ کا میں میں میں ایک کا میں میں ایک کا میں منابی کے کا اس خاتون کے ساتھ انجا کہ میں میں کو سیار ان کی میں اور بطا ہو خیر کمن ہے لیکن اُس خاتون کے ساتھ انجا کہ میں میں کو میں اور نظا ہو خیر کو اور خطا ہو ابو عظا ہو ابو عظیار حصرت قدرت خدا و ندی کا ایک عجمید و خریب نو نہ تھیں جمھور میں وحرج برطرے سیاست و حکم ان کی اللی تا بلیت اندکر میدا ہو دی تھیں اُسی طرح قدرت نے تصنیف و تالیف کا امتیازی وصف بھی عطا فرایا جس بیر کسی کام کا جو جرسے کام کا جو جرسے کام درای کا جو جرسے کام درایت کے جو جرسے کام درایت کے میں اور اور خوا کی میں اور اور کی بہوتی سے درخوع کی حیادت اس سے زیادہ نئیں کہ جسی صفف کے معادان شاکر دوں کی بہوتی ہیں گئی گئی گئی خور علیا حضرت سیتین فرائی تھیں اور د فرتا اور سے کا یہ فرض ہوتا کہ وہ مواد جس کا تکمی سابی حکم ال کی موائے تالیف خرائی فرائی کے میں سابی حکم ال کی موائے تالیف خرائی فرائی کے میں سابی حکم ال کی موائے تالیف خرائی خور جا ہی تو دفر تاریخ کے ذمہ یہ کا کہ خور بیا کے کسی سابی حکم ال کی موائے تالیف خرائی جا ہی تو دفر تاریخ کے ذمہ یہ کا کہ دور تاریخ کے ذمہ یہ کا کہ دور تاریخ کے خور تاریخ کے ذمہ یہ کا کہ دور تاریخ کے ذمہ یہ کا کہ دور تاریخ کے ذمہ یہ کا کہ دور تاریخ کی نواز تا اور استا دیا تن کر سے جا ہی تو دفر تاریخ کے ذمہ یہ کا کہ دور تاریخ کے ذمہ یہ کا کہ دور تاریخ کے دور تاریخ کے ذمہ یہ کا کہ دور تاریخ کے ذمہ یہ کا کہ دور تاریخ کے دور تاریخ کے دور تاریخ کی دور تاریخ کے دور تا



اورُساوں سے واقعات کا اقتباس کرکے علیا حضرت کی روبکاری میں بین کر دے یے عملی حضرت اس حصہ کو تر فراتیں جو صل تصنیف یا تالیف ہوتا ہے اگر کسی کتاب میں أنگرزی كمّا بور سے آفلتباس كى ضرورت موتى تو خود عليا حضرت پورى كتاب يا اُس كے بعض مقامات متعیّن فرا دئیں، اُن کا ترحَمبین کر دیاجا تا یعض او قات خود ہی پوری کتاب کا ترجبہ كوليتيس اوراسيف خيالات قلمبند فرائ حايس -

مُمَّابِ كالبَدائي مسووه صاف ۾ وکري عليا حضرت كي خدمت بين بين كيا جاتا ائسے على احضرت الاحظه فرمايتس اوراثنائ الماحظة مي جرنئ خيالات ذبين ميس آتے يا كچواضا فه مقعقو ہوتا وہ مقابل کے کالم قِلمبند فرانیں اکٹراییا ہو اکنظر نانی میں کئی کئی کالم بڑھ جاتے یہ بات خاص طدر برقابل بیان ہے کوعلیا حضرت جو کھی تر برفر اتیں وہ فلم برداست میونا اور بہت جلد موده ترميم فراكروابس فراديتين - دفتر تاريخ مين عمواً دويي تين روزك بعدموده ترميم و اضافه بوكروابس آجاتا-يه صلاح شده موده كيردوسرى مرتبرصاف بروكر روبكاري مي بجيجاجاتا على احفرت بورنهايت غورس ملاحظه فراتيس اورجوالفاظ ياجلى نامناسب ياسست نفرك ان کی اصلاح ودرستی فرامیں حتی کدکتابت کی جزنی و معدلی غلطیاں مبی نظرسے نن می مکیس غرض بيسوده آخري مرتبه صاف موكر مطبع بحبيد بإجاتا -

بعض اوقات مسودة محمل موجان كي بعداس موضوع بين خاص قابليت ركھنے والے اصحاب کے پاس بغرض تنقید مجیجا جاتا اور محیوعلیا حضرت ان کی آزا دانه تنقید رعور قرایس أكراعتراض وتنقيد قابل تبول بهوتي توأس كيمطابق مسوده كي اصلاح كرديتين ورسايني راكير قام رسي اوراس كوبردر ولألات يم كراتي - ايس مباحث بهايت رُلطف بوق. ان واتعات سے اندازہ موسکتا سبے کرعلیا حضرت کی تصانیف کاعام روساء واحراد کی تصانیف سے کس قدرملبند درجیہ ۔

درجرتصانبیت علیا صرت کی شمانیف برا رفعیلی ددور کیا جائے تو بیضون

ایک اخیاخاصا رساله مهرجائے گا۔ان کتابوں کی لبندیا ِ نگی کا کچیاندازہ ان تبصرات سے مرسکتا ہو جو كلكي مشرور فضلاء اور نافدين فن مولان الدائظ مصاحب آزاد، مولوي عبدالما جدهاً حب بى -اسى مولوى عبدالحق صاحب سكريري الخبن ترقى أرود ادرمولوى عبدالسلام صاحب ندوى ك اخبارات درمائل من جيب يحكين - اس الطيهم صوف اجالي تبصره براكتفاكر تيب. يون توسند دستان من كرابي كيف والعربهت بي ليكن اي كتاب سمايت سليقيندى ادردقيقة سنى ستام مترا كطانصنيف قراليف دلمح ظاركه كرمرتب كرف داكنتي كي جيد مُصِنف میں ۔ ان ہی میں سے ایک علمیا حضرت و اب شلطان جہاں مگیرصا حبہ با نقابها کا نام نامی بھی ہے۔حضور مروصہ کی گل کتابیں تصنیف و تالیف کے شکل فن میں کمال تجرب کاری کابہترین پنونہ ہیں ۔ خوبی وصفائی سے خیالات ا داکرنے کی قابلیت بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تی سیے علمیا حضرت الرخصوصيت مين هي مُلك كے كسى منته ورُصنّف سے كم نهيں جي علميا حضرت مرضمون اور ہر مطلب كوجيد سنسمته اورول نتين بيراييس اوافراتين واس كى نظيرُ لك كى وتكير صنف خوتين مین کل سے ملے گی ملیاحضرت کی برخسنیف حتووز وائرسے پاک اور صرف مفیداور محام کی بالوں پرحاوی سے علیا حضرت کوعلاوہ ذہب کے حفظان صحت میں ماہرفن کا درجر حال تقااوراس موضوع برهلميا حضرت نيج كتابي تصنيف فرائيس وه كك مي بي حدمقبول هجي بِن - بنجاب- بنگال، يومهٔ اورحيدر آباد دكن كيسريت تعليم في مندرستي اور بجي كي ريون وغيروكت انعابي مي داخل كيي -

تعلیم برعلیاحضرت نے اپنے لکچوں میں جن بیش بہا اور قابل قد رخیالات کا اظہار فرایا سے دہ اس بچیدہ اور نازک مسلمار کیمل ہدایت نا مرہیں۔

فن تربیت و تدبیر منزل وه فن سید جس برعلیا حضرت نے خاص طور بر توجه فرمائی اور اپنے سالہا سال کے بچر براور عور وفکر کے بعدا کیک نهایت بسوط کتاب چارحقوں میں تصنیف کی۔ ہدیتہ الزوجین اور حفظ صحت اس کتاب کے وگوا بتدائی اجزا ہیں۔ اور و و آخری حضے عیشت ومعاشرت کے نام سے موسوم ہیں۔ اس موضوع برار دو میں اس قدر جا سے کنیر المعلومات اور موجودہ ضروریات برحادی کوئی کتاب موجود نہیں سے معلیا حضرت کی تصابیف کی ایک بھری خصوصیت پہی ہے کہ خٹک اور رو کھے پھیکے مضامین اس قدر دلجیب انداز س لکھے گئے ۔ ہیں حس سے زیادہ کسی قادر اکام مصنّف سے مکن نہیں ہے۔

خلاصہ مانی الناب میں ہے کہ علیا حضرت کو تصنیف و تا لیف میں جومر تبہ حاصل ہے وہ ملک کے کئی شہو گوستنف سے کم نہیں ہے۔ اور صنف اناف میں کمی خاتون کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے؛

مولانا الراكلام أزادكا تانز المنافع المناف كالمنطب واديب مولانا الوائكلام أزاد في مركارعاليك مولانا الوائكلام أزاد كا تانز المنافع المنطبية وتاليف كم معلق تاريخي واقعات كرماظة نهايت

ذېر وست تبصره كميا سي جس مي كينته بين كه:-

مینکین انقلاب کایکییادرد انگیز منظر سے کہ جس قوم نے تلوار کے سائے ادر تخت کی خود فراموشین میں بھی حیات علمی سبر کی بوآج اس کے مدارس دجوا مع کے صحن او علم دفن کی مجالس ذوق علمی سے خالی موں ادرالوان و دربارسے کیا امید کیے کے کہ خود بہارے مدرسے اور دارالعلوم بی صنف میدا کرنے سے عاج موکئے۔

لیکن المحداث کرایک نظیر موجوده عالم اسلامی بین ایسی موجود سین جوریاست و کماک این عیر ساخه سوق علم اور دوق تصنیف و تالیف کوجی جن کرتی ہے اور مزید برآن بیکر دهمنف جال میں سینیں ہے جس کو اسینے تقدم کا بہیش معذور بیجار باسید بلکہ اس صنف اناف میں سی ہیں سینیں ہے جس کو داختی اور دبئی اشخال سی بہتی معذور بیجا گیا ہے اوراگرنی الحقیقت ایسی بی جند شالیں ہر دورین ملتی رہیں تو بعول لفضلت المنساعُ علی المرجال بی وجودگوای آج ما صدافتی السی افتیال ہے وجودگوای آج ما صدافتی السی جو موری اللی المربال بی وجودگوای آج ما صدافتی السی جو سی دوری اللی المرب اللی کے لئے موجب صدافتی السی و موری و اللی تام عالم الملامی کے لئے موجب صدافتی السی و موری و اللی تام عالم الملامی کے لئے موجب صدافتی اللی جوش مزمین و ما سی موجب میں اسی موجب میں موجب میں موجب میں موجب میں موجب موجود الموری اوری الموری و موجود میں اللی الموری الموری میں موجب موجود موجود موجود میں موجب موجود مو

فقیدهم مرسہ وخانقاہ کے جرہ میں بیٹیکر دنیا کے تمام تفکوات و تر دوات سے قطع تعلی کے تصنیف د تالیف میں مصرون ہے تواس کے اشغال علمیہ کے نتا نئے جس قدر اعلیٰ واکمل ہوں بہونے ہی جا ہمیں وکھئی فنی سرجال کی لیکن ایک فرماں روائے ریاست لکھیل خلوقات الہٰی کی نگرانی وضرمت گذاری اورایک بورسے خطہ ارضی کے نظم دارا دہ کے ساتھ اگرایک صفر بھی تالیف کر سے بیٹی کر دے تو ہزار درجہ اس سے کمیس زیا دہ موجب استحمان ورشرف واحترام ہے بہت کرت بہت ہوئی ہے۔ دولت قوت کو آگرایک ابنی باہی کی خدرت اور جو فرماں روائے کھویال کو مرحت بہدئی ہے۔ دولت قوت کو آگرایک ابنی ابنی کی خدرت اور موضات الہٰیہ کی راہ میں خرج کیا جائے اورجس خوش طابع کو امارت دریارت کے ساتھ اس مرضات الہٰیہ کی راہ میں خرج کیا جائے اورجس خوش طابع کو امارت دریارت کے ساتھ اس مرضات الہٰیہ کی راہ میں خرج کیا جائے اورجس خوش طابع کر اس آسمان کے بیٹیے کوئی خوش بخت بہت بہنے سے خطا ہوائی سے برطو کر اس آسمان سے بیٹیے کوئی خوش بخت نفوس کو مطافق سے موفق کا کہ حق وصدافت کی راہ میں قربان کریں علمائے کے متاز در فرمائیل اللہ سے محروم ہیں۔ جوابینی خد اج بھی ان مدارج عالمی اور فرمائیل اللہ سے محروم ہیں۔ کے سب بھی ان مدارج عالمی اور فوندائیل اللہ یہ سے محروم ہیں۔

يس اسل يه به كداگرى تعالى في سركارعاليه كوخدمت كلك والمت كى تونيق برحت مزائى به قواس كه لئے قوم كوچتنا ان كاشكر گذار بوزا جا بيئے اس سے كہيں زيادہ ان كو الله تعالى كاشكر گذار بوزا جا بيئے۔

 کی قتیم اورخاکه مُرتب فر ماکر مُولف سوا نخ کو اس طرح بدایت صادر فر ماتی بین که:
" دافعی اس دقت بوج بلیگ کے دعایا برنیان ہے۔ ادران کی پرنیانی سے کوئیں

کہم کو اثر نہ جو ایسے دقت میں تم بھی صرور برنیان ہوگے لیکن ایسے اوقات بی طبیعت

کی برنیانی دُورکر نے کو کوئی شغل ضرور ہے غرض ایسے بی خیالات سے اکثر کتابیں

کی برنیانی دُورکر نے کو کوئی شغل ضرور ہے غرض ایسے بی خیالات سے اکثر کتابیں

کی برنیانی دورک کتاب اخلاقی تعلیم کی میرے ابحد میں بھی ۔ اس میں دیکھکر پینی فیلیان کے دورک کی سے کہ بہت

کی دی گئیں بیض مولوی صاحبان اور ڈاکٹر صاحبان سے مددلینا ہوگا یقین ہے کہ بہت

سی کتب دیکھنا ہوگا لیکن یہ قوی خدمت ہے اور اپنے اغراض بھی اس میں شامل بہن اتحالی اور خلہ برض

"احیات میرے ، میرے خیرخواہان اور اولاد کو اورائن کی اولاد کو زندہ رکھے اور خلبہ برض

إسى طرح ايك اورموقع ريتحر مرفر ماتي مي كه:-

باغات اورنن باغیانی ول چیی کے لحاظ سے اس موضوع بریمی و درسالے مرتب فرطئے۔ غرض ندیہب اخلاق حفظانِ صحت اورسیرت و اردیخ وغیرہ پر کم و بین میں ال میں بچاس کتابیں مؤتفہ وُمُصنّفہ ہیں جن میں سیامض نظر ان نہ ہوسکنے کی وجہ سے شایع نہ ہوکییں -

ذاتی تصنیف و تالیف کے علاوہ ایسے دوسر مے صنفین و مؤلّفین کے سووات بھی نبطر منقید الحضار فرایتی جوان کی طباعت کے لئے درخواست کرتے یا خودسر کارعالی وضوع معیّن فرما کر تالیف و تصنیف کی جاریت کرتیں اور ان کی تعداد بھی کھی کم نہیں -

مهداهن صاحب
و هی ما میری دول به از میری می است میرون استی از میری می و در استی از میری می و در استی از میری ا

مادى دى عدى ما مدى ترجم كذكوربدو

مین تعدید نغیررنی مسیم کرنا معست مین دردنا بی مثلاً اب ماری فورنین فی کوی تهب كوفسرا دكهرابي أورس وغيره كسردن من لكاتي من جووانع سن ساد کی سرد کرنا ہی فو لعب ر سامعلی مہو تا سے السانی طبعت سی الے واقع سی کے سے وہ سرجہ بد ھز کر دستارنا ہے سکی اگر درائیر کے نفرسے رسنر سمار کے فوانس للزنوران أو اس تعلیم عن عن است ملک دور فرد کے تعقیان کا کوئی فاہرہ نبن مذا محرته تبسه برانا به کر به که نه که وصول رنبا بی سک سر وغیره تى بى سردنا بىدد دورگە دركى دام سىكى كى خام بىركى دوسرى دىسى مىك كوكماى دوسری ملک مبانی سے رہے نعلید و ن سے رور سر ور سروسال کے صنعت کمرمبونی جا تی من کرمبوناکیس سربا دمبوگین میاس من سی سربی حال می مرردس مکنی سے بسرمطلب نبش که حوسر کے ملکون کی حزر س نه فرام کا عن وه به سنے نوب دنسان کی نباسی سوسی من اگر ادنکو فا بره سے زانتے ہے صنى كوسنى يا كورنى مدى فولنى بعدة درولنى تزرى درولامين در در در فیال روس ری در من سد سر سی تمین ری نفلسد کر فی او نبون ک بحدّت تبسه كوده ورم وي عولمها ركه مي عنون من بيري ك كون فردم نبن د با رسن وصع دارى كو نه هر را رسنى قوم كوسنى كارك تغرم سا نه من

مرکارعالیہ نے ہمیشہ اپنی تصنیف د تالیف اور کو رہے و تقریمیں برجُ غایت العرف کے رہے و تقریمیں برجُ غایت فعرف سے احتراز اس امر کو لمح ظار کھا کہ اشارة و کنایت زبان دفلم سے بھی کوئی ایسا جلہ نہ شکلے جس سے دوسرے کے احماسات مجروح ہوں اگر کسی اعتراض یا تعریض کا موقع آیا یا الزامی جاب ناگزیر ہوگیا تو نہایت لطیف بیرایہ میں اس کو اداکرتی تحیس اور ہرخص سے اسی بات کی متوقع ہتی ناگزیر ہوگیا تو نہائی مرتبہ زہرہ بگر فیضی صاحب نے اپنی ایک تصنیف "مسرگذشت" ہدیتے بیش کی اور اس پر دائے جاہی اس کا شکریے اداکرتے ہوئے تحریر فرانی ہیں کہ:۔

"اب یں آپ کواپنی رائے سے اطلاع دیتی ہو کَ جَن کی آب نے اپنے خطایں خواہن کی اب کے آپ کے اپنے خطایں خواہن کی سبت میری کیارائے ہے۔

ا- میں نے آپ کی ٹُل کتاب کو پڑھ کی اے جو کھے آپ نے اس جنس کی نسبت لکھا ہے بجااور گرست ہے کیکن بے نیتے مردہ برست زندہ ۔ ساتھ ساتھ آپ کو اس کے وجو ہات ہی بتائے چاہیئے سے کہ کیوں ہندوستان کی عورتوں کی اور مندوستان کی سلمان عورتوں کی اسی حالت ہوگئی اگر چیدورق اس کتاب میں وجو ہات کے ہی ہوتے تو النب تھا۔ معالت ہوگئی اگر جیدورق اس کتاب میں وجو ہات کے ہی ہوتے تو النب تھا۔

۷ - خواتین کاصاف نام و بیته کھھا ہونا کیوں عزیب مجوروں کی دلشکنی کرنا کہاں تک زمت ہے۔

سو-نام کھفے سے آپ کی نبت میا عتراض پیدا ہوتا ہے کہ آپ گھروں میں جاکر منتر فاکے حالات کو پیلک میں بین کرتی ہیں تمثیلاً منٹر وع کتاب میں آپ نے ایک خاتون کے موٹا ہے کی بچو کرکے تصویر پینی ہے کیس قدر نامنا سب ہے اس میں اس کا کیا تصویر یہ اس کا آپ نے خالات میں اس کے اسپنے خالات کا آپ برا فہمار کرنا اپنا فرض مجھی ۔ اگر آپ مجھے اس کتاب کو بیہا سے بتا میں تو میں صرور اصلاح کر دیتی ۔ چند کتا ہیں میں آپ کو انگریزی کی بیجتی ہوں کہ عور توں کی زیادہ آزادی سے اصلاح کر دیتی ۔ چند کتا ہیں میں آپ کو انگریزی کی جمیع بھوں کہ عور توں کی زیادہ آزادی سے اور پ کے لوگ کس قدر متاثر ہوگئے ہیں "

شان وروشِ خط المركار عاليد كِعَلَيْمَى نظام الادقات مِن الرَّحِيثِ شَطَى كَ سَتْ لازمى كَمِي شان وروشِ خط النَّي عَي لاين قبل اس كِ كَرْخط مِن عَبِّلُي اور خوبي آساءُ اس شق كاسلسله ختم بروگریا جب کا بهینه افسوس کیاکرتی تقیس تا بهم کنرتِ کتابت کی جسب خام بھی ندر اور اس نے ایک خاص روث وشان اختیار کرلی۔ البتہ عبارت نقطوں اور مرکز سے عمواً مقرا بوتی تھی اور اس کی وجب محض یحتی کولم کی رفتار خیالات کی رُوکاسا تھ نہ دسے کتی تھی اور بہی سبب تھا کہ کسیں کہیں ترجوں اور مضامین وغیرو میں الفاظ بھی دہ جاتے تھے گر اس طرح نہیں کہ مطلب خبط ہوجا سے۔

# مصروفيات عماني

استطام حاکیر اعالیجب فراں دوا ہوئیں قرزانہ ولی عہدی اور ڈیوٹو ہی حت ص کی استطام حاکیر اعالیجب فراں دوا ہوئیں قرزانہ ولی عہدی اور ڈیوٹو ہی حت ص کی استطام حاکیر دور کی حیات برداری کے وقت وہی جاگیر ڈیوٹو ہی خاص ہیں داہیں ہے۔ اوراس کے انتظام اور درا حت بیٹیے رعایا کی فلاح وتر تی میں مختلف طریقوں سے ذاتی داجی کا اظہار فرائی رہیں۔ اسی غرض درا حت میں متعدد اقسام کے فارم قائم کے کمیٹل فارم برخاص توجیحی حیائی ایک فارم میں میں عرائی کا کمیں داخل کی کمیٹل فارم برخاص توجیحی حیائی ایک فارم میں عمدہ اسلی نظری کمیں۔

آب پاستی سے بھی مشرق تھا اور اس کے دسائل کی توسیع بیضاص توجیعتی جس سے بیدادار مالی بین مقول اضافہ ہوا۔ جا بجا مناسب دہمب ات میں خود کا منت کا سلسلہ بھی جاری تھاجب کی مگرانی اور معائنہ کے لئے دقتاً فرقتاً کتشریف سے جاتی تھیں۔

#### خطابت وشن ببيان

قزتِ گویانی بھی سرکارعالیہ کے مجموعہ کمال کی ایک مخصوص صفت ہے۔ تقریر کرتے دقت پیعلوم ہوتا تھا کہ فصاحت در دانی اور سلاست و شیوا بیانی حصور مرد وصرکے سامنے دست بستہ کھڑی سرکارعالیہ کو تقریم و تقریم آیاتِ قرآئی اوراها دیٹ نبوی سے موزون و مناسب ستولال کرنے کا ایک خاص ملکہ تھا جس سے زورِ دلائل اورا تزبیان و ونا ہوجا تا تھا۔ تقریم کرنے سے پہلے پینے یالا قالم بند فرالیتی تقییں جیسا کہ اکثر نہذب محالک کے مقررین کا عام قاعدہ ہے کہ تقریم ساسہ نوازنجم و نجرن ہوئی ہوں الدبنی مقریم کے مقریم میں اقبل اطلاع کے سی علم میں تقریم کرنے کا موقع آگیا تو فی الب بیہ زبانی تقریم کرنے میں بھی مجور شقیں بلکہ اُس میں تقریمی تقریم سے زیا وہ زوراور جن بیدا ہو باتا۔ بنیا بی کلب کے جلوں میں شعد و مرتبہ زبانی تقریمی اور شلاکا کی میں بنقام د ہمی عور توں کے عظیمان الب میں دیں کہ تقریم و رائی ۔

سرکارہ البیکی خطابت میں سبسے زیادہ ما بدالامتیا زوصف یہ تھا کہ ختلف النوع سائل ہم اظہار خیالات کاطرز ، طوں کی ترتیب ، الفاظ کی نشست ، بلاغت وفصاحت سب اٹن ہی سائل کی خان کے مطابق ہوتی ہی ۔ کیھراس خطابت میں مُروانداور زنانہ موقعوں کا امتیاز بھی صاف نظراتا ہے مروانہ جلسوں میں چہرہ کی سائل کی سروانہ جلسوں میں چہرہ کی سائل کی سروانہ جلسوں میں چہرہ کی سائل کی سروانہ جلسوں میں چہرہ کو کھی بڑا وض ہوتا ہو گھنگو میں نہایت نرمی اور دواواری ہوتی گرنہ ایسی کہ رعب وظمرت کے انزیس خالی ہورعب وظمت اور میں نہایت نرمی اور دواواری ہوتی گرنہ ایسی کہ رعب وظمرت کے انزیسے خالی ہورعب وظمرت اور جم وعلوفت بطا ہر مرضا دجیر ہیں گربر کارعالیہ کا تکم ان دونوں جیزوں کے امتزاج کی ایسی می محمولات کی ایسی می محمولات کی ایسی می مائلی ۔ کیفیت کی کے اس کی خصوصیت کسی طرح نفطوں میں نہیں بیان کی جاسکتی۔

تقریکی جان فصاحت و بلاغت اور وقیقه بنجی بینی برکار عالیه کی تقریران بینی موتول کی ایک لسل اور دقیقه رس به دگا انفوں نے ایک بین اور دقیقه رس به دگا انفوں نے ایک بین اور دقیقه رس به دگا انفوں نے سرکارعالیہ کی گفتگوئ کر جورائے قائم کی وہ ہم اس موقع برنقل کرتے ہیں -

مولا ناشلی کی در معلی معاضر بون اسلام سے متعد ورؤسا دادر دانیان ناک کی حذمت مولا ناشلی کی در معاضر بونے کا اتفاق ہوا ہے۔ اُن سے گفتگوا درم کلامی کی نوبت آئی ہے لیکن میں بغیر میں بغیر میں بیاری میں دادادی ادر تاق کے اِس کہنے برعبور سوں کہ جن اِس

وتت كسى رئيس يا والدى كك كواس قدر وسيع المعلومات فوش تقرير نصيع الاسال بمكتمسنج اور وقيقه رس بنيس وكيها وه تقرير فرماري مختيس اور مي محوحيت تقاكدكيا ولمي اوركنف كي مرزبس كما وه اوركسي لمك كا آ وي بجي البيست منه اورفصيع أز دوبوسك برتا در موسكتا م ٢-وه مختلف على اور اقتطامي امور ريكفتاكوكرتي تقيس اور مي سوخيا مخاكد فذر رات اور فالنشين

مى اس قدر معلوات مال كرسكتي بي و

اسى مصمون مين دوسري حكمه كليت بي-

تخوض اسق مم مح مضایین برکامل ڈیڑھ گھنٹ گفتگو کی ادراس نصاحتے کی افقا کو میں ہم۔ تن محوجی سن سن است کے ساتھ کو میں ہم۔ تن محوجی سن است اور ازی کی شان ظاہر کرست سے مثلاً "جب سے منان حکومت میں نے اپنے باتھ میں کی ملک کی تعلیمی حالت برمیرا دل محص مثلاً "جب سے منان حکومت میں نے اپنے باتھ میں کی ملک کی تعلیمی حالت برمیرا دل رور با ہے۔ بہاں کے بوگ میا قت حاصل ہنیں کرتے ملکہ استحقان آبائی بیش کرتے ہیں "مین کو سیاس سالاست اور صفائی کے ساتھ اوا ہوتے سنتھ کی مطلقاً تصنع اور آور در نہیں معلوم ہوتی ہیں۔

\_\_\_\_\_\_\_

# خصوصيات سنقنى

سرکارعالیہ کی تربت وتعلیم میں اس امرکا خاص طور پرلیاظ رکھا گیا تھا کہ اُن کے دجودگرامی میں وہ تمام ادصاف نوعی بھی مجتمع ہوں جائیہ خاتون کے سئے طغرائے امتیاز ہیں جنامخیرا کے اُن ادصاف کو مذصرت متاہل زندگی میں بلافزاں روایا نہ زندگی میں جبی علی وحبالکمال نایاں کیا۔

ادصاف کو مذصرت متاہل زندگی میں بلافزاں روایا نہ زندگی میں جبی علی وحبالکمال نایاں کیا۔

اتعلقات کا لحاظ اور خصوصاً مسلمان خاتون کی سب سے نایاں صفت ہو یم رکا والیہ کو اس صفت ہو یم رکا والیہ کو اس صفت ہو یم رکا والیہ کو اس صفت میں جبی امتیاز خاص حاصل رہا۔ اعر آسے شوہر کے ساتھ مودت و مرصت اور صفظ مرات و باس قرارت کو این تعلقات کے آغاز سے آخر دقت مک تائم وبرقرار رکھا۔ اقر با اور اخوان دیاست کے دیاس قرارت کا اور خوان دیاست کے دیاس قرارت کو این دیاست کے دیاس قرارت کا اور خوان دیاست کے دیاس قرارت کو این دیاست کے دیاس قرارت کو دیاس قرارت کو دیاس تعلقات کے آغاز سے آخر دوقت میں قائم وبرقرار رکھا۔ اقر با اور اور این دیاست کے دیاس قرارت کو این دیاست کے دیاس قرارت کو دیاس قرارت کو این دیاست کے دیاس قرارت کو دیاس کو دیاس قرارت کو دیاس 
سائة بزرگار شفقت كى ظهرائم تقيى خاندانى تقريبون مين فروخاندان كى تينيت سے شريب بوئي اور ان تام مراسم كوج باعتبار برشته أن براوا كرنے لادم موستے حوستی و مسرت كے سائة انجام ديتي، احزاجات تقريبات ميں اعانت كرتيں اكثر فريبى اخراكى تقريبات ايوان شاہى ميں موتيں اور بنف نفيس ہرا يك تقريب كالفرام فرائيں اور موقع اور قرمت قرابت كے لحاظ سے جوط سے اور زيور عطافر ايتى - ابنى تقريب كالفرام فرائيں اور موقع اور قرمت قرابت كے لحاظ سے جوط سے اور زيور عطافر ايتى - ابنى تقريبات ميں مرب كو رعوكرتي اور منهايت فياضى سے سائة ان كے حقرق مراتب اوا كئے جاتے ميد فرائيں خاندان ہى تک محدود نريتيں، بلكه حمل ميتوسلين مجمع على قدر مراتب و توسل مهر و ياب ہوستے -

اسرکارعالیہ کوڈومیٹک سائنس سے ہینے دل جبی دی اور ہیں دجہ ا اصول و نظام خاننرداری اسی کے جس طرح ریاست کے مصار ن معینہ کجٹ کے اندر سکتے

اس طرح عل كيمسارف كابحي مقرّرة تكدم مقااد معمولي سيعمولي جيزيجي اس ك اندريقي -

معل میں نہ تو کو دئی جزیر کیا دور نہ بلا صرورت اور سی اس سائین کا اصل اصول ہے ساتھ ہم چیزوں کی ترتیب اور دیچھ بھیال بھی خود کرتی تھیں۔ ٹبرانی جیزوں کود وسری مبئیت میں تبدیل کر کے کام میں لاتی تھیں ۔ اور جہال کے کئی تھاکوئی جیز نہ میکار آئی اور نہ میکار جاتی ۔

المحل من مركز الماليكالمذاق المركز ا

زيورات كاتوابتداسي سوق نه عقا ادر عبر كذمنة بسسال سے توخيال تك منه عقاالبته تقريبات بيں بكا زيور باعوں ميں مين ليتي تقيس -

عن المرسخ المون عن المراب المراب والين الدرجية بيط كلمان المراب والين المرجية بيط كلمان زياده مرعوب سقط عن المرق عن عذائين الب المحتلف المواق فرش برتناول فراتي تقين جوفرشي ميز برخياجا تا تقا المراكثر بهان خواتين ستريك طعام بهوتي تقيل وسيع مطبخ مين الرجي لمجافا مرسم قبيرم كے كلمان ويت المرب المحتل المرب ا

ا باغات سے سنری اور ترکاریوں کی ڈالیاں سیلے ملاحظۂ اقدس میں بیش ہوتیں اور کھیرخود کئس دن کے پیکانے کے سلئے منتخب فرماتیں ۔

اباغات سے داخیبی ابنی میں داخیبی میں متعد دباغات سرکارعالیہ کے مذاق سلیم باغات سے داخیبی میں متعد دباغات سرکارعالیہ کے مذاق سلیم کا خاص ملکہ اور مذاق تھا ، اسی شوق کا نیتی ہے تھا کہ فن باغبانی پر متعد و کتا ہیں ترجہ کرائیں اور خو د الیف کیں۔

امبرائیڈری نظینگ اور مذاق تھا ، اسی شوق کا نیتی ہے تھا کہ فن باغیبی اور کروٹ یا میں مہارت تا تر کھی ۔ اور جب کھی فتت در سنگاری الماکوئی نے کوئی چیز بیتیا کرتیں ، خصوصاً نائیوں کے لئے تو دقت کال کر بھی کھیے مذکھیے بناتیں علیکڈھ و ، الد آ بادئی شہور نائیوں اور بھویال کی نائین مصنوعات خواتین ہندا ور لاکسی کلب لندن کی نائیوں میں سرکارعالیہ کی مصنوعات ایک امتیا زی حیثیت کھتی تھیں۔

مُصوِّدی میں بنگیگ سینجام دل جی عی مزیادہ ترفدرتی مناظرتیار کرتی تھیں اتنا کے طر مُصوِّری حجاز میں اس فن کوجہاز میں سیھا تھا اور پیزشق سے اس کو ترقی دی اور مناسبتِ طبیعت کی وجسے برناظرِ قدرت کی نقشہ کرتی میں پیرطولی حاصل ہوگیا۔

سُلُالِدَهُ مِيں ايک مرتبرتُرس حاتی مطابعة کررہ تقیں اس کے مطابعہ سے جب فارغ ہوئیں توایک جذبہ فاص کے ماقد مولانا حاتی کے استحیٰل کوکہ:۔
سطے کوئی ممیلہ اگر ایسا او بخیا کہ آئی ہوداں سے نظر ساری و نیا

119

جراهے اس پیکیراک خرد مند دانا کے قدرت کے دیکل کا دیکھے ناستا توقومول مي فرق اس قدريا ك كاوه كه عالم كوزير و زُبريا \_\_\_ كا وه وه دليكه كا برسو بزادون في ال بهت تازه ترصورت باغ رونوال مبہت ان سے کمتر ، بیسرمبروخندال بہت ختاب ادربےطاوت مگر ہاں تنيس لاك كربرك بارأن كيدف نظراتے ہیں ہونہاران کے بیانے میراک یاخ دیجے گا اُجرا سراسر جہاں فاک اُڑی ہے ہرسو برابر ىنىي تازگى كاكىيى نام جس ب<sub>ى</sub> سېرى شېنيان چېزگئير جى كى جَل كر تنين بجول تعلي جس آنے كے قالب ہوئے اُوکھیس کے ملانے کے قال جہاں آگ کا کام کرتا ہے باراں جہاں آکے دیتا ہے رو ابر نیسان تردد سے جو اور ہوتا ہے ویراں نیس راس جس کوخز ال اور بہارال ية وازييم ولال آرسى كداسلام كالباغ ويرال يي ب کئی دن محنت کرکے تصویر میں دکھا دیا۔ سركارعاليدكى معدوى براكثر ابري فن في خراج تحيين بين كياب مسدق اسركار عالىيكوشاعرى دموسيقى سيحجى ايك نسبت سي وه خود شاع يزعيس كيكن شاعرى ومويقى اسخن سنج تقيس اوراه يحيشر اوراهجي نظم كالطف حاسل كرتى تقيس بعض ادقات تخلّ ما واقعه كونظم ك قالب من لان ك ك لئ فرايش كرني تقين -باجورس ليادب د عقاليك باف كي شق نهي -البتهستاداد الرعرم سكها عقاادر اواخرعم میں کھی کھی تقوش دریے الے شغل تھی کرلیتی تقیں۔ سرود دنغمه سي هي دل حبي على مكرتمام شوق كے كامول ميں اس كا آخرى درجه كھا اور

صن اسی حد تک کر بھی اور وہ بھی دوسسروں کے اصرار سے گھڑی و دگھڑی ڈومنیوں کا گا نا سٹسن لیا پاکسی خاتون نے کوئی قونی خلم اِنغت و نقبت سٹنا دی ایک خط میں آبر و بھی صاحبہ کو استبول سے کہتی ہیں:۔

آیک طرکن لیڈی کا ہم نے گاناٹ نا، طرکن تراند مبند دستان کی کے سے بہت المتاہو۔ بہاں بھی وقت کے راگ ہیں بین شام کاعلیٰحدہ 'صبح کاعلیٰحدہ 'جیسے بند وستان میں بھیرویں' سارنگ، دیکی 'بیلو' وغیرہ' ہم ابجس ہوٹل میں ہیں وہ دریا سے باسفورس کے کنائے سبے 'بیلے" بیرابیلیں" میں منتے اب" سمریلیں" میں -

اکٹرسٹ کو بجرہ میں ترکی خواتین ستار بجائی کا تی ہوئی سیرکرتی ہیں ہم فے گاتے منا اکل ہجیندرستان کا ہے ویسے ہی آواد کو بھیزا ، گٹکری لینالیکن الفاظ سمجیسی نہیں آتے کو کو زیان وکش سے ....

............

ادر فارسی میں بھی اسکیا ہا، سے بھو بال کے مُرددل میں بھی اس قدر لیا قت منہوگی ہو مُرکن خواتین میں ہے نہیں صرور ہوگ ناامید نہد ناجا بیئے ، انشاء اللہ میں بھی آگر اس زعمہ کی نظم کو اپنی خواتین کی زبان سے سُنوں گی ...

محبر کولفین ہے کراگر مضب علی سے یہ کام نہ دسکا تہ ہارے سکر بٹری صیغہ متفر قات اس نظم کا ترجمہ کرکے اگردومیں، فارسی میں ،عربی میں ضرورا شعا موزدں کریں گے اومیں روررا اگر بڑ میں اس ہی ضمون کے اشعار کہیں گی مضمون سحیت "حکے گا .....

اولاد کی تعلیم اولاد می تعلیم و تربت مین سرکارعالید کوخاص ملکه اور شغف تقااور الفول نے تربیت و تعلیم اولاد کی تربیت میں اُن کام اصول کو ملحظ رکھا جو ایک تعلیم ما فئته ماں کا سب سے زیادہ خاندار کام اور سب درخندہ جو ہر قابلیت ہوسکتا ہے۔

د وربیسے صاحبزادوں نواب سرمحدنضراند خان نواب جزل محرعبیدادلہ وخان کی تعلیم و تربیت کی ابتدائی منزل میں نواب احتشام الملک بہا درہیم وسٹریک سنے کیکن وَدرِ فرماں روائی میں جو تعلیم دتربیت ہوئی وہ جون سرکارعالیہ کا ہی حصّہ تھا۔

ابتدائی تعلیم میں اخلاق فاضلہ کی تربیت ، جہانی صحت ، سبا ہیا نہ فنون اور بذر بعیُہ دوس کے تابی قولم نے عقلی کی نشو و نما پر تو جر کھی گئی اور تدریم وجد بدطر بقوں کو الماکر ایک نیا طرز اختیار کیا گیا اور ان اصول میں بوری کامیابی ہوئی ، مذہبی جذبات کی نبنیا و برسر کارعالیہ اور لواب احتیام الملک بهاد و دونوں کی ابتدا ہی سے تمنا تھی کے صاحبزاو وں میں سے ایک صرور حافظ قرآن مجید ہواس سئے نواب حبر لی محرعب بدائٹر خاں کو حافظ قری ہونے کے لحاظ سے نتی کیا گیا اصوں نے تین سال میں قرآن مجید حفظ کر کے والدین کی اس تمنا کو پوراکر دیا۔

حفظ قرآن مجدید کے تذکرہ میں منرکارعالیہ حریر فرائی ہیں کہ:" نواب احتفام الملک بها در کی توجہ دوقت اُن بیخی ادراس دن کی خوشی بیان نیں ہوکتی جس دن کہ قرآن مجدیکا آخری سورہ صاحب اوہ صاحب نے حفظ کر کے شنایا تھا ان کو مجہ سے زیادہ ادر مجھے ان سے سوامسرت بھی "۔



اعلام اعلی صرت اقدس کی تعلیم ہی اسی اصول رہیٹر وع کی گئی لیکن ابتدامیں قرآن مجیدا ورارد و کتعلیم خودسر کا معالمیہ نے اپنے ذمتہ رکھی ادر جب درسی کتابوں کی خواندگی کا وقت آیا تو امدا دسمے سلے قالب استاد مقرد کئے گئے حتم قرآن مجید کے بعد نفظی ترجیشر وع کرایا گیا۔

عرض سرکارعالیہ کے و در فران روائی سفروع ہونے تک الملحضرت نے ابتدائی تعلیم کے رکئے ابتدائی تعلیم کے اب چونکیس کا میں سرکارعالیہ کی صروفیتیں بھی ہوہت زیادہ ہوگئیں اس لئے مزتیعلیم کے لئے قابل اساتذہ قرائے کے ماہم جب فرصت ملتی سبق سن لیاکرتیں سفر کجا ذکے دوران میں ترجمہ قرآن مجدیکا کھیے حصہ خود ہی بڑیا یا۔

اس کے بعدا گریزی تعلیم کے لئے ایک بور دمین سطرسی - ایج یبین ایم - اسے داکس کی کھورات حاصل کی گئیں اور چونکر چیفیس کا بول کا معیا تبعیلیم سرکارعالیہ کے زددیک چیداں مفید نہ تھا جس بروہ خود نہا تہ زبر دست معترض تھیں اور اس کے مقابلہ میں یونیور سطی کی تعلیم کو زیادہ بین باضا بطہ دہل کرایا علادہ بیں کو کہ جی سے الگوزیول الم ان اسکول بھو بال میں باضا بطہ دہل کرایا علادہ بیں میں تعمیم بینے نہا دونا طریقا کی مجاب کے الگوزیول الم اسکول بھو بال میں باضا بطہ دہل کرایا علادہ بیں میں تعمیم کے تو بیسی دا ہو۔

بیسیدا ہو۔

سرکار عالمیہ کو بعض اصحاب نے اصرار کے ساتھ بیشتورہ دیا کہ اسی زمانہ بین گلستان کی سی پیزیری میں داخل کرا دیا جا سے لیکن تبولِ خاطر نہ ہوا۔ اور سیطے فرما یا کہ اسی وقت سے جب تک کہ اعلاقعلیم کی منزل تک پہنچنے کے لئے ایک دوسال باقی ہیں محدون کا لچے کے اسکول میں واضل کرایا جائے کیوں کہ سرکا رعالیہ کے خیال مُبارک ہیں

سندوستان مین سلمان طلباکے لئے محدون کا لج علی گداد سے بہتر اور کوئی کا لج نہیں ہوسکتا اور بہی ایک ایسا کا لج ہے جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ سلمان طلبا کے بذہب ان کی قومیت اور برشن سلطنت کے ساتھ خیالات وفا واری کی نشو و نا ہوئی ہے۔ اور عوسلمانان سند کی آمیندہ ترقید س اور امیدوں کا مرکز ہے۔

خِاكْدِ ثَا يانِ شَان انتظالت ك بدر طرين كى آلايقى من الله ع كمستن مي اللحفرة والل كرفية ككا-

ك نواب زاده حميدالتندخال -

اسس عظیم انشان او ارتبایسی کے انتخاب میں مذکورہ بالاخیال کے ساتھ بیخیال بمی وکرک تھا کہ اعظم حضرت میں ابتدا ہو۔ اعلاج خدت میں ابتدا سے پیلک ہمیں طرا در قومی کا موں میں ول جبی پیدیا ہو۔ سرکارعالیہ ان مقاصد میں کامیاب ہوئیں اور اعلاج خرت نے اس قومی ورس کا وایسکم اتعلیم

سرکارعالیہ ان مقاصد میں کا میاب ہوئیں اور اعلی خرت نے اس قرمی ورس کا ہیں گیا لیلے کی لیکن سرکارعالیہ نے اس تعلیمہ ترمت پراکشفانہیں فرمانی ملکہ صاحبزاد وں سے مراتب جلیلہ اور درجاتِ عالیہ سے لحاظ سے حکومت اور ملکی نظم دنس کی ہی تعلیم ترمیت پر توجہ مبذول کی۔

بیلی با درمالات ملک کی دوره کرایا تاکه ترتیب درجازی در دار تر مفروریات رعایا ادرمالات ملکی کامطالعه و معائنه کریں اس کے بعد محکمات ریاست تفریض کئے اور مہات امور کے متوروں میں مشریک کیا۔ نواب جزل محرعبیدالت رفاں کوان کے رجان طبع کے لحاظ سے فوجی تعلیم و تربیت مشریک کیا۔ نواب جزل محرعبیدالت رفاں کوان کے رجان طبع کے لحاظ سے فوجی تعلیم و تربیت دلانے کے بعد تبدر تربی ترتی دیکرسی سالار رہا ست نبایا۔

اگرچہاس وقت کی خص کے ذماع میں و در کا خیال بھی بیدانہ ہوسکتا تھا کہ سرکارعالیہ کے بعد بعد بالی کا کام مرستعبل اُس کا ارتفا اور اُس کی شمت اعلی ضرت اقدس کے باحقوں میں شمیر و ہوگی لیکن اخدا در اور الله مشدیع استار اسب اجد حضور مدوح کی تعلیم و تربیت مکلی بھی اِن خصط میں اور کی لیکن اخدا در اور الله مشدیع اُس کے اور اُس کے ساتھ مشرکی کے طاق سے مشروع ہوئی۔ اور اُس عند بالدیت نول کیا گیا تاکہ وائم میں اور شہری حقوق کی واقفیت اور بہدر دی عاصل ہو، اس کے بعدر کور عالمیہ کام کرنے کاموقع سار میر کی برایات فراکر میا جو سے دورہ کا حکم دیا ۔

اعلی حرار میں المان کے بار مہینہ تک دورہ کیا اور ہر ڈیارٹمنٹ اور ہر تعدید کے جزئیات کا کے بنظر خاکم المان کے الم اللہ کے الم حظر فرا با اور ایک میں میں قابل مہلا ح المور پر نہایت تا المی جس میں قابل مہلا ح امور پر نہایت تا المیت کے سائھ توجہ عطف کرائی اور بعض ترفیوں کے متعلق تجادیز بیش کیں۔ ملاک اور بر نہایت تا الم کی میں جب سرکارعالیہ نے تنظیم جدید کے سلسلہ میں اسٹیٹ کونس قائم کی تو فرزندا کہر کو وائس پرلیے پڑنے اور نجلہ (ھ) ممبروں کے دونوں صاحبرا ودل کو بھی ممبر فرز فرایا فرزند اکر کو وائس پرلیے پڑنے اور نجلہ (ھ) ممبروں کے دونوں ساحبرا ودل کو بھی ممبر فرز فرایا فرزند اکر کو وائس پرلیے پڑنے اور خواب کا کہ خال فردوس کال کے باس فوجی محکمہ کم اور الیات و اور سالیات و تا نون دانفیات الملک حبر ل محد عدید کے اس فوجی محکمہ کم اور المیاب و تا نون دانفیات الملک حبر ل محد عدید کیا گیا۔

ہی سیستروع کی گئی اور اسی فضایں برورش ہولی -عالم طعنولیت ہی سے مجانس و مجامع نسواں میں شرکت سے اپنی صنف کی ہدر دی کا ورسس ويأكبيا-إسركار عالىيسى تقريب مي فضول كلفات كوكهي روانه ومتى تقيس اليكن ا تناہی تقریبات کے لئے تام وکمال موزوں لوازم صرور ہوتے 'ایسے موقعوں ير بالعموم ولو دربا منعقد كئے مباتے ، ايك مُرووں كا اور دوسراعور تول كا-مُردوں کے دربارمین سرکا رعالیہ پیلین تشریف فراہوتیں تام انتخاص حب مراتب سیکے وبكريس بيين بوت اوران كوسركار عاليفلعت عطا فراتين-عورتوں کے درباریں اینے معمولی لباس میں سے سامنے جلوہ افروز ہوتیں اور شا داں د فرحان خلعت يقت يم فراتين محاضر دريارخ اتين اسى وقت خلعت كي قيمتي ووييون كواوط هايين-ادر مركار عالميكي شفقت وعطوفت أوركفتكم مجمشكل ميس عيان بوتى السي تقريبات بيس لوريين لیڈیز بھی تشریک کی جامتیں ادراگردہ متوسل ریاست ہوئیں توان کو بھی خلعت عطا ہوتے۔ نواب عالى ماه كرنل سرم د نصران دخال صاحب مبا دركيس، ايس ، آئى اور اوا مجس للك برنگیدیر چنرل مافظ حاجی محد عبید الله خان صاحب بها دری ایس آئ کی شادیان مجی آسی مول يرموئي ادرَّهُ أم تتحقين دِمتوسلين كونهايت فياضي كيسائقه انعام واكرام مرحمت فراكيك-هر بازگنس كنديسولت انتخارالملك واب حاجى محدهميد الله خان صاحب بهسادر خلدان کمکائی شادی شاہ شجاع والی کابل کے خاندان میں شہزادہ جہا گیر کی بوتی کے ساتھ هو نی جن کاخا ندان عرصه سے بیٹا ورمی نظلِّ سرکار برطا نیرسکونٹ پذیر سبے، کارزنب سلاسالھ ہے۔ بہرتمبرہ فائے کو نکمال تزک واحتشام بارات بشاورگئی اور د اپسی میں بمقام سائجی سرکا رعالیہ لئے اس كاخير مقدم كيا-اس شا دی میں جہاں شاہا نہ شان درتوکت کا پیرا اہتمام کیا گیا تھا وہاں یہا مرجھی عوظ ركهاگیا تقاكه كونی فضول اورغیرمشروع رسب ادا نه بهو-البته مشخفین ادرخاندان ریاست كومبیش بها جوڑے اور گراں قدرنقد انعا مات عطا کے گئے، نیر خیرات وصدقات میں غربا کو روبی تقیم کیا گیا، اس میں شک بنیں کہ سرکار عالمیہ کے تہام اعمال شابانہ کی طرح یہ تقریب بھی ویگر والیان ریاست کے لئے ایک قابل تقلید شال بھی جس کو خلاف شرع اور فضول مراسم کی آمیز ش سے ہرطرح محفیہ ظرکھا گیا تقا بچ لکہ کہ شا دی صغرسی میں ہوئی تھی اس کئے مکمن ہے کہ ناظرین اس تقریب کا محال پڑھکر تعجب ہوں کہ سرکار عالم جسیں روش خمیر اور مصلح رسوم نے صغرسیٰ کی شادی کی مثال کی مقال کردی لیکن اس کا جا اب سرکار عالمیہ کی اس تقریر مبارک میں موجود ہے جراسی تقریب برحضور عمد وصرف برشن افسرانِ روٹر فینسی و آئی ہی وعوت میں فرائی تھی جس میں انعوں نے فرایا کہ :۔ محد وصرف برشن افسرانِ روٹر فینسی و آئی ہی دعوت میں فرائی تھی جس میں انعوں نے فرایا کہ :۔ معد وصرف برشن افسرانِ روٹر فینسی و آئی ہی دعوت میں فرائی تھی جس میں انعوں نے درایا کہ :۔ معد وصرف برشن افسرانِ روٹر فینسی و آئی ہی دعوت میں فرائی تھی جس میں انعوں نے درایا کہ :۔

صغرسی میں در اس کا اڑ مجھ ربھی ہے اور درت تھی، شاید آب کو یعی خیال ہوگا کہ مبد وستان کے رہم در داس کا اڑ مجھ ربھی ہے اور خرسی کی شادی کو چھو المعیو بھی جاتی ہے میں بھی تھی ہوں میرا اصل مقصود شادی میں عجلت کرنے کا یہ تھا کہ اپنی نہی سی بہر کوابینا نور نظر بناکراپنی نگرانی میں تعلیم د تربیت دسے سکوں کیوں کہ عمد تعلیم د تربیت کو مستورات کے لئے سب بہتر ا درس نے زیادہ خوست نا زور جھے مید ہے کہ اس توضیح کے بعد آپ اس صغر سی شادی کو موافق ہو اس میں میں میں کہ در اس موسی کی شادی کو موافق ہو اس کے معالی کے میری تمثا میں میں ہے موافق ہو جائے۔

میصلوت بھی جس سے سرکارعالمیا نے اس صغر سنی کی شادی دوارکھا اور اس تقریب میں عجائے گئے۔ سرکارعالیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئیں ادر ہر بانی نس کی تعلیم د تربیت ایسے اصول پر سی جاندان کے لئے ایک مثال ہوگئی۔

ہوتے ہے۔ سرکارضارنشیں ادرسر کارخلد مکال کی تقریبات نشرہ برطری دھوم اور سکفات سے ہومگیں۔ ا درسر کارعالیه کی یه تقریب تواپسی فیاضی سے مولی جوان ددنوں سے فوقیت کے گئی دوماہ تک س کاسلسلہ جاری رہا ، اسی طرح سر کارعالیہ کی صاحبزادی بلقیس جہاں بگیم کانشرہ ہوا۔

اب السالة المرح المرادي المرا

مساکین اورغ باکی دعوت ہوئی اوران کوجوڑ سے تقتیم ہوئے ریاض الاتحارمی جو تصرشلطانی کے معزبی جا نب الاسکے کنارے واقع ہے منا ندان کی سکیمات مجو ہوئیں اورا کی پڑلطف جلسہ ہوا۔ اور کی جا نب الاسکے کنارے واقع ہے مفاتین کی ایک بڑی پارٹی اسلام نگرے قدیم کل میں ہوئی۔ محل اور کیجر بہتی اور الدین کے ایک نتری ہوئی۔ محل کے نیچے ایک نتری ہوئی ہے اور ندی کے اس طرف کھنے اور سابے دار او سینے اور بھی نظر فریب اور محفی نظر فریب اور کی مورد کی نصارے اور کی نصارے اور کی نصارے اور کی نظر فریب اور ولئے درجو بی نظر فریب اور ولئے درجو کی نصارے اور کی نظر فریب اور ولئے درجو بی نظر فریب اور ولئے درجو کی نظر فریب اور کی درجو کی نظر کر بیا در اور کی نظر کی کی نظر کی کی نظر کی کی نظر کی نظر کی نظر کی کی نظر کی نظر کی نظر کی کی نظر کی کی نظر کی کی نظر کی نظر

ایک مهینه نگ خاندان شاہی کی طاف سے بھی دعوتوں ادر جوڑوں کاسلسلہ جاری رہا۔ ۲۹ر ذیقعدہ اسل تقریب کا دن کتا 'قصر گلطانی کے سہبے بڑے دالان میں جو اعلیٰ فرمٹس فرومٹس سے آرامست تقالیک تخت '' ریکی'' کی صورت میں جوئی اور گلاب کے بچولوں سے سجایا

سله سراكيتاً رئي حكره اور بحويال كاست ببلا داراله ياست بحرس كو باني رياست سردار دوست محدظ في المست سردار دوست محدظ في المست المعادل المستحدث المست

گیا تفااس کے کلابی پردوں از رکار حبیت او مخلی فرش نے عجب بہار پیدا کردی متی ایک بھوٹا سادر دادہ تخت کے بیچھیے وس نشرہ کے آنے کے لئے رکھا گیا تقاا در سانے کی طرف ایک محراب ناشکل کا در وازہ بنایا گیا تھا۔ در وازہ کے بیلو کو سین آبنوس او صندل کی دور کھی ہوئی تقیر جن پر دلو نفیس خوبصورت مطلاح دو اور میں قرآن محبید تھے ، تخت کے قریب ہی اختران عوس متقبال کے لیفیس خوبصورت مطلاح دو اور میں فاران وارائین ریاست کی نوع رط کیا ٹین تخت ہوئی تقیس جو ترکی صور مے لیاس میں تقیس اور لورالیاس باد شاہ لیے ندیونی نافز ابن رنگ کا تقا۔

تمام دالان جهان تکمیات وخواتین مسے معود تھا تخت کے باالمقابل عین میرے پر ہمرکا عالمیہ اور سکمیات خاندان کی شفست بھتی۔

الا بیج صاحبزا دایوں کے تشریف لانے کی آہ مضعلوم ہوئی اور ایک خاتون نے بلند آواز سے خامون کی ہوئی اور ایک خاتون نے بلند آواز سے خامون کی ہم کرحاضرین کی توجہ کوصاحبزا دیوں کے تشریف لانے کی طرف ما کرلیا اور بہا کمحہ صاحبزا دیاں خرا ماں خرا میں ہوئیں۔ اس وقت ایک عجب بھو تیت کا عالم طاری ہوگیا۔

دونوں بورکی مورتیں یاجنت النغیم کی حرین آسانی زنگ کے عربی لباس میں طبور تھیں بیر ہو عرب کا قصادہ تھا جومجید بوں کے بند ہن سے ہاندھا گیا تھا گویا آفتاب کی کرنیں معلوم ہوتی تھیں ہیں برتاج الماس زمیب سرتھا مقیدتی ہمرہ پیموتی کی لولیاں لٹک رہی تھیں اور میں ہمرا اس طریقہ سے بنایا گیا تھاکہ ان مہر وماہ کے چیروں پر نقاب نہ ہن جائے۔

سروشانه بر دوربشداسی انداز مسے تھا جسطرے نازمیں اور طعاجاتا ہے اور اس میں اُن کا چہرہ باکعل فزرِ مصومیّت بن کرنظرا رہا تھا۔

باً وُں میں کوئی زیور مذتھا البتہ گلے اور ہاتھوں ہیں کچیمُرضع زیورات تھے، کا نوں میں ہمیرے سے ٹیندے تھے جوہیر وں کی شعاع فورسے اند ہورہے تھے۔

اس شان نے ساتھ دولوں صاحبزادیاں بیکرپور بنی ہوئی تحنت پرطورہ افروز ہوئیں بہرطرف ایک عالم سکوت اورخاموستی تھا کہ صاحبرادی عابدہ گلطان نے بنمایت ادب تعظیم سے اپنی معصوم آ واز



مين قرآن مجيد را بناستروع كيا اورسور كو بقركاب للاركوع المستسب مفضون ك اور لله ما فى المد سطوات كوامن المرسول سي مرسورة مك اورباره تبارك اللذي مين مرسلات كالمجهلاركوع المد سطوات كوامن المرسول سي لمبند آواز اور اليسي لهجيد مي را باكراس وقت برانسان تصويرا دب عقا اورخال ايش وسساكى عظمت واجلال اوراس كى رحمت سي قلوب متارز بورس سي سق -

حب یدر کوع ختم ہوا تو آمنا بالله دھ لائی آوازوں سے تمام محل کو بچ کیا-اس کے متر مار محل کو بچ کیا-اس کے متر ما

ىبەرمعودتىن تۈھكراسى قرأت كوختم كيا-

صاحبزادی تراجدَه سلطان نے بہت ہی بین کمنفی سے اُسی ہجدادرطرز اواکے ساتھ سود " "بقر"کا اول رکوع مفلون تک اورسورہ بقر کا آخری رکوع فائض نا علی القوم الکاحز بین میں اور معروز تین طرحه کر قرارت کوختم کیا۔

جبان دونوں نے یکے بعد دیگرے قرآن مجید کی سور توں کویڑ ہا سبے تو نور علی نور کی فیت

ا اَنکھوں کے سامنے پیمرگئی۔

ختم قرأت نے بعد سرکارعالیہ نے دونوں قرآن مجید نواب گوہرتاج بگیم کے ہاتھوں میں دینے اوروہ ان کو لئے ہوئے رکیہ سے با ہرکلیں تام بگیات اور خواتین نے سروقد تعظیم اداکی اُن کے بیچھے صاحبز ادمی ساجد ہ مناطان عتیں اور دونوں سنرکے در میان خراہاں خراہاں تحرک نور کی طرح جاندی سونے کی بجونوں کی بارس میں اپنے خاندان کی صفِ اقل میں نتا ال ہونے کو جارہی تقیمی اُن خواتین ان کھیولوں کو بہاری دوق دونوق سے مین دری مقیں ۔

دونوں نے قریب بہنچکراپنی محترم جیوں اور دیگر بگیا تب خاندان کوسلام کیا اور سب نے موعائوں کے ساتھ اُن کو بیار کیا۔

حب یہ اپنی علموں ترکیکن ہوگئیں تو اختران عروس نے بہ آواز ملند قراً ن مجید کا ایک رکوع مصری اجبریں طرحا واقعی یعجب سال تھا او بجب بے ظمیت دجلال کی خان نظراً تی تھی او جلو کہ رحمت

سل اکثر عورتوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مجول بہت مرضوں کی دوا ہیں اور ان کے باندھنے سے آوھائیں کا فردھاتا رہتا ہے۔
کافردھاتا رہتا ہے۔

أنكهون مص نظر آرباتفا-

رکوع ضم مہونے کے بعدسر کارعالیہ کی ایک جدید تالیف افضال رحاتی "جواسی موقع کے
لئے حضور مدوصہ نے تالیف فرائ کی جبہ جبہ بڑھی گئی جس میں ہم الشد بسورہ فالحتہ قران مجید اور
دودوسلام کے ایسے نصا کل تھے جواحادیث میں مردی ہیں۔ اس کے بعدو کے مبارک کی زیادت
ہدئی ، یدوہ موسئے مبارک سے جس کو سلطان اضطم نے سیاحت تسطنطند کے زمانہ میں سرکارعالیہ کو
تحفیۃ دیا تھا اور جو تصر لطانی میں ایک صندل سفید کے جُرے میں محفوظ ہے۔ زیادت کے بعد سب
سکھا ت اور خواتین نے کھانا کھا یا اورعطولیان تقیم ہوئے ، گلاب باشی کی گئی اس طرح او اور دن کے
سبے دات کو یہ تقریب ختم ہوئی۔

سرکارعالیہ کی فیاضی صرف داد دو بن کہ ہی مخصر نہیں رہی بلکداس موقع بیلمی نیافسیاں مجھی کیں ،خوبھورت جلدوں کے مترجم قرآن مجیدا درانی مؤتفہ کتاب'' افضال رعانی'' ادر متعدد کتابیں جن کی فیس جلدیں اور میرٹ بندھ ہوئے سفے تقسیم کیں۔

### بردها ورترك برده

مسلمان عورت اور رده ایک ایسا عنوان سین کاتعلق برسلمان کی انفرادی اور قومی در نرگی سے ہے اور جوصد یوں سے ایک آئم مذہبی اصول محسئلہ بنا ہوا ہے -دندگی سے ہے اور جوصد یوں سے ایک آئم مذہبی اصول محسئلہ بنا ہوا ہے -اسلامی تاریخ میں اس برا فراط و تفریط اور اعتدال کے تمینوں دُورگذرگئے ہیں -اور مختلف نتا کج مترتب ہوسئے ہیں -

اله حب ذیل تا بیقت یم بوئی، سیرت عاکشه تولف سیکیان ندوی الزمرا مؤلفه مولی داشد الخیری -داد حیات مؤلفهٔ خواج کمال الدین مروم - ترکی حرم ترجم به خلام حیدرخان صاحب - القبالحات مؤلفه منتشی محد المهل با تفت المازم دخر تاریخ - بیام گل مؤلفه نشی سیرتر دیست قیصر تعرم وفر آدریخ - سرکارعالمیکا اس مسئلہ کے شعلی خاص نقطۂ نظر اورخاص طراتی علی رہا ہے جو حصنور معروصہ کے مراحل زندگی میں نایاں ہے اور اس سے حقیقتاً مسئلہ پردہ پر نہا بیت زبر دست سوشنی بڑتی ہو۔
علی کے متعلق سے ذہرن شیمین رکھنا چا ہیئے کہ سرکا رعالیہ نے بجین کے ابتدائی سالوں
یعنی ۱۲ برس کی عمر کے بندی میں سے بروہ سے تعلیم بابئ جس میں اخلاتی وا دبی مضامین کے ساتھ
مذیب سے مادر خصوصاً ترجمۂ قرآن مجیداور سیا بہا نہ عضر بھی خاص طور برشا مل تھا بھیراز دو اج نُونگی
اور درش العالم کہ کے بیشیت سے علی کی چار داداری میں بسرکی ۔

جب سریرآ رائے حکومت ہوئیں تربیبے دربار میں بُرقع دنقاب سے تشریف لائی ادر پھری بُرقع دنقاب سے تشریف لائی ادر پھری بُرقع ونقاب ہرمیاب موقع اور ہرمای باقریب اور ہرغیر محرم سے ملاقات میں مت ایم رہاجتی کہ جب جبلالتی بنا بھی فیصریت مسلمین بلطان محد خامس سے ملنے کے لئے استبول تشریف سے کئیں تو دہاں بھی فیصوریت مت ایم رکھی -

م حضور مد دصه فی است به تشمیری مرکی اکھتر دیں منزل میں پنجگر بُر قع و نقاب کو ترک فرا دیا محل سے اہر جب تشریف ہے جاتیں توصرت چیرکہ بُرِضیا المعافکن ہوتا اور باقتی تام عبم سرکال میں رہتا جس بہُیت کویر دکہ شرعی کی کمل تصویر کہ سکتے ہیں۔

یدایک حقیقت بتینه به کرسرگارعالیه نے اپنے اس سی ساله دُدرِ ذندگی بین سفی تی و بهبدوی کوخاص طور برا بنا مطمح نظر کھا۔ تقریباً تمام اقطاع هندکاسفر کیا ، مصروع ب اید ب ادر ترکی کی سیاحت فرائی ادر مرحکه سنوانی ترتی و تنزل کا بنظر معان طاحظ کیا ۔ تمدنی و معاشرتی حالات کی سیاحت فرائی اور دو ایم دو این ترتی و تنزل کا بنظر معان طاحظ کیا ۔ تمدنی و معاشرتی حالات اور کی شوال کے نتائج اور دو ایم کی اور جو خیالات بیما ہو سے اور اور اس طاحظه و مت بدہ ادر تجارب سفر سے جرائے قائم کی اور جو خیالات بیما ہو سے اور جن نتا بچکو اخذکیا ایمنیں و قتاً فرقتاً پراک اسپیوں میں طام بھی فرا مواجن کا مغرب خن ای خواجی کا مغرب خن ای خواجی کا مغرب خن ای خواجی کا مغرب کا مغرب کی موج دیں ہے۔

سركارعالىيەنى بالىسى ئىلەر باكى مىركىدالاراكاب معفت كىسلىات بىمى ئالىيە فرائى جوبردە كى تىملى مىقولى يىمقولى يىشىت سىرجام داكىل بىدىكىن استىن سال مىل ئ غفلت كى تورىغى يىملىن كىرىن كىيىن القوم تىلىم ئىرون كى طرف سى سىرسىركارعالىيە كو

اس طوف مأل كرديا كمسلمان عورتي بردة مروّحه كے كي سكف شين -

ہندوستان کا یہ بروہ ورحقیقت مردوں کے استبدادادرسلط کی یادگارسیجس کو احکام سرعی کی تا و بلات کر کے مضبوط کر دیا گیا ہے جب نے ان مر است کیم کا درواز دجوانسان کی اسْ انیت کے لئے لازمی سے بندکر دیا۔ وہ قدرت کے اُن مث مات او لمینی تجربات موم کوئی جوانان تنجملِ انسانیت کے لئے ضروری ہیں اُن کھوتِ تباہ ہو عکی ہے اور قوائے جسمانی بیڈیٹی طور شیمل ہو سکتے ہیں۔ان میں اس سم کی نز اکت بیدا ہوگئی ہے کہ جس نے ان کے داوں سے بهمت وجرأت كوئكال كرنون أوروبهم بيداكر دما بصحتى كدوه الكي خفيف خطر كامقا لمبرنهين كركتين وہ اِس بردہ مروح کی دصب فرائف کے اوا کرنے سے فاصر پوکٹی ہیں-ان کو دست معلو ات اور تعلیم نظری کاکوئی موقع نبیس رہا۔

جدادلوالعزم خوامين قوى وملى ارتقاء تدفئ ومعاشرتي اصلاحات ادراشا علت ليمين حصّه كسكتى بين اورايني على كومشنون سيةوم كى رفتارِ نرتى كوَتيزُ رَسكتى بين اس برده مروّحبه كي جبر

بلات بان کواسلام کی اُن رعایتون فاکدہ اُسطانا چاہیئے جوجیرہ اورکفین کھولنے کے تعلق سبے اور میں دہ حدّ احتدال ہے جس کو شریعیت حقہ نے قائم کیا ہے اوجیس کی نظہر کا لن کارخالیہ کی ذات والاصفات تھی۔اس کے آگے افراط کی حد ہے جس کا احکام الہٰی سے رُوگردانی سے ۔ یہ عدین احکمیں سر بغیرعبور نامکن ہے۔



#### علالت اوروفات

الدّاخ سوم 1919 من مسر كار عاليه كي صحت بهت الجيمي كفتى صب معمول تام مناغل أي علالت علالت المتح المدين الماست علالت المتح الدرج بريم تنتي المتح المت المتح کے الما خطے کے اکثر صبح ادر کھی تھی شام کو موٹر میں تشریفیٹ لے جایا کرتی تھیں - باغ ضياءالا بصاريب معولاً جباً قدى بهي فراياكرتي تقيل تيكن بيمبرس كي كيطبيت ناساز موني-بظا برسوك بضم ا درخرابي معده كى شكايت عتى يجر كحجد دنون بعيد انفلوننزاكا الزمحسوس بداجس کے بعد روز بروزطلبع میضمحل ہونی گئی ہی زمانہ میں بمقام دہلی بے بی ویک کا جلسہ تھا اُس میں ہر کسلنسی لیڈی ارون نے ستر یک بہونے اور اپنے خیالات عالی سے متمتع کرنے کے لئے خاص طور پر موکیا بھا۔اس وقت طبیعت کی حالت اتنی اعتدال ریھتی کہ ایک مؤثر اور میرمعنیٰ تقریرتیار فرانی اور د بلی روانه موکیس مگر د بلی پهنچ کرطبیت زیا ده خراب بهدگئی اورانفاؤننزا کا اليها سخنت حكم بهواكة شيرابطِ بني في كالسكون اوبطعي آرام كامتوره ديا-إس دوران مي بينهما ضملال بوكميا-اس كے بعد بحرطبعت اصلاح برآكئي اور آغاز فردري مي مراجعت فرائ-يولك دمضان المبارك كامهينه تفاطبيت بحى كسى قدر المجي عتى ادراتن قوت ميس فرانے کی تقیں کہ ، رتا ، سررمضان المبارك لسل روزے رکھے جسب عمول عيد كا وزي المعيد اداكيا -ابنے مقرّره كاموں ميں بھى صروف رہتى تقيں - باغ ميں جبل قدمى بھي فرما ہي تقيں موبر میں ہوا خرری یا زراعت کے معائنہ کے لئے بھی تشریف نے جاتی تیں ۔ تاہم کھیے نہ کھیے کا بتیں بدا اوررفع ہوتی رسمی تھیں۔

سَاعتِ آخری کا نتظار اور الی بات که جاتی تقی که باقد باقد بری کوئی ندکوئی منافعار حیات النسانی کا مفوده کا آتفار حیات النسانی کا مفوده کا آتفار حیات النسانی کا مفوده کی آگر دہی ہیں۔

ده ابتدا سے بی انسانی زندگی کی حقیقت کو کما حقه سمجسی تقیں بینانچ می<del>ن واج</del> میں حب تزك لطانى تاليف فرارى كقيس لوايك موقع بيهمتى بي كه:-"في الواقع جوالنا وجيت م بعيرت ركه تاب وه الناني زندگي كوشل حباب كيمجمة إي ادر دُینا کرایک مسافرخانه جا نتاب ادر حیات دینوی کوایک ابد دلعب سحی کرزندگی آخرت کو بى مقصورً أفرينش تجمّا ب ومَاهل فره الْحَيلُوا لَا الدُّنْ فِيكَ إِلاَّلُهُوْ وَلَعِبُ وَاِتَّ الدَّادِ الْآخِرَةَ لَمِينَ الْحَيْوَانِ الْوَكَا وْالْعِلْمُونَ \* و المجرَّاخ عرش وادت والام ادر صوفیائے کرام کے مطالعہ حالاتے تصوّف كى طوت توجم المبيعة كوتصوّن كى طرت زياده مائل كر ديا تقادة مائل كر ديا حالات بيغور كرنے و الے اصحاب حانتے اور سیجتے ہیں كرسر كارعاليد كھيے عرصہ سے مقامات سلوك مطم فرمار رسي تقيس اوراك كے قلب ميں تقرّب اللي كا ذوق دستوق برابط ربا عقا اور يہي باعث تقاكد بعض ادقات مُراقب بھی ستی تھیں۔ على جرّاحى اورولت من كال استون كرسب سي تعين في الخريج والطرول كَتْ تعيف على مراح الرولت المراح المرا اسسان سرحن الأاكر مختارا حدالضاري اورمير إبط كمتورك سے ابريشن كيا جانا قرار يايا-ا ور اارذی الحجر کو البیعے دن کے وقت قصر شلطانی میں ایسٹن کیا گیا جو بظاہر نہا یک میاب هوالیکن شب می طبیعت خراب هوکئی اور لمحه بلمحه حالت متغیر بهی مهونی نگئی مگر سر کارعالیه با در مجه و انهمّا في كرب وبصيني الرّكليف والمحال ك مطمئن نظر في تحيير-١١رذى الحجركوبب ساعتِ آخري قريب آكئي تَواعلي حضرتِ اقلس كواين إلى والمارزلا "بي اب ونيا سے خصت مورى موں اور تم كوندا كے مسير دكرتى موں " ان دداعیکلمات کے چند ہی منٹ بعدر درج مبارک نے جسدِ خاکی سے مفارقت کی اور اس وتت اطينان قلب ا دراست قلال كي جمالت حتى وه إس آيت كريميه يا اتَّيتُهَا النَّفِسُ لِمُطْلِبَنَّةُ ارْجِعِى إلىٰ مَابِّكِ وَاضِيَدَّ مُرْضِيَّةٌ مَا وُخُلِى فِيُ حِبَادِي وَا وُحُلِى جَنْبِي الْمَارِي

مصدات تقی۔

اس سامخہ کی اطلاع ہوتے ہی ہرکہ دمہرے داوں پر بنج طلم کی جو گھٹا کیں جہا ہیں وہ مدین اس سامخہ کی اطلاع ہوتے ہی ہرکہ دمہرے داوں پر بنج المحال کے جوان اور اور طبعے مسکین اور غریب امرا اور عہدے دارا ور اُن سب کے فرمانز واکے قلوبا یک ہی خیال ایک ہی ملال اور ایک ہی دیا تر سے متاثر سکتے۔

تصر لطان کے بیردنی میدان میں مخلوق کثیر جمع ہرگئی کداپنی ماد شفیق کی آخری خدمت کو بھالائیں اور اس کے مقدس خاندے پر گوہر ہائے اشاک سے نذر عقیدت بیش کریں۔

ہ بے قصرُ ملطانی سے جنازہ باہر لایا گیا جس پر صائے الہی کا نور برس رہا تھا آور ناز کے بعد مولانا صیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب دنن کی مُیس پیملے خود تحریر اللہ کے مزار کے قریب دنن کی مُیس پیملے خود تحریر فرالی تھی اور جراحت منزل اور قصرِ سلطانی کے درمیان واقع ہے۔ اِنّالِلّٰہِ وَاِنّا اِلْہَٰہِ مِنَالِ الْہِنْہِ مِنْ اللّٰهِ وَاِنّا اِلْہُنْہِ مِنْ اللّٰهِ وَاِنّا اِلْہُنْہِ مِنْ اللّٰهِ وَاِنّا اِلْہُنْہِ مِنْ اللّٰهِ وَاِنْتَالِلُهُ مِنْ اللّٰهِ وَاِنّا اِللّٰہِ مُنْ اللّٰهِ وَاِنْتَالِلْہُ وَاللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاِنْتَالِلْہُ وَاللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ

ك سيرمح ديست ماحب تيقر-

## والباحتشام الملك عاليجاه نظيرال ولسط لطان دولها ميراح على خال صًاحب بهادر

نداب صاحب خاندان جلال آباد كمحترم إنى سالارمير مرجر جلال خال كي حيى بيت يس سق سے خاندانی حالات اوراعز ازات جوحکومت سلاطین خاندان مغلبید وگورشنٹ برطانبیر میں ہوتے رہے تاريخ جلالي" مينظل كليه بوئيس يونكرراتم كواختصار ضطورب اس ك نواب صاحب كى ذاق كيفيت لكضف يراكتفاكيا كيا-

واب صاحب موصوف بقام جلال آبا و باه ربیج الت ای مشکلاه پیدا بوسے آط سال کی عمر

يك وبين نشؤوناا ورترسيت بإنيّ -

سلم المعربين سركا خالنت سي مجراه اكره سي بعو بال آئے -بياں اُن كى تعليم وتر بريكا انتظام کیا گیا۔ نیز فنوں سیگری کے ماہرین اُن کی اُستادی سے لئے مقرر ہوئے کی تقویر سے عصہ یل علی ہتعداد اُ ما کولی۔

واب صاحب فليق، مُدبّر، وليراورغ ش اطوار عقد وهبت فوش روهي سق حبياك تصوير ظامر روتا ب جلم عبى أن كي طبيعت كا دليابي جوبر رهاجيسي كه دليري وخود داري - وه وضع كي بابند سق ـ مع " تواضع ذكرون فرازان كوست" بيهشمان كاعل تقال المازمون كى خطاؤن سي كجيواس الدان كيساته درگذر کرتے تھے کہان کے ملازموں کے دل میں اپنی خطاکی ندامت کے ساتھ ایک گرویدگی اور جوثی احسانمندى پبدا هوجاتا تقا-اپنے مخالفوں سے بھی درگذر کرنے میں کبھی دریغے نہیں کیا-اور نرکبھی کسی اور وتت ان کواپنی تکلیفات کے انتقام کاخیال آیا۔

وہ اپنے بجوں اورخاندان میں ہمینہ گلِ خنداں اور شکفتہ نظر آتے ستھے جواجنبی شخص اُن سے على وأبسر فدن نصرالله خال بها درمر حوم مغورف اپنے على سوّق سے جال آبادكى تاريخ مُرتَّ كرائى هنى كراسكى اشاعت كى

المتاعقان كا خلاق كا ثنا خال موتا عقام

وه ابینه فاص مذام کے ساتھ بے انہا اطف و مدارات کا برتاؤ کرتے تھے لیکن اُس میں جی ایک خاص رعب شامل ہوتا تھا۔

ان کوشکار اور نشانہ بازی کا خاص سون تھا۔ گھو واسے کی سواری بہت پیندکرتے تھے بچرنگ ہے ہمایت شایق سے ، اُن کا ول جیش ہور و شجاعت بھوا ہوا تھا۔ چونکہ وہ ایک ایسے زمانے میں بہیدا ہور کے سے جوا ہوا تھا۔ چونکہ وہ ایک ایسے زمانے میں بہیدا ہور کے سے جوا ہوا تھا۔ چونکہ وہ ایک ایسے زمانے کا نہ ملا۔ وہ خود ہی ابنی و سیع معلومات، وہ خسمندی اور عقل خدا وا و سے فالدہ عاصل نہیں کرتے سے بلکہ مجھے بھی اس میں برابر کا شرکے کرتے ہے۔ لما بن وغذا میں فضول اور کا کشتی تکلفات کو قطعاً نالبند کرتے ہے جواب کو تھی ہوں ہوا تھا کہ تھی اس میں برابر کا شرکے کرتے ہے۔ لما بن وغذا میں فضول اور کا کشتی تکلفات کو قطعاً نالبند کرتے ہے جواب کو تھی ہوں ہوا تھا کہ تھی اور عائد ہوں ہوا تھا کہ اور تھی ہوں ہوا تھا کہ اور کا دور "صدر منزل" جوابم با ہمی ہے (کیونکٹر میری صدر شین کا ملسم اسی میں ہوا تھا ) آئی خوش لیکھی اور عارتی دل جی کے منو نے ہیں۔ یہ باغ اور محل میں کے رزمانہ و کی ہیں۔ میں میری اور اُن کی حاکم بیں۔ میں میری اور اُن کی حاکم بیں۔

قدر فی مناظر کے نظار سے اُن کو بہت پُر لطف معلوم ہوتے ستھے۔ اوراکر اپنی جاگیر سے موضع مورہ میں جہاں اُنھوں نے ایک مکان تکار کی صرورت سے تیار کرایا تھا ہفتوں قیام کرتے ہے۔ صنیا دالدین کی ٹیکری جہاں میں نے ''قصر ملطانی " بنایا ہے ان کو نہا بت بیندید ہفتی۔ اسی طابط دہاں کی مجموعی آبادی کا نام میں نے ''احد آباد " رکھا ہے جو تھی قتا ایک دلچیب منظا و دفعنا کی جگہ ہے۔ وہ اپنے اُس درجہ اور مرتبے کو جاسے برتو ہر ہونے کی جیٹیت سے اُن کو جاس تھا جھی طرح جمعے اور اس کا لحاظ کرتے سے اُن کو جاس کو کی امر بنیس کیا۔ سے اور اس کا لحاظ کرتے سے اور مجھے ہمیٹے اُن کی اصابت درجہ اور مرتبے کے خلاف کوئی امر بنیس کیا۔ محتے اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے اور مجھے ہمیٹے اُن کی اصابت رائے اور بدار مغزی کا تجربہ حاصل ہوتا کو درجہ اور مرتبے کے خلاف کوئی امر بنیس کیا۔ وہ جسے وہ درگار محتے اور مجھے ہمیٹے اُن کی اصابت رائے اور بدار مغزی کا تجربہ حاصل ہوتا کا دربدار مغزی کا تجربہ حاصل ہوتا کو درجہ اور میں کا تجربہ حاصل ہوتا کو درجہ اور میں اسے درجہ اور میں کا تجربہ حاصل ہوتا کو درجہ کے درجہ اور میں کا تجربہ حاصل ہوتا کو اُن کی اصابت رائے اور بدار مغزی کا تجربہ حاصل ہوتا کی حاصل ہوتا کی کا تجربہ حاصل ہوتا کی کا تجربہ حاصل ہوتا کو درجہ کے اور کیا تھا جم کو درجہ کی کا تجربہ حاصل ہوتا کی کی کی کو درجہ کی کا تحربہ حاصل ہوتا کیا گوتا کو کا تحربہ حاصل ہوتا کی کو درجہ کی کا تحربہ حاصل ہوتا کیا کو درجہ کا تحرب حاصل ہوتا کیا تھا تھا تھا گوتا کیا تحرب حاصل ہوتا کیا گوتا کیا تحرب حاصل ہوتا کیا تحرب حاصل ہوتا کی تحرب کی کا تحرب حاصل ہوتا کیا تحرب حاصل ہوتا کی تحرب حاصل ہوتا کیا تحرب حاصل ہوتا کے تحرب حاصل ہوتا کیا تحرب حاصل ہوتا کیا تحرب حاصل ہوتا کیا تحرب ح

ر إ ـ سج تويه ب كان في تروب سے مجمع بہتے تبيتی نوا مُدعال ہوئے -

اکٹر دینیک افسوں کو آئی قالمیتوں کی آنرائش کاموقع لمتاا دیوٹیدان کی سنبت عمد رائے قائم کی گئی۔ کرٹیل ' بارصاحب بہا در' و' میجرسیوسا حب بہا در' اینیٹ گررز جزل سنٹرل انڈیا اُن کے متعلق خاص رائے رکتے تھے اور کہاکرتے تھے کہ:۔



نواب سلطان دوله احتشام العلك عاليجاد احدد علي خال بهادر



"اگروہ انظمتان میں ہوتے توسلطنت کے اہم امور کے انتظام کے قابل ہوتے اور پولٹیکل مدبروں کے ندم و میں اُن کا نام لیا جاتا "

ان میں گوبرو باری اور تمل کی بنهایت نایار صفت بھی الیکن وہ اپنے اعز ازادر شان کے منافی کوئی بات برواشت بنیں کر سکتے گئے۔ بات برواشت بنیں کر سکتے گئے۔

. یں اس موقع پر بلاخون تروید پیجی کہتی ہوں کرمیرے خاندانی تھیکڑوں میں جولدِلٹیک قالب میں طوش گئے تھے اُکھوں نے نہایت واشمندی سے کام لیا اور کھی کہ نئی امر ایسانہیں کیا' ند مجھے ایسی ترغیب نے جس سے کوئی تھیکڑا پیدا ہویا کسی معاملہ میں طوالت ہوجائے۔

اسی وجسے مخالفوں کو با دعود کوسٹ ش کے کوئی موقع نہ ملا وہ ہمینیدان ناگوارتنا زعات پر تاسف سے ہے۔
سرکار خلد مکاں کی مجت اورا دب ایک سعا دت مند بیٹے کی طرح اُن کے لیمیں جاگزی تھا ادرجب
سرکار خلد مکار خلد مکار ہوئے مسرکار خلام کا اورا مناس سے مسرکار خلام کا رہا ہے مارکار میں مادرا مناطور میر
خیال وشفقت فراتی تھیں۔

ی میں اس کا اس بات پنجز تھا اور خدا کا شکر کرتے تھے کہ اُس نے اُن کو حاسد نئیں کیا لمکر محسود بنایا ہیں۔

اعفوں نے اپنے مکامِ اخلاق اور عمدہ عادات وصفات اور علی قاملیتوں سے تابت کر دیاکی مرکار خلد شیں وخلد مکان کا اتفاب ہدر حبکمال علیٰ اور نبضل تھا۔

یں ابنی کتابی بہا جدد (ترک ملطانی) میں صاحبزادہ محرقیم بیدالتہ خال کے کلام محبیر خفظ کرنے محواب شنانے اور نواب صاحب بہا درکی خاص خوشی ادر متوق کا ذکر کر بھی ہوں۔ اب ان کی بڑی خوشی بیعتی کے صاحبزادہ موضون کے ختم کلام مجبد کے روز بڑے دھوم دھام سے تام اخوان واراکین ریاست مسوزین دعنے کو کے دو برخر کے دکھیا نہ تقریب کریں کہونکہ جہلے جو تقریب کی دغیرہ کو جو بہلے بیان نظریب کریں کہونکہ جہلے جو تقریب کی عقی اس بر بدب سرکا دخلام کی کئیدگی کے دہ ابنا عہد نہ کال سکے تھے یوتی محل کے سامنے والے میلان میں ایک بڑا شامیانہ نصب تھا جر ہیں سامعین کے آرام وافطارا ورکھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔

ادائل رمضان المبارك بى سے صاحبزادہ محمد عبیدالله دناں برابر محراب متناتے سطے درہایت كيساتھ ناز ترادت کا وا ہوتی عقی -

نواب صاحب اعسلے اوصاب سپاہیا ندھی رہے تھے۔اس کئے سبے بہلے اُن کی آرجہ رسالدار دلی خاص کی طون مبذول ہوئی۔احنوں نے طرح طرح کی در دلیل کے منو نے منگواکرا یک عمدہ وضع کی وردی انتخاب کی۔امپر مل مروس طر لیس سے کہتا ن عبدالقیوم خال کی خدمات کو رسالہ کی درستی اوراسکو باقاعدہ بنانے کیلئے منتقل کرنے کی تجویز میسے پیش کی جس کومیں نے منظور کیا۔

من المن من المحريض المن على سعكها كه "ضبط وحبركروا ورئم حكيم يدنوراكن اور واكثر ولي مستد (فيلي طاكل اور دزيرصاحب كوثلا كه" العنون في الناسب كوفوراً بلوايا -

واب صاحب جنّت آرامگاہ کی بشیرہ صاحب کوالل دی گئی رست بیلے عکیم سیدنور کون آئے۔ اعون اف کے علامات سکتہ کو دیکھنا شروع کیا استے ہیں واکٹر ولی محکمی آگئے اعفوں نے بھی آلے لگائے گوجیے اُن کی

موت کایفین کامل ہوگیا تھالیکن اسی حالت میں بچر بھی اسید بیدا ہوجاتی ہے دہی امید مجھے اس جلد کے سُننے کیلئے مضطرب کئے ہوئے تھی کر سانس باتی ہے اور ضب کی حرکت جاری ہے لیکن ہی آواز آئی کہ جو کھے خذا کا حکم ہونا تھا ہو جبکا۔

چیر ملادہ کم برن کھا ہمیں ہوئیا۔ ان الفاظ نے باکس امیر شقطع کر دی اور وہ صدم ٹرہنچا یاجو بیان نہیں ہوسکتا۔ در اس صدمہ کالفظ

قام سے لکہا جا سکتا ہے اور زبان سے بولاجا سکتا ہے لیکن نااسکی حالت ملفظ سے اواہو کئی ہے اور سرکی تاریخ برمین اسکتی ہے۔ اس عرصاری منادی حرکی توپ چلی اور بب روزہ دارہو سکئے۔ سندی طرح محربرمین اسکتی ہے۔ اس عرصاری منادی حرکی توپ چلی اور بب روزہ دارہو سکئے۔

یه میران طریزیا می سب بی را می و قت میں جب کہ نیجے مشیروں اور قابل ہمدردوں کی مجھے خت فرورت تقی ایک ایسے بیدار مغز خیرخواہ گرامی قدر شیر کاجس نے ۲۷ سال ہرطرے کی دفاقت اور خیرخواہی میں میرے بہا تھ بہر کئے اورجس سے زیادہ دُنیامیں کوئی عمدہ اور قابل مشیر بزیقا۔ خانگی معاملات اور ریاستی انتظامات میں جبیں اعلیٰ اورصائب ائیں انھوں نے دیں اورجبی دلسوزی کے ساتھ میری ہمدر دی کی اُس کا کامل اندازہ میراہی دل کرسکتا ہے بیں اس کا کیا کیا انتقال کرجا نامیسے سے کیسے استخت اور دلشکن

اوْرسنىم أنگيز حاوثة تھا -

اوربرگزیده بندون برگذرتیم بین اوران سیمض قضائی اللی برصرکی از این مقصور بوتی ہے۔ دراصل اوربرگزیده بندون برگذرتیم بین اوران سیمض قضائی اللی برصرکی از مایش مقصور بوتی ہے۔ دراصل خدا وزدر کیم انسانوں کے صبر کی از مایش مصرات اور تکا لیف سے کمیاکرتا ہے اگرانسان اس از مایش میں بوصبر کما میڈریم انسانوں کے صبر کی از مایش میں با میں اسلامی اور تراست کی خوش خبری کم حقیقی مفہوم ہے بورا اُنتر تاہے و دنسبو فکھ دینی من الخوف والحوع وفقص میں الاموال والانفنس ان مقدس الفاظ میں و تیا ہے و دنسبو فکھ دینی من الخوف والحوع وفقص میں الاموال والانفنس والت میں درجہ موجہ قد واول عاد مصدیب قد قالو افاللہ وافا اللہ میں اجمون اور انتا ہے علیہ مصلوب میں درجہ موجہ قد واول عاد مصدیب دن ۔

ولان عدیم سوری و من می در مان در است عدیم سوری است است می بری استان مقایمی فی فلک محجری و بین می است می بین من ماریخ گذرا وه در است می بین الله و منعم الوکیل (و) لغم المولی مرضی رصر کیا اور قضائے اللی کے سائے سر می کارایات کریمی حسینا الله و لغم الوکیل (و) لغم المولیا و لغم النامی کی ماریخ می می المولیات و تعمیل کیونکه خدائے عزوج فراتا ہے الا مبذکر و لغم النامی المولیات و تعمیل کیونکه خدائے عزوج فراتا ہے الا مبذکر الله تعمیل القالوب -

می کے تمام آدی جمع سے وزیرصاحب ریاست خرباتے ہی سراسیم اورپریشان آسے نواب صاحب کی لائن دیکھکر ہے اختیار منہ سے آہ کل گئی صاحبزا دے بائے جسد بے جان کے باس بیٹھے سے مجم وں پر پڑم دگی حیائی ہوئی تھی اور آئل دل سے اشک جاری ستے ۔

صاحبزاده حمیدانته خان جن کی عمرات سال کی عتی اس دقت آرام میں سنتے ان کو اس حادثہ کی خبر ہی مہنیں گئی کی فران کی اس حادثہ کی خبر ہی مہنیں گئی کی کو کا الدیشے مقالدانیں حالت میں اُسطان اُن کے نازک دل کو سخت صدر میں نہا گئی۔ گار مب کو دنیا میں نتیم کی آئی کہوں سے آنسو جاری ہونا! وراجی کے ایک کاکام کرتا تھا۔ جاری ہونا! وراجی کے ایک کاکام کرتا تھا۔

دونوں بڑے بھائی (نواب مخرنصراللہ خاں اور صاحبرادہ مخرعبیداللہ خاں) ابنے جھے لے بھائی کوکین نیستے فیت خود البدیدہ ہوجاتے ستھے میں کے دل کا صدمہ اس حسرت اور بھی بڑھ ما تا تھا کہ نہ علاج کا موقع ملا اور بنہ تمار داری کا۔

نواب صاحب اگرجینهایت نمیک شخص لیکن ان کی شمت میں بجر خانگی خوسشیوں کے جومیری ذات اورا ولا دسے والبتہ تقدیر کرتی سے کی مسرت نہ تھتی ۔

بحین میں ہی سے زیادہ جریان اور مُرتی سرکار خالت کا واغ نصیب ہوا۔ان کے بعد اگر جاسی طرح سرکار خلات کی کا ویٹوں نے سرکار خلد کال کی شفقت کا نطف حال رہائی کا ویٹوں نے ان کی تمام خوشیوں کو تلخ بنادیا۔ بھیرنہ سرکار خلا کی کا فیشفقت رہی نہ محبت ۔

چار ہے ڈاکٹر ڈین صاحب آسکے اصوں نے ان چیزوں کو کیمیکل ایگر امنیش (امتحان کیمیا ئی) کیلئے
ہبری جہجا اورحالات شکر بہتی خص کیا کہ ول تو بہلے ہی سے کمزور تقااب سی صدر پہنچنے سے اسکی حرکت بندگئی۔
چانکہ ڈین سے جو دل کا سیدھا کان سے خون کل کرواغ کو گیا اور وہاں جا کرمینا سرج ہوگیا اس سے
بنجر چیکی ) سے نیلا ہے شروع ہو کر ہاتھ اور ہا زو پر دوگئی چہروی نیلا ہوگیا خون کے زور کے سبت مذہروم
اگیا۔ تام بدن میں نیلے نیلے نہتے جیس کئے تھے امتحان کیمیا وی سے ان چیزوں میں کوئی مضرو ٹہلک شے ذبائی گئی۔
در صل وہ مات سال سے در دولب کی شکایت رکبتے سے ذرا میہا طرح جانہ یا گھوڑ سے پرسوار ہونے یا محمول سے زیادہ موسات سال سے در دولب کی شکایت رکبتے سے ذرا میہا طرح جانہ یا گھوڑ سے پرسوار ہونے یا محمول سے زیادہ موسات سال سے در دولب کی شکایت رکبتے سے ذرا میہا طرح جانہ یا گھوڑ سے برسوار ہوئے یا گھوڑ سے نہوں اور ہونے ہوگی کو کہا کا گھوٹ کی موسات ہوئے کہا ہوئی اور کے بیان کی موسات ہوئے کے دولت ہوئے کہا کہا گھوٹی سے بیان کی موسات ہوئے کہا ہوئے اور ما جزادی آصف جہاں بگھی کی علالت میں بڑے بڑے ہائی اطبااو می کہا کہا ہوئے کہا ہوئی او قات فرصت میں طبخی معلومات بڑیا ہے رہتے سے اس لئے ان کو ان کی جی کہا در ماس خیال کو ان سے دول سے دور کرنے کی کوشش کرتے ۔ درکو وضعت معد و کے سبب سے در دریا تی اور اس خیال کو ان کے دل سے دور کرنے کی کوشش کرتے ۔ درکو وضعت معد و کے سبب سے در دریا تی سے جہتے ۔ انتقال سے بین برتی ان دور کو کی کوشش کرتے ۔ درکو وضعت معد و کے سبب سے در دریا تی سبج ہے ۔ انتقال سے بین برتی ان دور س کھی گئی تھی ۔ کمزوری جاتی رہی تھی اور تو سے درکر آئی تھی ۔ ان کو بھی لیتین ہوچلا تھا کہ رفتہ و تا میں ہوچلا تھا کہ رفتہ میں ہوچلا تھا کہ رفتہ و تا میں ہوچلا تھا کہ رفتہ و تا کا میں ہوچلا تھا کہ رفتہ و تا کا میں ہوچلا تھا کہ رفتہ و تا کا میں ہوچلا تھا کہ دولت کے دولے سے دولے کے گئی ہوئی گئی تھی کی کو دول کے دولے سے دولے کی کو دولے کے دولے کے دولے کے دولے کے دولے کی کو دول کے دولے کے دولے کے دولے کے دولے کے دولے کے دولے کی کو دی کی کو دولے کیا کی کو دولے کے دولے کو دولے کی کو دولے کی کور 
میری صارشینی کے بعد با وجود مخت محنتوں کے صحت انجی تہی اور مرنے سے جاریا ہنج ون سیلے بھی کہا کہ اب مجھے مبہت خفیف در ڈسوس ہوتا سبے امید سے کم پھی رفتہ رفتہ جاتا دسبے گا۔

۲۰ رمضان کو ۲۰ سیروزن کی چیزایگ با تھ سے اُٹھا کھینیکی میں اُتھا قسے کھڑی تھی دیکہا کہ رنگ زرد ہوگیا اور پہنے آگیا میں مُنہ دیکھی چیزا گئے سے اُٹھا کہ کا اسے کا سے جو قوت کا ہوتا تھا منع کہا جا ا تو ناگوارگذرتا تھا۔ دی سے دن صبح کوای شانہ میں جس سے وزن بھینیکا تھا در دہتا یا۔ انتقال کے دن در دہاتا رہا تھا او طبیعیت صاف تھی روزہ افطار کرنے کے بعد کھا ناکھا کر دالان میں بیٹھے تھے۔ایک و بعبداللہ بنتم ہامی گھوٹرے لائے تھے۔ان کے تعلق بہت دیرتک باہتی کرتے رہے میر علبعیت کے ل مذکری کے کہا کے کہ آپ روزوں سے تھک گئی ہیں۔

و باں سے اُظِیُرسائبان کے نیچ بیٹھ گئے حالانکہ جا بطے کائیم بھا اور خت سردی طی کیکن ایک گفتظ بیٹھے رہے میں نے کئی مرتبہ اُٹھنے کو کہا مگر گھو لاوں کے شوق اور بالاں میں نہ اُٹھے مجبور و کرمیں کام کرنے کے لئے اپنے کرے میں جاتی آئی میرے آنے کے ایک گھنٹے لبدا کھگر وہ بھی ہمایوں منزل ہیں جواصلے خرادہ میدالٹن خا کاربائشی محل ہے آگر کام کرنے گئے۔

بارہ بے کے بغری قدر آسالیش لینے کے واسط تکید برسر کھکرندیٹ سکئے کیونکہ تھوٹی دیر بعبر تھری کے لئے اوٹھنا تھا نیکن وقت آپینچا تھا اسی حالت ہیں رُوح پر دازگر گئی -

میں نے صاحب پوللیکل ایجنب کے آنے کے بعد اس آخری کام کے لئے جو نہایت جاں فرساتھا انتظام کیا جس کو ابھی عرصہ چھے اہ کا گذرا ہے کہ اپنی والدہ عظمہ کے لئے کر حکی گھتی -

ویب تین بجے کے بھر ویکفین ہوکرسٹریاڑی ہوکئی۔ جارہ بج جنا زہب برفرسٹ کان وحت ساہے کے سے معتصد منزل سے اُنظا یا گیا اور باغ حیات افزا کوروا نہ ہوا صاحب پولٹیکل ایجنٹ مہا دروتا می عیان داراکین ورعایا جنازہ کی شالکت میں سخے عید کاہ قدیم میں نماز ہوئی اور باغ حیات افزامیں ابنی دونوں نئیوں دوار کی بھیس جہاں گیم اورصاحبرادی اصف جہاں گیم ) کے پاس دفن کئے گئے۔

وَنيامِي بهت عصرت الكوتين هوتي بين ليكن اليي صرت الكموت ببيت بي كم بوتي سب-

تمام انظامات تقریب درم برجم بوگئے تمام سرتیں تبغاک بوگئیں ، جولوگ تعزیت اواکر نے کو آتے وہ اسی خیم میں دعوت کا انتظام تھا بڑھا کے جاتے جس دن کمان کے سوگواروں اورعز اداروں کا ہجوم تھا وہ دن ختم کلام اللہ کی تقریب کے لئے مقر رکیا گیا تھا۔

# فهرست مع تفات بصنفات حضور كارعاليه فردوس شيال

|       |             |           |                        | -       |
|-------|-------------|-----------|------------------------|---------|
| كيفيت | صفحات       | میضوت     | نام کشاب               | تنبرشار |
|       | ۲4.         | نربيب     | تبيل إلجنال            | J       |
|       | 4.4         | "         | عقت المسلمات           | ۲       |
|       | N           | 11        | مديته الزوجين          | س       |
|       | ۱۵۸         | "         | سيرت مصطفط             | مم      |
|       | ۲٠.         | u,        | مدارج الفرقان          | ۵       |
|       | 4^          | l/        | افضال رحاني            | 4       |
|       | ۲۸          | j,        | اسلام میں عورت کا مرتب | ۷.      |
|       | 40          | IJ        | فضائل شبهور            | ٨       |
|       | 77          | اخلاق     | التربيت                | 9       |
|       | 164         | "         | تربيت الاطفال          | 1.      |
|       |             | 11        | أخلاق كيبلي كتاب       | ()      |
|       |             | is        | اخلاق کی دوسری کتاب    | Ir      |
|       | < 040       | u         | ا افلاق کی تبییری کتاب | 1111    |
|       |             | II .      | ا اخلاق کی چونفی کت اب | lb.     |
|       | ٨٢٨         | "         | باغ عجيب سه حصه        | 10      |
|       | <b>*</b> ^• | <i>u</i>  | مِهدّب زندگی           | 14      |
|       | ب به سم     | 11        | يهربنوال               | 14      |
|       | ۸٠          | //        | مقصداندواج             | 1^      |
|       | ray         | فابذ داری | معيشيت                 | 19      |
| ,     | -           | •         | •                      | •       |

|                |            | ·          |                                                |            |
|----------------|------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| كيفيت          | صفحات      | موضوع      | نام كتاب                                       | تنبرشار    |
|                | 401        | خا مذ داری | معاشرت                                         | ۲.         |
|                | 449        | "          | فرائض النسا                                    | 41         |
|                | Y+1        | <i>"</i>   | مطبخ                                           | 44         |
|                | 40         | "          | فرائض باغبانی                                  | ۲۳         |
| •              | 171        | 11         | بدایات باغبانی                                 | 44         |
|                | 101        | حفظان محت  | ا تندیستی                                      | to         |
|                | سم سم      | "          | بدایات تیار داری                               | 27         |
|                | . 149      | I/         | حفظ صحبت                                       | 14         |
|                | 109        | 11         | ورس حیات                                       | 71         |
|                | 470        | تاريخ وسير | ر وضَّة الرَّما حين                            | 19         |
| h ,            | 444        | ll l       | رِ تَرْكُ سِلْطَانَى                           | ۳.         |
|                | rap        | //         | <i>گویبراقبال</i>                              | ۲1         |
|                | rar        | "          | اختراقبال                                      | ٣٢         |
| عيرطبوعه-      | 014        | IJ         | ضيارالا تبال                                   | سام        |
|                | ۱۳۳<br>۱۳۳ | "          | حیات قدسی<br>حیات شاہجهانی                     | Why.       |
|                | 94         | 11         | عنات ما جهای<br>تذکرهٔ یا تی                   | 44<br>44   |
| ئىركت تالىف بە | ۵          | 11         | میر ره بری<br>حیات سکندری                      | <b>174</b> |
| •              | T 79       | خطیات      | خطبات سلطانی حصّه اول<br>خطبات سلطانی حصّه اول | 144        |
| غرمطرعه _      | ۵          | ,          | خطبات سلطانی حصّه دوم                          | rig        |
| - 1. /6        | 100        | ji .       | ملك شيوار                                      | ۲۰.        |
|                | 170        | نعدائج     | ترجه -آین کندری (یفونوابکندنگم)                |            |

# چند نافرات

سرکا دعالیہ کی خصیتِ جلید صفاتِ جیلہ اور افلاقِ حمیدہ کے اثرات قدرتی طور پر نہا ہے جین اور وہیع سے اورجب کھی فاص اہتمام کے ساتھ مکمل و جائے سوانح عمری مرتب ہوگی تواس میں اُن اُ تُرات کا پورا جاوہ نظرائے گا تا ہم اس کتا ب کے متعد و عنوانات میں کچھ نہ کچھ چھائک موجود ہی اور دیل میں و گر خید تا ترات جو نہایت گجرب اور بیم منی چین اور ایک کے سوامخصوص طور پر حیاتِ سلطانی کے ہی لئے مؤلف اور بیم منی چین اور ایک کے سوامخصوص طور پر حیاتِ سلطانی کے ہی لئے مؤلف کی درخواست پر حال ہوئے نہایت نظر گزاری کے ساتھ مندسے تیں ۔ کی درخواست پر حال ہوئے نہایت نظر گزاری کے ساتھ مندسے تیں ۔ بہلا آ تر 'ہندوستان کے کئیرالا تنا عت اخبار طائم آف انڈیا کے سابت و مشہورا ڈیٹر مسر اسٹینلی رٹی کے اس مضمون کا اقتباس ہی جوانہوں نے ساتھ مشہورا ڈیٹر مسر اسٹینلی رٹی کے اس مضمون کا اقتباس ہی جوانہوں نے ساتھ سائے مشاکع میں اپنے زبانہ نُراوادت کی و اقفیت و تجربہ کے بی ط سے لندن کے اجمارات میں شائع

کرایا تھا۔ د وسرا٬ الگزنڈرا ہملی صاحبہ کا بی جوصوبہ دہی تھے جیب کشنرا در بنجاب وصوبہ متحدہ کے گورنرسسے مالکہ ہمبلی کی مبکر معاجہ ہیں۔

متحدہ کے گورنسٹ مالکم ہیلی کی بیگر مها جد ہیں۔ تیسرا، ہز انسلنسی لیڈی وملیگڈن کا ہی جو ان کے شوہرنا مدار ہز اسلنسی لاڈولئگڈن نے تحریر فرمایا ہی۔

ا ن جبیل القدر متنا ترین کے سر کارعالیہ کے ساتھ ویرینہ روابط اورخاص مرہم

عصا وراكثر وبشِترب كلفانه الإقابين ربتى تفي-

چوتھا ، آ ٹر جُناب زہرہ بگے فیضی صاحبہ کا ہی جو بمبئی کے متناز خاندان فیضی کی ایک ایسی مو قروم تمرخا تون ہیں جن کو اپنی علمی و تومی دلجیب می اوزعدمت کے باعث عالمِ نسواں میں خاص ایتیا زونہرت عصل ہی اور بار ہا کھو بال کے قیام میں اور دیکڑتنف

### مواقع بدان كوسركار عاليدك اخلاق دادصاف كامشا بده وتجربه بوابح

(1)

مغرب میں ہم لوگ مشرق کی عور تو ں پر خواہ مخواہ ترس کھاتے ہیں کہ وہ پردہ کے اندر قد ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نامناسب قید کی وجہ سے وہ مسائل زندگی میں کو دئی صقہ نہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نامناسب قید کی وجہ سے وہ مسائل وہ بخوبی سنتے میں کو دئی صقہ نہیں اور اس کی بہترین مثال وہ عزم و ہیں کہ یہا س عورتیں کتنا زبر وست انزر کھتی ہیں اور اس کی بہترین مثال وہ عزم و استقلال والی خاتون ہیں جو اس وقتِ ہماری معرّز مهمان ہیں ۔۔۔۔

تقریباً ایک چونفیا نی صدی سے بیگم صاحبہ والیہ بھویال نے نمرائض عکمرا فی کونہا ہی فراست سخکام اور عزم وانتقلال کے اساتھ انجام دیا ہی۔ سات ہزار میں رقبہ کی مملكت جس ميں سات لا كھ نفوس آبا دہيں اور ٠٠٠، ٥٣، ٨ يونڈ كا ماليه بري مطلقاً انتج سپردگی میں ہی نظم نِسق کے فرائض می سلسل مصر و نیت بالکل پروہ اور خلوت میں لاگر سرانجام باتی پر جس وقت سے عنان حکومت اسکے نازک گرمستعد ہاتھوں میل فی ہوامی و فت سے انتظام متحکم اور معقولیت کے ساتھ ترتی ندید ہو یونی نقص اس کے یاں نیں آیا وربیاب نے با دجو وجیجو سے موئی شکایت نہیں سنی ۔ آب برقعہ کے اندر مغون اورنقاب كاندهوں كے نيچ ك يرى بوئى أزادى مے ساتھائى رعا یا سے او کون میں نقل وحرکت فرماتی ہیں گرا ب کو اپ کو اپنی دعایا کی فلاح و بہروکی ہو تاہم آب ہندوسا فی سے اسے وسیع سرمائں میں بھی حضد لیتی ہیں مکومت كے بارے ميں كوئى المح فيصله بلا واليه بجويال سے مشورہ سئے ہوئے تئيں كياجاتا-مركزى طومت بندكے طلعة ميں آپ كا انتربت ہى زبروست ہى- (ايوان اليان ميں) واليه بحويال كي مميشه برى قدر دمنزلت إموتي بحا ورأب كاعا قلائدا ورتجربه أموز مشور برقعه کے اندرسے برا و راست یاکسی نایندہ کے وربعہ سے ایوان کو صل بوتا ہے علاده بريس والبه يجويل اول توأن مهم بالنان فرمانروا و سيس بي عليم

بم بجاطور برقار و بند کے متحکم ستون کہتے ہیں۔ و وسرے اس کا فاسے بھی کہ انھوں نے عمدہ مثال تائم کی۔ اپنے طویل وور حکومت کے تنہائی کے برسوں ہیں تنمیراو راکز ختشہ بندونہ بندوسترافی حالات میں اسحکام بیدا کرنے کی حامی رہیں اور بیر استحکام رحبت بیندانہ نتر تھا بلکہ ستعلاً مائل بہترتی اور اُن کی دعایا کی ذہنیت و استعداد کے کیافاسے موزوں۔ لیکن سب سے بڑھ کریے کہم آپ کا بینیت ایک حاقون کے خیرمقدم کرتے ہی لینی ایکن سب سے بڑھ کریے کہم آپ کا بینیت ایک حاقون کے خیرمقدم کرتے ہی لینی ایک ایسی تحقیمیت جس نے اس کی ورخشال مثال قام کردی کہ بهندوستان میں بمدہ سے اندر را بر فرزا ندا وریخ م وست تعلال والی نواتین کیا کا رہائے نمایال انجام ویکتی ہیں۔ وہ منظر عام بر توزیا وہ نہ نظر آئیں گی گرمیائل ملی میں ابنا صقہ بورانیں گی دراس کی خواتی میں ابنا صقہ بورانیں گی دراس کے نازک مگر مشتکم قدر قوامت بر ملکہ دکتور میر کی جن لوگوں نے انھیں و کھا ہی وہ اُن کے نازک مگر مستحکم قدر قوامت بر ملکہ دکتور میر کی جن لوگوں نے انھیں و کھا ہی وہ اُن کے نازک مگر مستحکم قدر قوامت بر ملکہ دکتور میر کی جوانی کی شباہت یا دکرنے گئے ہیں۔

(P)

میں ہزائینس کو نہایت ہی غریرا و مخلص و وست خیال کرتی تھی جب ہم وہلی میں خصے تو د مگر اجاب کی طرح الفوں نے بھی اکثر ہمیں لکھا کہ چندے نیام کے لئے وہاں آنا چاہتی ہیں اور تعیناً وہ میجسوس کرتی تھیں کرہا دے بہاں وہ و وایک ضاوموں کے ساتھ غیر سمی طور برآسکتی تھیں۔

ده این مهمان اموراور شکات صغائی کے ساتھ بیان کرتی تھیں۔ ایس امعلوم ہوتا کہ اگن سے گروو بیش کے حالات عیر معمولی ہیں اور بعض معاطات میں وہ برٹ ن و تعکو ہیں۔ الن کی خاندا فی روایات کا تقاضاتھا کر رسوم تدیمہ کی بابندی ہولیکن وہ خو وطبعاً جدت لن کی خاندا فی روایات کا تقاضاتھا کر رسوم تدیمہ کی بابندی ہولیکن وہ خو وطبعاً جدت لیست منظمین اور جدید طریقوں کے اتباع کی کوشف ش کرتی تھیں۔ طویل ترت عکم افی اول مہم بالشان و تمہ واریوں کے سرانجام نے انتخیس اشخاص ومعاملات کی فی دوشتا سال کردیا تھا اور فطری و ہانت و دقیق النظری کی ایدا وسے وہ اکثر پیش اردہ مشکلات میں کردیا تھا اور فطری و ہانت و دقیق النظری کی ایدا وسے وہ اکثر پیش اردہ مشکلات میں

د ذننی و ہدایت عامل کم تی تھیں۔ اُن کا دل جذبات مجتب سے لبرینے تھا اور اس جذبت جوتعلقات بیدا ہوتے تھے اُن کا وہ ہمیشہ دبستگی کے ساتھ لحاظ رکھتی تھیں۔ ورقیقت میرا یہ خیال ہوگر ہمی مجتب کا جذبہ اور اپنے اعزا رمیں سے جس بروہ اس کی بارش کرتی تھیں اس کی بہر صورت ایدا و کرنے کی خواہش اُن کی طبیعت نا نیہ تھی بجیتیت مجمعی میرا خیال ہوگہ وہ کسی مجلس میں کئی ایک ممتاز خاتون مجھی جاتیں۔ میرا خیال ہوگہ وہ کسی مجلس میں کئی ایک ممتاز خاتون مجھی جاتیں۔ دبت خلی اگر نیڈ راہیلی

(m)

ع لائنس بلبيس-ايس وبليوعك ١٣روسمبرمهاء

ويرسطر محدامين:-

ہم و ونوں سے انتح تعلقات مودت بدت ہی گہرے اور مخلصا ندتھے۔ وہ نیک طینت خاتون تقیں ا ورہشے ایسے لوگوں سے مجست کرتی تھیں جو ماک کی ہتری کی مث انجام ويت تحق - المفيل ايني معايا كي فلاح وبهبود كي وراكن كي حالت سدهارف اور وسائل تعلیم میں اضا فہ کرنے کی ہروقت فکر رہتی تھی۔ ہم دونوں مرحومہ کو بہیشہ اس طرح یا در کھیں گئے کہ وہ ہندوستان میں ہماری مخلص ترین و وستون میں تھیں اورائی خالو تھیں جوابی اعلیٰ صفیاتِ واتی اعلیٰ رتبہ اور اثروا تقدار کے محاظے اُن تمام ہو گوں کے سلے جھیں خوش سمی سے اُن کے دوران قیام میں ہندوستان کے اندر رہنے كامو قعه ملا- ايك بيش بهائموند بين كرتي تهيس- فقط آپ کا نهایت ہی مخلص

( دلستگذن )

حضور عاليه بنر كأننس نواب سلطان جهال بتكم صاحبه فرمال روائ بهويال فروق آسٹیاں نے اپنی کمال محبت ا ورایٹارا ورباسٹ ندگان بھویال کی بہبودی **ک**وننظر رکھ کراپنے سامنے اپنے اتنظام سے نواب محد حمید آلنَّدُخاں ا ہے لختِ جُرَّر نورِنظرِ کوابنا جالشین بنایا تاج اینے ہاتھو ل میں تھام کر بینایا اور آب ریاست سے سبکدوش ہوگئیں دہ بڑے عزم وحوصلہ کی بیم تھیں۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ اپنے افتیارات و معکر صین حیات بے انتیار ہو مانا بہت مشکل ہی۔ مگر سرکا رعالیہ نے جس طرح اس شکل کو اس ن كرك وكماياس ف ايك ونياكومتيربنا ويا-

سركارعاليه نهايت وي حوصله بيدارمغر سلجھ بيوئے خيالات كى مالك تھيں اسكے ساتھ علی انگساد، بروباری، نرمی، تواضع، ول داری، یسب باتیں آپ کے ادما ف میں نشا مل رہیں۔ آپ بچوں کی با توں کو بھی خوشی سے منتی رہنیں ۔ 1 در بعض دفعہ ربائے مبا سے فرماتیں کہ بچوں سنے بھی ضرور کوئی نہ کوئی بات طال ہوجا تی ہے۔ ان کوفاموش نیں کردینا جائے زبے طرح ٹوک دینا ٹھیک ہی- ورندان کے حوصلے بست ہو جانے کا خوف ہوتا ہی-

مرکارعالیہ عور توں کی وستگری کو اپنی زندشی سے مقاصد کا جزو المحقی تھیں امیر ُغریب ، وور 'نزویک کسی کوشکلوں کا سامنا ہوتا۔ سرکار کی ما درانہ شفقت اور عنایتا نہ نظر فور ایا واس تی اور کھا گے و درست انہی سی صدمت میں پہنچ جاتے اور ضرور کے مذکرے مروکر ہی رہا۔

مرکارعالید می زبانی مار باشن علی ہوں کہ بی بیو- قرآن پاک کے منی مجھوا در اپنے شوہروں سے ابنی حق طلبی کرد- تم کو خدانے بہت بجھ حق دئے ہیں -اسنے جائز حقوق اُن سے مانگو- حق تلفی اپنے ماتھوں سے ندکر و-

سرکارعالیہ تبا ولہ خیالات کی ازیس شائق تھیں اور نہایت تمل سے اوروں کی سنتیں اور اپنی کتنیں۔ مزاج ایسا واقع ہوا تھا کہ کیا کہوں آپ کے اوصافِ حمیدہ تاج شلطا فی سے سیخے شکینے تھے جن کی شعامیں ہرط و تجییلتی تھیں۔ ہمشیرہ ہز ہائمن گرمنا جنیرہ کو آپ ہمینیہ راحت منزل میں کھیرا کر راحت تھیں کر بشتیں۔ آپ سے ہمراہ شہر کو وقات میں ہی ہوا کر تی تھی گھنٹوں سرکار کی لطف آ میز باتوں سے بھرہ اندوز ہوتے لیئے وہ زمانہ ایکھوں کے سامنے ہی گھنٹوں سرکار کی لطف آ میز باتوں سے بھرہ اندوز ہوتے لیئے وہ زمانہ ایکھوں کے سامنے ہی گوکہ وہ محفل در ہم برہم ہوگئی افسوس !!

سرکارعالیہ بہت رہے۔ ناکہ سلنے جلنے میں اسانی رہیے۔ داحت منرل قصر سلطانی کے احاط میں شامل ہی۔ اور سرتمام و کمال علاقہ احمداباو کے نام سے موسوم ہی۔ سرکار بڑی زندہ ول ا درما مزعیال بھی تعین اور جیسے کہ میں پہلے بیان کرچکی ہوں ، عور توں کی وسٹ گیری آپ کا خولقی ور شرتھا۔ ہرسی عورت کی مصیبت کے لئے وہ بتیاب ہوجاتی تقین۔ اور ہرقسم کی تدہریں بتلاتی تھیں۔

میرامطلب به بی کوتمام ریاست کے امور سے کرنے کا بارتواب کے دمہ تھا ہی گر اس ضم کی اعانت حقیقی آپ کی طرف سے عجیب طرح کی شکین کا باعث ہو جا آیا۔ ایسے نطوس سے کو ل کسی کو بتلا تا ہی ۔ آپ کی خط بڑے بیر لطفت ہو اکرتے نحطوں میں کسی کیسی با توں برآپ مباحثہ کرتیں یا لطفت سے تحریر فرما تیں ۔ آپ کا نواز شنامہ بڑا دلجیسیہ ہوا کرتا۔

صب سابق داحت منرل میں ہمادا قیام تھا ایک دور آپ کی ضدمت میں عاضر ہوئے۔ آپ بحری میں تشریف فرطفا کی سہ وری میں نیمجے۔ کیا و بھی ہوں کہ سامنے فو ھیروں کی بیں دکھی ہوئی ہیں۔ آپ کی مصاجہ سے وریا فت کیا کہ میں ان کتابوں کو و کچھ سکتی ہوں انہوں نے کہا ہاں فرود و میں سنی ہوں انہوں نے کہا ہاں فرود و میں نیمجے ہے۔ ویکھا کہ مرکا دستعلق دھی ہی۔ اس فرود میں نے ایک کتاب و تھی تفرع کی۔ ویکھا کہ مرکا دستعلق دھی ہی۔ فراسی ویر دیکھا اور مرکا ارتشریف لائیں۔ نیرکتاب کو چھوڑ آپ سے بتیں ہونے لگیں۔ کھانے کے بعد جب ہم لوگ واپس دا حت منزل آئے اور ہوگئے موید سے سرکا دعالیہ کی فدمت میں میں میں نے عویضہ دوانہ کی جملامضموں یہ تھا کہ کل آپ کے بطوں۔ اسوقت تو فا موش دی گرفرل آپ کے بیر مولی اس کھی ہولیں اس کی خدمت کر دیا۔ اس وقت ہم لوگ آپ کے بڑھوں۔ اسوقت تو فا موش دی گرفرل آپ کے بڑھوں۔ اسوقت تو فا موش دی گرفرل آپ کے بڑھوں۔ اسوقت تو فا موش دی گرول جا رہا ہی جا دور ہما یہ ویک میں ہولیں مول دی ہو ہی کتاب اور نہا یہ ویجسب تحریر آپ نے دوانہ فرانی کی جدول نے بیر کی مول دور نہا یہ ویجسب تحریر آپ نے دوانہ فرانی کی جنوان اس طرح تمرع کرتی ہیں۔

ند ما ناله يرعبول آئى كنگنا - جوتم ميراكنگنا نه ويو وُراركم وَكُمُ انْكُنا بين عِبول آئى كنگنا-پيرتخه ير مفر ما يا -

بھرتحر پر فرمایا۔ خواہرزہرہ بگم صاحبہ آپ اینا کنگنا کیجئے اور دار نہ کیجئے۔ نہ آپ ندیا بڑئیں۔ نہ نالہ پر صرف آپ کورا دکرنا تھا تو آپ اپنی ہم جنسوں کے نز دیک بھرکرا کیں تھیں۔ تاکہ خواہ مخواہ استے کچھ داد کروں ۔ اچھا صاحب اپنی چوٹری کیجئے اور اپنی بنوں کو جو کچھ آپ کو آتا ہم سکھا و یجئے ورنہ وہ بھی کچھ ایسی بات بہداکریں گی۔

رسلطان جمال)

یہ اب ان کتابوں برسر کار مالیہ کی بیش بہاتحریریں ہمارے باس ہیں-اُن بر جب نظر پڑتی ہے تب ہے

ول میں اکٹر دو اُٹھا انکھوں میں انسو بھر آئے میٹھے میٹھے ہمیں کیا جانے کیا یا دا یا

خُطُباتِ سلطا فی پر اپ نے اس طرح تحریر فرمایا ہی۔ وَالْبِنَا فِیبَاتُ الصَّالِیٰ آ مِنْ عِنْدِكَ - نو المرز مراء بيم كومنيانب (سلطان جان) کتاب بچوں کی ہر درسٹس اس براپ نے تحریر فرمایا ہی۔ کس قدر مہر آئی کے انفاظ اس آیت سے طاہر ہوتے ہیں۔ وُکلا تعنیب وَ اُوکلا کَالْمُ مِنْ إِمْكَاتِ طِنْخُنُ نُرْزُ فِيكُمُ وَإِنَّيَاهُمُ - بِرورش كالغِبل توانِي وَالْتِ كُو کر لیائ ۔ کبکن حفاظت کا دہمہ وارتم کو اس نے کردیا بی حفاظت کا وتمہ دارتم کو اس كن محر ديا كرتم كوجو هرغفل عنايت بهوا بهية جوحيوا ن مطلق كونهيس ديا -اس لكي انسان اشرف المخلولة المرائب جان كم لا نق موا- ورنه جان توحوان طلق میں بھی ہی۔ مبکر بنات میں بھی بقدران سمے مرورش ایک مادہ دیسے رکھا ہی جس سے ان کی ہوا در پر درسش ہوتی ہے-ا درمیری وجہ پر کدانسان کی بر درسس کو تهام سنسیا، نباتات اور دیوانات سے شکل کر رکھا ہی۔ افسوس کر کیسے شکل سے نیکے بروش باتے ہیں- اور کیسے بعض زمانوں میں بے وردی سے فنا کردئے اللے ہیں البي ہي حالت ان بے درو دالدين كي ہي-جوابني بيعقلي سے كيسے كيسے جيئے لمبال كومنس جاب براب كردية بن - ما ناكه حوبهو ما يختقد برس بهو ما يح الميكن تم تواس جر بحقل سے کا م نے بوج تمہارے رب نے خاص تم کو عنایت کی ہی۔بس اللہ ا

ی تحریس آب ندرسے لکھنے سے فابن ہیں۔ مافلاً کیسے کیلات آب رکھتی تھیں آب کا مشرک المستر کا مل سے متغید تھیں آب کا مشرک و مونڈ سے متغید رہیں بہت یہ وعاہی۔

(زمیره بیگم فیضی)

------

## صحت المركتابت

کتابت وطباعت کی علطی ایک عام نقیس ہوا درلیتھوگرا فی طباعت کے لئے توبیہ کچھے لیے توبیہ کی مخصوص ہوگی اور و کا بی اور مروف کی صحیح ادر درمیا ان میں فرمے و کیھے است کے بھی علمی رہ جاتی ہو۔ بھر تسجے میں بھی ہڑخص کو جہا رت نہیں ہوتی کیو کہ بجائے تو دیبہ ایک فن ہی۔

ی مرکزوں اورنقطوں کی یا و وران طباعت میں بقیمر برسے کسی حرف کے اُڑجائے سے جونملطیاں ہوتی ہیں وہ چنداں قابلِ بی طنہیں البتہ جونفسِ مضمون برمو ترابول اُن کی صِحت ضروری ہیں۔

ا ۱۶ اب کی محت ایک و شوار اور کھن منزل ہی اور جب یک کہ خاص اتہام نہ ہو،
اس سے عمدہ برائی مشکل ہی ہی وجہ ہو کہ قرآن مجید میں بھی محت کتا بت کی ضرورت
رہتی ہی۔ا در بلا شبھہ جمال تک امکان ہو محت نامہ کے ذریعہ سے اس نقص کو دو اس کے رہا ما جئے۔
کہ و نیا ما جئے۔

ینقائف، اس کتاب میں ہیں اور میں الحاج مولدی مقدی خان صاحب تموانی مائس ترانی مائس ماحب تموانی مائس تر الحاج مولدی مقدی خان صرات مالک تمروا فی بزشگ بریس علی گراه کا کا کرار ہوں کہ الفوں نے ابنا قیمی وقت صرف فرما کر اس تقص سے ازالہ کی کوشش فرما نی -جز الااللہ حید الجزار دمؤتف کا درمؤتف کے درمؤتف کا درمؤتف کا درمؤتف کا درمؤتف کا درمؤتف کے درمؤتف کے درمؤتف کا درمؤتف کے درمؤتف کا درمؤتف کے درمؤت کے درمؤتف کے

| محيح                                                | نعلط                              | سطر        | تميرهنحه |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|
| نستین<br>بندر چی در سروح ویژی کور                   | سبعت.<br>اللهُ كُوُ لِلاَّشَاقِ َ | الم ا      | Pr.      |
| الكن لمر مِثْلُ حَظِّ اللهُ تَلْفِينَ<br>الرُّدِيدِ |                                   |            | 194      |
| التيجيم ألم يراد                                    | للني<br>إقدارم                    | بوب<br>سز، | 14       |



| 77                                          |                                 |     |         |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----|---------|
| فتحق                                        | غلط                             | سطر | بمرهفحه |
| وَلَئِبُ لُوَ نَـٰ كُوْرُ                   | وَلَنَبُلُو ٰنَكُمُ             | ٣   | 779     |
| صِلُواجٌ مِينَ رُبِيعِمْ وَرَحْمَهُ         | صَلَوْت مِنُ رَبَّهم وَرُحُمَّة | 4   | 11      |
| امد تحريب                                   | يَجِيثِ                         | ٨   | 74.     |
| تعقيلم الصّلوم                              | مُقِيمُاالصَّلوٰة               | 9   | 764     |
| الجشاب                                      | الجِسَابِ                       | ]•  | 11      |
| صَل قَاتِكُمُ ۖ                             | صَنْ قَاتِكُمْ عَ               | ما  | 749     |
| وَعَلَانِ <b>يَةً</b>                       | وَعَلَانِ لَةً                  | ٣   | rri-    |
| ترمع                                        | ترهان                           | j   | 11      |
| رَبُّبُتَا وَإِنَّا + ِرِلِيُحِيُّ وُنُوُكَ | رتبنًا إنّي + أَنْ ون           | ٢   | 11      |
| وَ إِنَّا اِلَيْبِ هِ                       | كوإنّا إليّنهِ                  | سما | 11      |
| ي وَنِقْمَ                                  | نِعْمَ                          | 4   | 727     |
| ينعمتك التيق العجئت عكتي                    | نَعُتَرِكَ + عتى                | ۳   | 700     |
| وَالْبُاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ               | بالفيات القداليات               | 14  | 11      |
| لَاَ زِيْنَ نَنْكُمُ ا                      | لَازِيْنَ نَكُمُرُ              | ۲.  | 11      |
| عَصَبِتَ إِ                                 | عَمَبِيةً                       | 7.  | ٠ . سو  |
| هَيَّـا                                     | پیتا                            | 18  | ۳۲۳     |
| as                                          |                                 |     |         |
| نماز                                        | انز                             | ٧   | م       |
| ماز<br>وَلَنْبُلُوتَكُمُ<br>قَالُوا         | ونبونكم                         | 16  | ,<br>A  |
| قُالُوا                                     | قالو                            | 12  | ۵       |
|                                             |                                 |     |         |
|                                             |                                 | 1   |         |



Letter from

### MARQUESS OF WILLINGDON.

Ex-Viceroy and Governer-General of India.

Sloane 1851.

5, LYGON PLACE, S.W.1. 31st December, 1938.

Dear Mr. Mohammad Amin.

My wife has asked me to reply to your letter on her behalf, and the message we would send you would be much as follows with regard to our friendship with that very remarkable lady, the late Begum of Bhopal.

We were fortunate to make her acquintance quite early in our lives in India, for we can remember well her coming to Bombay to a party at Government House and of her taking possession of our son as her A. D. C. and insisting on his attending to her during the evening. We can recollect, too, the delightful visit we paid to her in Bhopal when we began to realise the enormous influence she wielded, not only over her own people but over the whole of India. And finally, I have a vivid recollection of her coming over to London when the question of her younger son's succession to the Gadi was under discussion and of her determination to remain there until she had succeeded, as she did, in her mission.

To us both she was always the best and truest of friends, a lady of the kindest disposition who always extended her friendship and advice to those who were working for the good of her country. She was constantly occupied caring for her people and in improving their condition and their chances of education. To us both we shall always remember her as one of the best of our friends in India, a lady who by her great qualities, great position and great personal influence was always a wonderful example to all those who were fortunate enough to live in India during her lifetime.

Yours very sincerely, (Sd.) WILLINGDON.

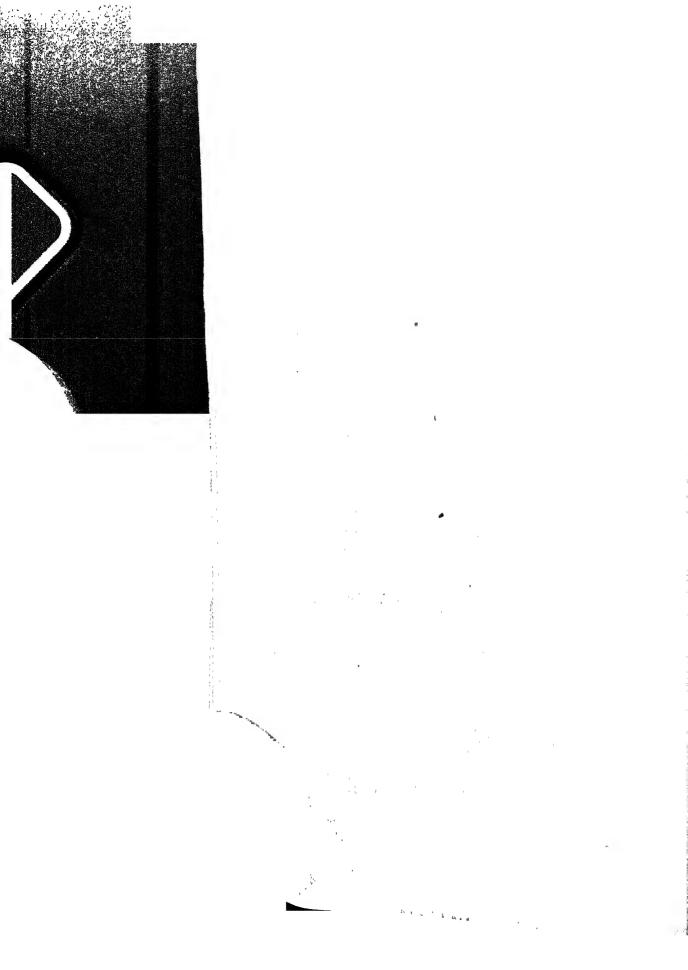

### Letter from Lady Hailey.

I regarded Her Highness as a very dear personal friend. When we were stationed at Delhi she more than once wrote to ask, as any other friend would, if I could put her up for a few days, and she obviously liked to feel that she could come like a private person, with only one or two personal attendants.

She spoke very freely of her problems and her difficulties. One felt that her position was unusual, and in some ways embarrassing. All her traditions were in favour of standing on the old ways. But she was always seeking instinctively for the new ways and endeavouring to adapt herself to them. Long rule and the exercise of great responsibility had given her a knowledge of men and things which, joined to a keen common sense, was her chief guide in the many difficulties which she encountered. She had a great fount of affection, and she was always very strongly bound by the ties which it created. Indeed I think that affection, and the desire to assist at any cost those of her relations and friends to whom she gave it, was one of her most marked characteristics. Taking her in all, I think she would have been a notable woman in almost any company.

(Sd.) ALEXANDRA HAILEY. 30-12-38.



lonely years of her long rule she has stood for stability in the changing, often restless. Indian scene—not the stability of reaction, but the steadings of progress suited to the genius of her people. But above all she is welcome as a woman—as one who illustrates all that can be accomplished by a wise and resolute woman behind the veil in India. She may not be seen much in public; ready to take her part in public affairs, she does not court the forum. Those who see her will mark the strength and dignity of her small resolute figure reminiscent of Queen Victoria in her maturity."

## Extract from an article by Sir Stanly Reed, ex-Editor of the "Times of India".

"In the West we are apt to waste an unwanted pity on the women of the East who spend their lives behind the veil, and to imagine that an aimless seclution debars them from all interest in the affairs of life: But those who know their India have always appreciated the immense influence which women exercise, and of this there could be no better instance than the resolute lady who is now our guest".......

For nearly a quarter of century the Begam of Bhopal has exercised these great powers with wisdom, energy and resolute courage. Seven thousand miles of territory, seven hundred thousand people and £435,000 of revenue are committed to her sole and undivided care. The unceasing duties she has to discharge must be faced in strict privacy and from behind the veil. Ever since the reins of authority passed into her small capable hands the administration of Bhopal has been firm, stable and conservatively progressive. No scandle has touched it; no complaint has reached the ears of a somewhat jealous public. Invariably screened from gaze by the burka-the veil which falls to the shoulders-she has gone freely amongst her own people. Whilst her main care in the welfare of her own State, she takes her part in the wider spheres of Indian polity, No important decision on the affairs of the State is taken without consulting the Begam of Bhopal. In the special sphere of central India her influence is great...... (In the Chamber of Princes) the Begam of Bhopal has always been a respected figure, and either from behind the burka, or through the lips of some trusted emissary, the wise and experienced word has been spoken.

The Begam of Bhopal then comes amongst us first as one of the great Indian rulers who have been aptly described as the pillars of the Indian Empire. Next, as one who in the American phrase has "made good"; through the

